



# فهرسرف (جلداول)

| صفحه       | شار عنوان                                                                   | نبر |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۸          | عرض ناشر                                                                    | 1   |
| H          | تقرمه                                                                       | r   |
| 10         | رائے گرای                                                                   | ٢   |
| 14         | مقدمه                                                                       | ٣   |
| 2          | حنآغاز                                                                      | ۵   |
| <b>r</b> ∠ | بدعت کے لغوی معنیٰ                                                          | ۲   |
| M          | بدعت کے شرعی معنیٰ                                                          | 4   |
| ٥٣         | جى طرح فعل رسول سنت ہے اى طرح ترك بھى سنت ہے                                | ۸   |
| ۵۵         | تبليغ ك بعض آ داب واحكام                                                    | 9   |
| ۷٣         | تبلیغ امر مطلق ہے                                                           | 1.  |
| ۷۳         | تبليغ مروج تعينات زائده اوربيئا مخصوره مترومة عين ومخصول ورمقيد ومحدود كسير | 11  |
| 95         | اصول وقوانين شرعيه                                                          | ır  |
| 91         | مطلق سے معنیٰ                                                               | 11  |
| 99         | ثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت المقيد                                           | ır  |
| 1•1"       | شب جعد کوصلو ة اور يوم جعد صوم كيك خاص كرنابدعت ب                           | ۱۵  |

# تفصيلات

| الكلام البليغ في احكام التبليغ                  | نام کتاب |
|-------------------------------------------------|----------|
| (لعن تبليغي جماعت كي شرعي حيثيت)                |          |
| حضرت العلامه مولانامحمه فاروق صاحب نوالله مرقدة | مصنف     |
| ۵۲۲                                             | صفحات    |
| 1A/TT/A                                         |          |
| جادي الاولى ٨٢٨ ال                              | مطبوعهم  |
| منتهدفاروقيه اتراؤن الهاآباد                    | ناڅرناڅر |

| -       | (s)                                                                            |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11-     | میدالفہ لر کے دن تکبیر بالجبر بدعت ہے                                          | 1.4     |
| 11-     | ایں راہت سے زیادہ تر اوس کم بدعت ہے                                            | rs      |
| اسما    | ا نم قر آن کے وقت دعااجتماعاً بلکہ مطلقاً بدعت ہے                              |         |
| 111     | ا<br>الہون کے وقت فطبہ بدعت ہے                                                 | r.      |
| 122     | سلوٰ ۃ الرغائب بدعت ہے                                                         | rA      |
| 122     | ورهٔ کافرون مع الجمعه پژهنابدعت ہے                                             | rq      |
| 124     | ‹منرت!بن عمرٌ نےصلوٰ قضیٰ کو بدعت فرمایا                                       | ۴.      |
| 122     | ‹ منرَت ابن عرَّ نے نمازعصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فر مایا                     | CI      |
| 127     | ` صرَت ابو ما لک اشجعی صحابی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو ہدعت فر مایا        | ct      |
| المالما | سحافي رسول حضرت عبدالله بن المغفل نے نماز بسم الله بالجبر كوبدعت فرمايا        | rr      |
|         | مبدالله بن مسعودٌ في معجد مين بلندآ واز سے كلمة طبيبه اور درو دشريف پڑھنے      | rr      |
| 100     | والوں کو بدعتی فرمایا اوران کو مسجد سے نکلوادیا                                |         |
|         | ا جزاء کے مباح ہونے سے ہیئت مرکبہ کا جائز دمباح ہونا ضروری نہیں اگر قرون ثلاثہ | ra      |
| ITA     | میں اس بیئت تر کبیبه مجموعہ کا وجود شرعی نہیں تو اس کا احداث بدعت ہے           | 110,000 |
|         | ا<br>اگر تخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے توامور مباحہ سے     | 4       |
| الدالد  | تخصیص اس شرط سے جائز ہے کہ کوئی فتح ومفسدہ لا زم نہ آئے                        |         |
|         | ا پسے امور مباحه عادیه منقولہ سے خصیص جو کسی مامور بہ کے موتوف علیہ ہول        | ۳۷      |
| ا۵ا     | یے۔<br>کہ بغیران کے مامور بہ پڑمل نہیں ہوسکتا تو وہخصیص بدعت نہیں              |         |
|         | اگر تخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی پاسنت مقصودہ ہوگی پس اگر علماً یا          | M       |
|         | عملاً مندوب ومستحب كوسنت مقصوره ما واجب كااورسنت مقصوره كووجوب كا              |         |
|         | <u> </u>                                                                       |         |

| ۱۰۴  | چھینک کے موقع پرالحمد للہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۰۵  | حضرت ابن عمرؓ نے اذ ان کے بعد تھویب کو بدعت فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14  |
| 1+1  | حفرت ابن عمر النے فجر کے بعد سنت سمجھ کر کیٹنے کو بدعت فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/4 |
| 1+4  | حضرت عبدالله ابن مسعودٌ نے نماز کے بعدانصراف عن الیمین کواصلال شیطان فرمایا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19  |
| 1+9  | حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے اورادوظا كف ديس سنت ما توره پرزيادت كو بدعت فرمايا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r-  |
| 111  | نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  |
| IIC. | بعدنماز فجریاعصریا جعہ یاعیدین مصافحہ بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rr  |
| 110  | سورهٔ کا فرون کا اجتاعاً پڑھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr  |
| 110~ | فرض نمازوں کے بعد سور ہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rr  |
|      | مباح بلكم ستحب بهى جب حرام كاسب بن جائے وہ حرام ہوجاتا ہے اور جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ra  |
|      | فعل سے عوام وجہلاء میں مفسدہ وفتنا عقادیہ یا عملیہ قالیہ حالیہ پیدا ہواس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 119  | ترک خواص پرواجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| irr  | جوفعل اور شخصیص فعل منقول نہ ہوا در متر وک ہوا سکاا حداث بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44  |
| 114  | حضرت علیؓ کے نز دیک قبل نمازعی نفل نماز بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  |
| ITA  | حضرت ابن عمرٌ نے دعامیں سینة تک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   |
| IFA  | حضرت ابن عباس نے دعاء میں سیح کو بدعت فر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79  |
| IFA  | حضرت ابو بكرصد يق شروع ميں جمع مصحف كو بدعت سجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳.  |
| 119  | زید بن ثابت پھی جمع مصحف کوابتداء میں بدعت مجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۱  |
| 119  | بعد طلوع فجرسنت فجر کے علاوہ تعفل بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr  |
| 11-  | عیدگاہ میں قبل نمازعیدُفل پڑھنا بدعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣  |
|      | and the same and t |     |

| -    |                                                                                |     | 4.444       | ( <sup>r</sup> )                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 100  | و یدالفه لر کے دن تکبیر بالجمر بدعت ہے                                         | rr  | 1+1~        | چھینک کے موقع پر الحمدللہ کے ساتھ السلام علیٰ رسول اللہ کہنا بدعت ہے        | 14 |
| 11-  | ایں رکعت ہے زیادہ تراوع بدعت ہے                                                | rs  | 1+0         | حضرت ابن عمرؓ نے اذان کے بعد تھویب کو بدعت فر مایا                          | 14 |
| 11-1 | ' مّ قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکہ مطلقاً بدعت ہے                              | r 1 | 1+1         | حفرت ابن عمر فر کے بعد سنت سمجھ کر لیٹنے کو بدعت فرمایا                     | 14 |
| 111  | ںوف کے وقت خطبہ ب <b>رعت ہے</b>                                                | r_  | ۲۰۱         | حضرت عبدالله ابن مسعودً في نمازك بعدانصراف عن اليمين كواصلال شيطان فرمايا.  | 19 |
| 127  | سلوة الرغائب بدعت ہے                                                           | rA  | 1+9         | حضرت عبدالله بن معود في اورادوظا كف ديسنت ما توره برزيادت كوبدعت فرمايا.    | ۲. |
| 124  | پارهٔ کا فرون مع الجمعه پڑھنابدعت ہے                                           | re  | IIT         | نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے                                            | ۲۱ |
| 127  | منزت ابن عمرٌ نے صلوٰ ہ ضحیٰ کو بدعت فر مایا                                   | r.  | 111         | بعد نماز فخریا عصریا جعد یا عیدین مصافحہ بدعت ہے                            | ۲۲ |
| 122  | ‹ هزت ابن عمرٌ نے نماز عصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فر مایا                      | CI  | 110         | سورهٔ کا فرون کا اجماعاً پڑھنا بدعت ہے                                      | ۲۳ |
| 177  | * هزت ابو ما لک انتجعی صحابی نے ویگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فر مایا        | rr  | 110         | فرض نماز دں کے بعد سور ہُ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے                               | ۲۲ |
| ١٣١٢ | سحامي رسول حصرت عبدالله بن المغفل في نماز بسم الله بالجبر كوبدعت فرمايا        | cr  |             | مباح بلکه متحب بھی جب حرام کاسب بن جائے وہ حرام ہوجا تا ہے اور جس           | ra |
|      | مبدالله بن مسعودٌ نے مسجد میں بلند آواز سے کلمہ طیب اور درود شریف پڑھنے        | 44  |             | فعل سے عوام وجہلاء میں مفسدہ وفتنا عقادیہ یا عملیہ قالیہ حالیہ پیدا ہواس کا |    |
| 100  | والوں كو بدعتى فر مايا اوران كومسجد سے نكلوا ديا                               |     | 119         | ترک خواص پرداجب ہے                                                          |    |
|      | ا جزاء کے مباح ہونے سے ہیئت مرکبہ کا جائز دمباح ہونا ضروری نہیں اگر قرون ثلاثہ | ra  | IFF         | جوفعل اور خصیص فعل منقول نه ہوا درمتر دک ہوا سکاا عداث بدعت ہے              | *  |
| ITA  | میں اس ہیئت تر کیبیہ مجموعہ کا وجود شرعی نہیں تو اس کا احداث بدعت ہے           |     | 11/2        | حضرت علیؓ کے نز دیکے قبل نمازعیدنقل نماز بدعت ہے                            | 12 |
|      | اگر تخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترکنہیں بلکہ عدم فعل ہے توامور مباحدے             | 4   | IFA         | حضرت ابن عمرٌ نے دعامیں سینة تک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا               | 17 |
| ١٣٣  | تخصیص اس شرط ہے جائز ہے کہ کوئی فتح ومفسدہ لا زم نیر آئے                       |     | IFA         | حضرت ابن عباسؓ نے دعاء میں سجع کو بدعت فر مایا                              | ۲  |
|      | ا بےامورمیا حدعاد بیمنقولہ سے خصیص جوکسی مامور بیہ کے موقوف علیہ ہوں           | ۳۷  | IFA         | حضرت ابو بكرصد يق شروع ميں جمع مصحف كوبدعت تجھتے تھے                        | ۳  |
| 101  | ۔<br>کہ بغیران کے مامور بہ پڑمل نہیں ہوسکتا تو وہ مخصیص بدعت نہیں              |     | irq         | زید بن ثابت مجمی جمع مصحف کوابتداء میں بدعت سمجھتے تھے                      | ٣  |
|      | اگر تخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی پاسنت مقصودہ ہوگی پس اگر علما یا           | ۳۸  | ira         | بعد طلوع فجرسنت فجر کےعلاوہ تعفل بدعت ہے                                    | ۳  |
|      | عملأ مندوب ومستحب كوسنت مقصوده يا واجب كااورسنت مقصوره كووجوب كا               |     | ır.         | عیدگاہ میں قبل نمازعیڈفل پڑھنا بدعت ہے                                      | *  |
|      |                                                                                |     | 15 F 10 200 |                                                                             |    |

# فهرسرف (جلددوم)

| 380 | عنوان                                                | نمبرشار<br>م       |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|
| rra | ي تک صحيح ہے                                         | سوال: په کهنا کهار |
| rra | مروجه کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا                       | جواب:جب تبليغ      |
|     | يك عالمكير مورى ہے                                   |                    |
|     | میں پھیل جانا                                        |                    |
|     | مروجہ سے عظیم الشان فائدہ ہور ہاہے                   |                    |
|     |                                                      |                    |
|     | کے بچاس لاکھ سے زائدمسلمانوں کاعمود                  |                    |
| rgr | وات میں بڑا کام ہوا                                  | جواب: بيشك م       |
| rir | مرمولا نا تھا نوگ کے سامنے تھا                       | ۵ سوال:جب بیا      |
| rir | ہونے سے لازم نہیں آتا                                | جواب: مذكورنه      |
| m2  | لياس صاحب كى سواخ ميس                                | ۲ حضرت مولاناا     |
|     | نا ندوی م <sup>ظلی</sup> م العالی کا خیال ہی خیال ہے |                    |
|     | ول كيليَّه في اصالة مبعوث ہوئے                       |                    |
| rrz | عاشقان سنت نبوی                                      | جواب:تواب          |
|     |                                                      |                    |

| 100         | درجہ دیدیا توعمل مشروع بدعت ہے                                                |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | سنت کی ادائیگی ہے بدعت اور فسادلازم آئے تواس سنت کوترک کردیا جائیگا           | 14 |
|             | اورا گرواجب کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئے تواس میں اشتباہ ہے بعض       |    |
|             | علاء کے نزدیک واجب کوترک نہ کیا جائے گابدعت کی اصلاح کی جائے گ                |    |
| 14+         | اوربعض علماء کہتے ہیں واجب کوبھی ترک کر دیا جائے گا                           |    |
| 171         | امرمشروع وجائزا کی مکروہ کے انضام سے مکروہ ونا جائز ہوجاتا ہے                 | ۵٠ |
| 140         | سن مطلوب شرعی کومتہ بیناترک کردینابدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۱۵ |
| 144         | مداہنت وترک نبی عن المنکر                                                     | ٥٢ |
| ۱۸۳         | دعابالحجر والاجتماع                                                           | ٥٣ |
| 4.14        | تفويض منصب تبليغ وامارت ناابل وفساق                                           | ٥٣ |
| r+9         | غيرعالم بھی وعظ نہ کیج                                                        | ۵۵ |
| rro         | حضرت مولا نارشیداحدصا حب گنگو ہی قدس سرۂ کاارشاد                              | 24 |
|             | حضرت مولا ناخليل احمدصا حب سهار نپوري رحمة الله عليه كي شرعي وفقهي واصولي     | 02 |
| trt         | تحقيق براهين قاطعه ميل                                                        |    |
|             | حضرت مولا نااشرف على صاحب تعانوى رحمة الله عليه كاارشا دفرمود وشرعي وفقهي     | ۵۸ |
| rrr         | قواعد كليخسه                                                                  |    |
| <b>10</b> 2 | تبليغ مروجهاوراذ كارمشائخ                                                     | ٥٩ |
| 121         | تبليغ مروجه اور مدارس اسلاميه                                                 | ٧٠ |
| 779         | مجيت تجربه                                                                    | 71 |
|             |                                                                               |    |

# عرض ناشر

والدمحترم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، اترانوی نورالله مرقده جامعه مظاہر علوم سہار نپور کے فارغ التحصیل اور مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وصی الله صاحب قدس سرؤ کے اخص الخواص متوسلین وخلفاء میں تھے، نہایت ذبین وفطین تھے اوراسی کے ساتھ اعلی درجہ کے صاحب نبیت تھے، تدین وتقویٰ کے مقام بلندیر فائز تھے۔

ان کے علم کی گہرائی و گیرائی مسلم تھی ،حضرت مسلح الامت علیہ الرحمہ ان پراعتماد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حق وباطل اور صواب وخطا کے پیچا نے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، بالحضوص طریقة سنت اور رواج بدعت کی کامل شناخت رکھتے تھے اور اسے ظاہر کرنے اور پیچوانے کا خاص سلیقہ انہیں حاصل تھا، ہمارا علاقہ جہاں ہمارا آبائی

وطن اتراؤں ہے، روافض اور اہل بدعت سے پٹا پڑا ہے، ان کے رسوم ورواج، اہل سنت کے درمیان اس طرح گذیڈ اور مخلوط ہیں کہ فرق کرنا دشوار ہے، والدصاحب کو اللہ نے شاخت کا ملکہ بھی عطا فر مایا تھا، (اور شایداس میں ان کے نام کا بھی دخل تھا) ماتھ ہی اظہار حق کی جرائت بھی بجشی تھی، وہ بغیر کسی خوف کے حق کا اظہار کرتے تھے ان کے قلب میں وین حق کی جمایت و نصرت اور امت کے در د کا حصہ وافر تھا۔ انہوں ان کے قلب میں وین حق کی جمایت و نصرت اور امت کے در د کا حصہ وافر تھا۔ انہوں نے اپنے علم وضل، اعتماد علی اللہ اور اس فطری شجاعت سے ان باطل فرقوں سے مقابلہ بطریق احسن کیا اور اللہ نے انہیں سلیلے میں نمایاں کا میا بی عطا فر مائی، چنا نچہ بدعت ورفض کے اندھیروں میں قرآن وسنت کی قندیلیس پور سے ملاقے میں فروز اں ہوگئیں اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد نے بدعات کی ہیڑیوں سے آزاد ہوکر سنت کی وسیع وحریض فضاء میں راحت کی سانس کی، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی کدوکاوش سے علاقہ کارنگ بدل گیا۔

حضرت والدصاحب علیہ الرحمہ کی نظر جہاں پرانے فتنوں پر رہی ہے، وہیں ان فتنوں کا بھی احتساب کرتے تھے جوموجودہ دور میں رنگ بدل بدل کر سامنے آرہے ہیں، بھی دینی رنگ میں، بھی نیم دینی و نیم سیاسی رنگ میں، بھی نیم دینی و نیم سیاسی رنگ میں ابرایک کے حسن وقتح پر حضرت کی نظرتھی۔

حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب کا ندهلوی علیه الرحمه کی بر پاکردہ تبلیغی تحریک ابتداء ہی سے علماء کی نظر میں رہی ہے۔ یہ ایک مفید دینی تحریک تھی، جس کے فوائد سے لوگ متاثر ہورہے تھے، لیکن آغاز کار ہی سے بعض حضرات علماء کے دل میں کھٹک محسوس ہور ہی تھی جوں جوں بیتحریک بردھتی رہی اورعوام کا اس پر غلبہ ہوتا رہا،

# تقذمه

# از ابوالقلم: حضرت مولا نامفتی عبد القدوس رقمی دامت بر کاتهم مفتی شهرآ گره

# بم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلي على رسوله الكريم اما بعد!

برادر عزیز و محترم مولانا محمد فاروق اترانوی مظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے میری پہلی ملاقات عالبًا ۱۹۴۲ء میں اس وقت ہوئی تھی جب میں رمضان المبارک میں اپنے ایک عزیز کی فر ماکش پر پھول پور (الد آباد) تراوت کسانے گیا تھاوہ مجھ سے اپنے برادر محترم حافظ محمد صنیف صاحب مرحوم کے ہمراہ ملاقات کرنے پھول پور آئے تھے میں نے انہیں اسی وقت ہی مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی تھی چنا نچہ وہ شوال میں میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور دار الطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور دار الطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی و زبین بذلہ نج اور خوش مزاج آدی سے اور طبیعت بھی کچھ موزوں پائی تھی انداز مناظرانہ بھی رکھتے تھے ان کے بڑے بھائی صاحب جوان کے پہلے مر بی شے وہ بھی مناظرانہ بھی رکھتے تھے ان کے بڑے بھائی صاحب جوان کے پہلے مر بی شے وہ بھی مناظرانہ بھی رکھتے تھے ان کے بڑے بھائی صاحب جوان کے پہلے مر بی شے وہ بھی

اس میں غلوکا رجحان بڑھتا رہا، پھراس پر بدعت کا رنگ نمایان ہونے لگا، عام طور سے علماء نے اغماض سے کام لیا، یا شایداس کے فوائد دیکھ کرخاموشی اختیار کرنے میں مصلحت سمجھی گو کہ اہل علم کی خاص مجالس میں زیرلب اس کا تذکرہ رہا، مگر برسرعام یہ بات نہیں کہی گئی۔

اس موضوع پرتج براً اور تقر براً برملا پیش رفت حضرت والدمحتر م نورالله مرقده نے کی، پہلے ایک مخضر سارسالہ نہایت علمی اور اصطلاحات درسیہ وفقہیہ سے لبر بر تصنیف فرمایا، جس میں اصول وقواعد بدعت کو واضح انداز میں لکھ کر تبلیغی تحریک کے اشغال ورسوم کاان کی روشنی میں جائزہ لیا پر سالہ ہر منصف صاحب علم کے لئے تسلی واطمینان کا مامان تھا، مگر ضرورت تھی کہ اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا جاتا، جس میں دلائل کا بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شبہات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شبہات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ سے اس کا جواسخسان دلوں میں قائم ہوگیا ہے، اسے حق وناحق کے معیار پر، پر کھا جاتا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی کتاب لکھ کر اس ضرورت کو پورا کیا، لیکن ان کے دور موحیات میں اس کے شائع کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اب اسے اللہ کا نام لے کر شائع کیا جاتا ہے، اور نیت اللہ کے دین کی تحریف وتر میم سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کیں۔ اور اسے عام مسلمانوں کی ہوایت کا فرریو بہنا کیں۔ آئیں۔ آئیں۔

وما علینا الا البلاغ المبین والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم کے ازخدام بارگاه فاروتی طالب دعا: خادم محمد عمراترانوی،المظاہری

نهایت شجیده اورخوش سیرت آ دی تھے،اللہ تعالی ان دونوں کی مغفرت فر ما ئیں اوران کے ساتھ لطف وکرم کامعاملہ فر ما ئیں۔آ مین

حضرت مولا نامحمدالياس صاحب كاندهلوي رحمة الله عليه جوبهندوستان كي تبليغي جماعت کے بنیاد نہاد تھے موجودہ تبلیغی جماعت کا طریقہ تبلیغ انہیں اگر چہ خواب میں القاء والهام كميا كميا تها (جيها كه لمفوظات حضرت مولانامحمدالياس ، صغه ٥٠ مرتبه مولانامحم منظور نعماني ميس ب کیکن انداز ہ یہی ہے کہ کیہ خاص طریقہ بانداز فرض انہیں اختیار کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی مگران پراس کا حال اس درجہ غالب تھا کہ وہ اسے ہرایک پر فرض ہی كردية اگرالهام يوممل كرنے ميں الله تعالی كی طرف ہے انہيں راہ اعتدال ير نه ركھا گيا ہوتا،ليكن چونكەاللەتغالى كو ہمارى امت محمد بيعلى صاحبهاالصلو ة والتحية كوامت وسط معتدل الامم ركهنا منظور تقااس لئ الله تعالى في حضرت عليه الرحمه كوغلوبيجا معتدل بھی رکھا،اچھاہوتا کہ اہل دعوت وتبلیغ بھی اس بنیا دی نکتہ کو ذہن نشیں اورملحوظ رکھتے۔ احقر جب مظاہرعلوم میں زرتعلیم تھااس وقت حسب ہدایت حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کامل بوریؓ ہمارے اہل حجرہ چند طلبہ قریب کے بعض دیباتوں میں تبلیغ کیلئے جایا کرتے تھے لیکن وہ تبلیغ نخالص نہیں ہوتی تھی صرف تبلیغ خالص ہی کے طور پر ہوتی تھی جس میں نہ گشت ہوتا تھا نہ تشکیل۔ بات تشکیل کی آگئی تو بے تکلف یہ بات بھی صاف صاف کہدوں کہ اگر بالفرض دعوت و بلنغ کوفرض ہی کے درجہ میں رکھ لیا جائے تو بھی تشکیل کی بعض صورتیں نا جائز کی حدییں داخل ہوجاتی ہیں، تشکیل کے ذریعہ جماعت میں بعض نکلنے والے تو محض شر ماحضوری ہی میں تیار ہوتے ہیں طیب خاطر اورخوشد لی کا ان میں دور دورتک پہنہیں ہوتا۔ مروجہ بلیج کے مسلم میں کچھ تر دداور الجھن جو مجھے طالب علمی کے دور ہے ہی رہی ہے وہ یہ کہاس دور میں جب مرکز تبلیغ

نظام الدین دہلی کیلئے طلبہ کی جماعتیں جاتیں اور مجھ سے بھی شرکت کو کہا جاتا تواس وقت میراان سے بیسوال ہوتا کہ فریضہ تبلیغ اداکرنے کیلئے سب سے مرکز نظام الدین کاطواف کیوں کرایا جاتا ہے۔ای طرح اب سے حالیس سال پیشتر بھی اس سلسلہ میں ایک بات سے کہی تھی کہ فضائل کی حیثیت ٹا تک کی ہے اور مسائل کی حیثیت دواکی ہے اور ظاہر ہے کہ محض ٹا نک ہے مریض امت کا علاج مکمل نہیں ہوسکتا۔ احقر جب مفتی شہر کی حیثیت سے وارالافتاء جامع مسجد آگرہ سے وابستہ ہوا تو اہل شہر نے ہر معاملہ میں میرامسلکی مزاج سمجھنے کیلئے اس قتم کے سوالات کئے جن کے جواب کی روشی میں انہیں میرامسلکی مزاج نظر آ جائے چنانچیاں وقت تبلیغی جماعت ہے متعلق بھی میرا مسلک ومزاج سمجھنے کی کوشش کی گئی ایسے سوالات کے جواب میں احقر نے اسی قتم کا جواب دینا مناسب سمجھا جس میں اعتدال محوظ رہے مثلاً میں نے ایک سوال کے جواب میں لکھاتھا کہ بلیغی جماعت میں خیر کا پہلوغالب ہے یعنی فی نفسہ کارتبلیغ تو بہر حال اچھا ہی کام ہے اگر کچھ خرابی ہے تو وہ مبلغین کے طریقۂ کارمیں ہے۔اس سلسله میں میر اسمجھنااور کہنا ہے بھی رہاہے کہ دینی مضامین لکھنے والا ، دین کا وعظ کہنے والا اوردینی مدرسہ کا مدرس بھی مبلغ ہی ہے کیونکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تبلیغ دین مختلف اور متعدد صورتوں سے ثابت ہے اس کو کسی ایک خاص شکل میں متحصر سمجھنا غلط ہے جس طرح مسئلۂ مولود کے مثبتین ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کومیلا د مروجہ کی خاص شکل میں منحصر مجھتے ہیں اور جب تک ان کے متعینہ ومقررہ طریقہ کے مطابق ميلا دنه بهوه اس كوذ كررسول كالمصداق نهيل سجحتة اسي طرح نفس دعوت وتبليغ كو مروجه دعوت وتبليغ كى صورت بى ميں جولوگ منحصر سجھتے ہيں تو ظاہر ہے كدالي صورت میں دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔

# رائے گرامی

حضرت مولا نامفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتهم جو نپوری شخ الحدیث مدرسه بیت العلوم سرائے میرضلع اعظم گڑھ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

نحمدة تعالى ونصلى على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد

اس ناکارہ محمد حنیف غفرلہ نے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی فوراللہ مرقدہ کی تصنیف الکلام البلیغ متفرق مقامات سے دیکھی جس میں انہوں نے اپنے خاص انداز میں مروجہ بلیغ پر کلام فرمایا ہے اور بہت سے تجربات وکام کی باتیں تحریر فرمائی ہیں اس میں شبہیں کہ بیکاوش لائق پزیرائی اور قابل قدر ہے باقی بھول چوک خاصہ انسانیت ہے لہذا حدماصفا و دع ماکدر کے اصول پر مضمون کو بنظر انصاف دیکھنا چاہئے اور بھول چوک سے درگذر کرتے ہوئے جوتی ہو، کام کی بات ہو قبول کر لینا چاہئے ، مقابلہ مباحثہ میں وقت ضائع کرنا بربادی اوقات کے سواء اور کی خوبین ہے اور کی خوبین کا دستور بھی غالبًا یہی ہے۔

والسلام محمد حنیف غفرلہ نزیل بیت العلوم سرائے میراعظم گڑھ مولا نامحرفارق صاحب مظاہریؒ نے اپنی کتاب "الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ" (تبلیغ جماعت کی شرعی حیثیت) میں مسئلہ تبلیغ کو علم دین کی روشی میں سمجھنا اور سمجھنا ناچا ہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں ہے ہمت بھی دی کہ وہ کھل کر شرعی وعقلی دلائل کی روشی میں تبلیغی جماعت کے ذر بعیہ مشاہدہ میں آنے والی کو تاہیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کریں چنا نچے موصوف نے زیر نظر کتاب میں یہی اہم فریضہ تنقید ادا کیا ہے ممکن ہے کہ کچھلوگوں کو کہیں کہیں اس تنقید میں جراحت کا انداز نظر آئے تو ایس صورت میں انہیں مصنف کے نام نامی کی معنویت پرغور کر لینا مناسب ہوگا کہ بیا نداز فاروقی ہے جسے چھپائے رکھنا ان کے اختیار ہی میں نہیں تھا کہ نام کی معنویت اور الرُّ اندازی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔ "لکل من اسمہ نصیب"

كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلاً ت عبدالقدوس روتى غفرلا مفتى شهرآ گره ۹رزى الحجه ١٣٢٧ه

# ہوجاتا ہے اور پھرتوبہ کی تو فیق مل جاتی ہے، مگر جے گناہ نہیں شریعت سمجھا ہواس کے مگناہ ہونے پر تنبہ مشکل ہوتا ہے۔اس لئے امت کے اجتماعی مزاج نے'' بدعت'' کو مجھی قبول نہیں کیا ہے، ورنہ دین وشریعت مسنخ ہوکررہ جائے۔

عام گناہ براہ راست شریعت سے کراتا ہے، وہ حکم شریعت کے بالمقابل سامنے سے آتا ہے، اس کا دین وشریعت کے خلاف ہونا بالکل نمایاں ہوتا ہے اسے کوئی گناہ کیے، وین سے بغاوت کیے۔ شریعت سے انحراف کیے تو کسی کو نہ استجاب ہوگا، نہ اعتراض! لیکن "بیعت" بھی سامنے سے تعلم کھلانہیں آتی ہے۔ یہ کوئی ایسا دروازہ تلاش کرتی ہے جس کے خلاف شریعت ہونے کا وہم نہیں ہوتا بظاہراس دروازے سے داخل ہونے میں کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ دروازہ اور اس میں داخل ہونا نظر بظاہر ستحسن معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں داخل ہوجانے کے بعد جوصورت حال پیدا ہوتی ہے، اسے" برعت" کے علاوہ اور کی جی دہیں کہا جاسکتا۔ اس کی چندا کے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی محبت فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کیلئے جو بھی شرعاً جائز اسباب ہوں گے آئہیں اختیار کیا جاسکتا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کا شرعاً جائز اسباب ہوں گے آئہیں اختیار کیا جاسکتا ہے، آپ کی شان میں تذکرہ، در ددشریف کی کشرت، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کی شان میں نعتوں کا پڑھنا اور سننا، یہ وہ اسباب ہیں، جن ہے آپ کی عظمت ومحبت پیدا بھی ہوتی ہے، اور بڑھتی بھی ہے! یہ سب امورا گرشریعت کے احکام کے مطابق عمل میں لائے جائیں، تو کسی کواس پر نکیر کرنے کا حق نہیں ہے، پھر دیکھئے کہ ای راہ سے ایک چیز داخل ہوئی۔ جس کا نام ''محفل میلا ڈ'' ہے۔ یہ کفل حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد کی گئی، اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد کی گئی،

# مقدمه

# حضرت مولا نااعجاز احمرصاحب اعظمي

### صدرمدرس مدرسه شيخ الاسلام، شيخوپور، اعظم گژه

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه الذين هم نصرواالدين القويم. امابعد!

رسول امین، سیدنا حضرت محصلی الله علیه وسلم الله تعالی کے آخری نبی ہیں اور جو شریعت آپ کوعظا ہوئی ہے، وہ ایک کامل اور کمل شریعت ہے، جس میں نہ کسی چیز کے کم کرنے کی اجازت ہے، نہ اس میں کسی تھم کے اضافہ کی گنجائش ہے، اگر کوئی تھم کم کردیا جائے، تو اس میں نقص پیدا ہوگا اور وہ کامل دین نہ ہوگا اور اگر کسی بات کا اضافہ کردیا جائے تو در پر دہ اللہ ورسول کی تکذیب ہے کہ دین کامل نہ تھا، اس میں فلال بات کی کمی تھی لیکن اس کے باوجو داللہ تعالی نے اسے کامل کہا اور رسول نے اسے تسلیم کرکے کئی گئی گئی امت میں بیہ بات پھیلا دی بیٹ تکذیب کتنا تھیں جرم ہے، بیان کی حاجت نہیں ہے، بیاضافہ شریعت کی اصطلاح میں 'برعت' کہلا تا ہے۔ گویا بدعت کا مرتکب اللہ اور اس کے برسول کی تکذیب کرتا ہے اور ایک ایسی بات کا انتساب اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کرتا ہے، جس کا دین اور شریعت کا تھم ہونا اللہ ورسول نے ظاہر نہیں کیا اضافہ کو دین سیحضے والا اسے بطور تھم شریعت کے پیش کرتا ہے۔

بدعت کی بیمعصیت ایک بدرترین معصیت ہے، شریعت کی نا فرمانی آ دمی کرتا ہے، تو اے گناہ سجھتا ہے، کیکن'' بدعت'' کوآ دمی دین وشریعت سجھتا ہے، گناہ پر تنب

ا تناغلوكيا كه نہيں مسلمانون كے زمرے ميں شاركر نامشكل ہوگيا، حالانكه محبت كا یدمی فرقد اینے ہی کومومن کہتا ہے اور باقی تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے، ابتدائی مرحلہ بہت خوشنما ہے، مگر جب اسے خصیصات کی قیدوں میں جکڑا گیا، تو كتنابهيا نك بن گيا، بدعت كى ابتداءاورانتها كى عموماً يېن شكل ہوتى ہے-(٣) ایک اییا شهر جهال احناف کے ساتھ غیر مقلدین کا مقابلہ اور مجادلہ چلتا رہتا ہے،بسلسلہ وعظمیراوہاں جانا ہوتار ہتا ہے اور بسااد قات ہفتہ عشرہ وہاں قیام ہوتا ہے، وہاں میرے طالب علموں کی تعداد بہت ہے اور ان کے واسطے سے اس شہر کے لوگ ایک تعلق محبت کا رکھتے ہیں ،میرے وعظوں میں چونکہ عام دینی ومعاشرتی اصلاح ہوتی ہےاس کئے دونوں طبقے مانوس ہیں کین بہرحال میں حنفی ہوں،اس لئے غیر مقلد حضرات گو کہ میرے وعظ میں شریک ہوتے ہیں،لیکن اپنی مساجد میں وعظ کے لئے مجھے دعوت نہیں دیتے ،ایک بارایک صاحب نے جمعہ میں مجھے دعوت دی کہ چل کر ہماری مسجد میں وعظ کہئے۔ میں نے یو نبی رواروی میں یو چھ لیا کہ کس موضوع پر وعظ کہنا مناسب ہوگا ، فر مانے لگے "بدعت" کے موضوع یر، میں نے عرض کیا آپ کی متحد میں چونکہ صرف اہل حدیث طبقہ ہوگا۔اس کئے میں اس میں بدعت پر وعظ کہوں گا۔جس میں آپ کا طبقه مبتلا ہے، وہ چو نکے اور کہنے گئے، ہم تو بدعت میں مجمد اللہ مبتلانہیں ہیں، میں نے عرض کیا بدعت کہتے ہیں دین میں نئی بات کا اضافہ کرنے کواور معلوم ہے کہ شریعت میں فروعی اختلافی مسائل مثلاً قر اُق خلف الامام، آمین بالجمر، وضع يدين تحت السره، جلسهُ استراحت، رفع يدين كا معامله دورصحابه

میحفل اپنی سادہ شکل میں بالکل جائز بھی، اس سے ایک فضل بلکہ فرض مقصود اداہوتا تھا اس کئے یہ بالکل قابل اعتراض نہتی، مگر آہتہ آہتہ اس محفل کی ایک خاص شکل متعین ہوتی چلی گئی،اس کے پچھ لوازم وآ داب مقرر کئے گئے، کچھ خاص مضامین کی یا بندی کی گئی گئی ایک رسمیس اس کے ساتھ التزاماً جوڑی کئیں اور پھر پیرخاص شکل وہیئت انہیں لوازم وآ داب اورمضامین ورسوم کے ساتھ مقصود بن گئی یہاں تک کدان کے بغیر محفل میلا دیا ذکررسول کا خیال ہی کالعدم ہونے لگا، اور اس کو ایک درجہ میں معیار محبت رسول قرار دے دیا اور شریعت میں اسے مقاصد کے درجہ میں پہنچا دیا گیا، تو علماء حق نے اس کے بدعت ہونے کافتویٰ دیا، پھر بہت ہنگامہ ہوا، یہاں تک اس قول حق کی یاداش میں علما چق کوتو ہین ورسالت کا مجرم گردانا گیااور ڈیڑھ دوصدی ہیت جانے کے بعد بھی اب تک بیشور وغوغا قائم ہے،حضرت مولانا محمد اساعیل شہید سے حضرت مولا ناسید حسین احد مدفئ تک اور پھراس کے بعد علماء دیو بند کا پوراطبقہ کفر کے فتاویٰ کی ز دمیں ہے، کیکن حق یہی ہے، کم محفل میلا دجس ہیئت والتزام کے ساتھ رائج ہے، وہ دین میں ایک نئی اختر اع ہے اور بدعت ہے۔ (٢) حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى آل داولا دادرآب كا قرباء جنهول في آپكى دعوت قبول کی اور آپ کی نصرت کی ان کی محبت عین ایمان ہے، امیر المونین حضرت على كرم الله وجهه، سيدنا حضرت حسن وسيدنا حضرت حسين رضى الله عنهما، اوران دونوں بزرگوں کی مقدس ماں فاطمہ زہراءرضی اللہ عنہا کی محبت سے سس کوانکار ہوسکتا ہے، ایک فرقہ نے ان حضرات کی محبت کو محبت کی حدہے نکال کر

r.

بلکد دور نبوت سے رہا ہے اور لوگ مختلف طریقوں سے عمل کرنے رہے ہیں کئی نے کئی کے خلاف اصرار نہیں کیا، نہ کئی مسئلہ کوخلاف سنت کہا، نہ کئی کا تھلیل وتفسیق کی، اب آپ لوگوں نے دین میں ایک نئی بات نکالی حدیث کے کئی ایک پہلوکو لے کراڑ گئے اور اس کے علاوہ کوخلاف سنت کہنے لگے اور اس کو علاوہ کوخلاف سنت کہنے لگے اور اس کو ایس کے اپنادین و مذہب بنالیا، یہی آپ کے یہاں معیار حق و باطل بن گیا، آپ نے یہاں معیار حق و باطل بن گیا، اس کی روشنی میں عقائد تک ڈھلنے لگے، جب کہ اس غلو، اصرار اور تنگ نظری کا دین میں، اس دین میں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حضرات صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پتا اور نشان نہیں ہے اور آپ کے دین کیلئے یہی ما بدالا متیاز بنا ہوا ہے، بس یہ بدعت ہے، اس پر وعظ کہہ دوں ؟ تو وہ ٹھنڈ ہے ہو گئے پھر دوبارہ انہوں نے دعوت نہیں دی خاموشی سے چلے گئے۔

واصحابی(۱) سے مناسبت کم ہے، کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اصحاب نبی کسی کے یہاں خالص بجز اسلامی احکام وتہذیب کے سی اور چیز کا گزرنہ تھا، حتی کہ ان لوگوں نے اسلامی تہذیب کے اختیار کرنے کے بعد اپنی قدیم آبائی تہذیب کوبھی یکسرترک کردیا تھا۔

اسی جماعت اسلامی کے ایک بڑے ادارے میں وہ مفتی صاحب، فتو کی نولیی کا کام کرتے تھے، وہ بذات خود جماعت اسلامی ہے منسلک نہ تھے، مگرای مجمع میں رہتے تھے اور وہیں ہے ان کی معاش کا ظاہری انتظام تھا، ایک دن کسی دینی موضوع پر بات كرتے ہوئے ،انہول نے فرمایا كه مجھے بدعتوں سے سخت نفرت ہے اوراس بات پراتنازور دیا کہ بس حد کردی، میں نے اوب سے عرض کیا کہ آپ کی بیہ بات کلیت درست نہیں معلوم ہوتی ، مجھے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بدعتیوں کا ایک طبقہ جے ہریلوی کہا جاتا ہے،اس سے آپ کونفرت ہے، ورنہ جو بھی بدعتی ہو،اس سے آپ نفرت کرتے ہوں، یہ بات مشکوک معلوم ہوتی ہے، انہوں نے اس کی وضاحت جاہی میں نے عرض کیا بدعت ہراس بات کو کہتے ہیں، جومجموعہ ُوین میں اضافہ کی حثیت رکھتی ہو، انہوں نے تصویب کی ، میں نے کہا خواہ وہ بات از قبیل عقائد ہو، یا از قبیل اعمال ہو، یا از قبیل اقوال ہو، فرمایا بینک! میں نے کہا اب جماعت اسلامی کا دستور دیکھئے، اس میں لکھاہے کہ' رسول خدا کے علاوہ کسی کو تقید سے بالا تر نہ سمجھے،اور نہ کسی کی وہنی غلامی میں مبتلا ہو" اس دفعہ کوانہوں نے اپنی دینی جماعت کی اساس بنایا ہے، یہ قول اللہ (ا) رسول آ کرم ملی الله علیه و مل این الله علی میری امت جمع فرقول میں تقتیم جوجائے گی جس میں ایک جماعت ناجی (نجات پانے والی ) ہوگی سحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون می جماعت ہوگی؟ فربلیا کہ وہ اوگ اس طریقة پر ہونگے ،جس پر میں اور ميرا عاصحاب مين (ماناعليدوا صحافي) اس كي مزية ترج يحفني مودان خاكساركارسالة حق وباطل كي شناخت كامطالعد كرين-

رضامندی کیلئے کیا تھا،لیکن جیسا اسے نباہنا چاہئے تھا نباہ نہ سکے، پھرہم نے ان لوگوں کو جوایمان دار تھے،ان کا بدلہ دیا اور بہت ان میں نا فرمان تھے۔ اس آیت میں غور کرنے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول پیر کبعض او قات امت کےعلماء وصلحام محض اللّٰد کی خوشنو دی ورضا جو کی اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر بعض ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں،جن کا انہیں حکم نہیں ہوتا، یعنی وہ شرعی احکام میں داخل نہیں ہوتے الیکن دین مصلحت سے انہیں اختیار کر لیتے ہیں، یہ ہوتی تو ہے ایک نئی بات کین بذات خود دین میں مقصود ومطلوب نہیں ہوتی ،صرف کسی مقصد دینی کے حصول کیلئے بطور ذریعہ کے ہوتی ہے اور ای نبیت محمود ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے مين فرمايا"ابتدعوها" انهول نيني بات نكالى "ماكتبساها عليهم" اعيم في مقررتبيل كياتها" الا ابتغاء رضوان الله" ان كامقصد محض الله كى رضا جو كى تھى \_اس طريقة برالله نے نكيرنہيں كى ،اس سے معلوم ہوا كه بير وہ بدعت نہیں ہے جوشر بعت کی اصطلاح ہے اور حق تعالیٰ نے اسے رونہیں کیا، بدابتدائی حالت ہے،اس حالت پر بداختر اع قائم رہے،تو کچھ مضا كفتہيں۔ عیسائی علاء وصلحاء نے اپنے دین کی حفاظت کیلئے رہبانیت اختیار کی تھی، ر بہانیت کا تعارف اور اس کے اختیار کرنے کی ضرورت تفییر معارف القرآن مؤلفہ حضرت مولا نامفتي محمشفيع عليه الرحمه مين ملاحظه فرمائي - لكهي بين:

"رہانیت، رہبان کی طرف منسوب ہے، راہب اور رہبان کے معنی ہیں ڈرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق وفجور ورسول کے یہاں کہاں ہے؟ پھراس قول کا اضافہ بدعت ہے یانہیں؟ اور بیلوگ جو اپنے دین ومذہب کی اسے بنیاد بنائے ہوئے ہیں بدعتی ہیں یانہیں؟ تو کیا ان سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہے، جتنا آپ نے ذکر کیا ہے؟ پھروہ مان گئے اور کہنے لگے، میرے ذہن میں بیربات نہھی۔

دیکھئے! بظاہر میہ ایک معصوم ساجملہ ہے، اگراس کے پیچھے عقا کدوافکاراور تنقید واعتراض کا ایک جلوس نہ چلا ہوتا، تو شاید کسی کو توجہ بھی نہ ہوتی مگر جب اس معصوم جملے کی تفصیلات کے برگ وبار نکلنے شروع ہوئے، اور ان میں وسعت اور استحکام پیدا ہوا۔ تو سب چو نکے بخصوص اہل بصیرت تو ابتداء میں ہی چو کئے ہوگئے تھے اور انہوں نے تنبیہ بھی کردی تھی۔ مگر عام لوگوں نے اسے تنگ نظری پرمحمول کیا اور سمجھے کہ بیہ جملہ معصوم ہے، مگر بعد میں سب کواحساس ہوگیا کہ ہے۔

#### قلندر هرچه گوید دیده گوید

برعت اپنی ابتداء میں کیا ہوتی ہے؟ اور بعد والے اس میں کیا الجھنیں ڈال ویے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ بلکہ قدرے وضاحت حق تعالی نے قرآن کریم میں خود فرمادی ہے، بدعات پرغور کرنے کے لئے بیآ بت رہنما ہے، سورہ حدید میں عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں "وجعلنا فی قلوب المذیب اتبعوہ رافة ورحمة ورهبانیة، ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان اللّه فما رعوها حق رعایتها، فاتینا الذین آمنوا منهم اجسرهم و کثیر منهم فاسقون (سورة الحدید: ۳۸) اور ہم نے ان کے ساتھ چلنے والوں کے دلوں میں نری اور مہر بانی رکھدی اور رہبانیت بھی رکھی، جس کو انہوں نے خود ہی اختراع انہوں نے محض اللہ کی

نه صرف امتیازی اوصاف سے متصف کئے گئے ، بلکدان میں خدائی اختیارات بھی سلیم کئے گئے،ایک ایساعمل جے اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا، ازخودلوگوں نے اختیار کیا تھا،اس کو بجالانے والا بزرگی اور ولایت کے اتنے بلند منصب پر فائز مان لیا جائے کہ خدائی اور بندگی کی حدیں گڈٹہ ہوجا کیس غلو کا آخری درجہ ہے۔انہوں نے رہانیت کواس کی حدیز ہیں رہنے دیا، بلکہ عام احکام شرع سے اس كادرجه بهت برهاديا فمارعوها حق رعايتهاكى ايك صورت بيب-دوسری صورت حق رعایت کی بیقی که جس مقصد کیلئے اسے اختیار کیا، وہی مقصد پیش نظرر ہتا، مگر راہبوں نے یہاں بھی حدود کی رعایت تو ڑی اور رہبانیت کوعزت وجاہ اور دولت وحشمت کے حصول کا ذریعہ بنالیا اور اس کی آڑ میں فواحش ومنکرات کا ارتکاب کرنے گئے،کلیساکی تاریخ ان دونوں قسموں کے گناہوں سے لبریز ہے۔ (m) تیسری بات معلوم ہوئی کہ اس طرزعمل میں جولوگ صاحب ایمان ہول گے اور حدودشرعیه کی رعایت کے پابند ہوں گے، وہ تو اجروثواب کے مستحق ہوں گے اور جولوگ اس کے برخلاف غلواور خلاف مقصد راہیں اختیار کریں گے وہ فاسق قرار یا ئیں گے۔اللہ تعالی کے نزدیک ان کاایمان بھی غیر معتبر ہوگا۔ (۴) چوهی بات پیمعلوم ہوئی کہاس طریقة عمل میں اکثر لوگ غلواور تعدی حدود کی وجہ سے فاسق ہوتے ہیں، زیادہ تعداد انہیں کی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کی حفاظت ہی کیلئے سہی الیکن دینی رنگ میں کوئی نیاطریقہ افتیار کرناایک پرخطرراستہ ہے، ابتداء میں تووہ قابل قبول ہوگا۔ مگر حدود کی رعایت نہ ہوگی،تواسےغلواوراس کے نتیجے میں بدعت بنتے درینہ لگی گی۔

عام ہوگیا، خصوصاً ملوک اور رؤساء نے احکام انجیل سے کھلی بغاوت شروع کردی، تو ان میں جو کچھ علاء وصلحاء تھے، انہوں نے اس بڑملی سے روکا تو آئیں قتل کر دیا گیا، جو کچھ نگا رہے، انہوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہے، تو ہمارا دین برباد ہوگا، اس لئے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر کی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں نکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہے ہوٹ دیں نکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہے ہے کہ کیا عمان اور گھر کا اہتمام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل بہاڑ میں بسر کریں، یا پھر خانہ بدوشوں کی زندگی سیاحت میں گزار دیں، تا کہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا پورا گھر کرکیس، ان کا بیٹل چونکہ خوف سے تھا اس لئے ایسے لوگوں کورا ہب یار ہبان کہا جانے لگا، چونکہ خوف سے تھا اس لئے ایسے لوگوں کورا ہب یار ہبان کہا جانے لگا،

(معارف القرآن جلد ٨، سورة الحديد)

(۲) دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ ایک کام جوسی دینی مصلحت کے لئے اختیار کیا گیا، اس کے حدود کی رعایت بیتھی کہوہ جس درجہ کا کام تھا، اسے اسی درجہ میں رکھا جاتا، وہ ایک وسیلہ اور ذریعہ کے طور پر اختیار کیا گیا، تو وہی رہتا اسے مقصود دینی نہ قر اردیا جاتا اور نہ اس کے ساتھ مقصود دینی جیسے سے اختیار کیا گیا تھا وہی رہتا اس کوسی اور مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھا وہی مقصود دینی جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا پھر جس مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھا وہی مقصود دینی جیسا گیوں نے ان وہی مقصود دینی جیسا گیوں نے ان وہی مقصد دینی میں شامل کر دیا، اس کی دیا جاتا ہیں گیا تھا اس کے دونوں باتوں میں کوتا ہی کی، رہبانیت کو مقاصد دینی میں شامل کر دیا، اس کی اہمیت اس درجہ بڑھا دی کہ رہبانیت اختیار کرنے والے افراد عیسائی و نیا میں اہمیت اس درجہ بڑھا دی کہ رہبانیت اختیار کرنے والے افراد عیسائی و نیا میں

اس نبست بزرگ کی وجہ ہے اس میں تقدی کارنگ جم جاتا ہے، پھر بدعت ظاہر ہونے ہونے ہونے تک اس میں ایسا استحکام ہوجاتا ہے، کہلوگ اسے سنت قائمہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر جب اس کی تر دید کی جاتی ہے تو شور ہوتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہور ہی ہے۔ حضر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مسند داری میں نقل کیا گیا ہے کہ متمہار ااس وقت کیا حال ہوگا، جب تم پر فقتہ چھا جائیگا، ایسا طویل و مدید فقتہ کہ بڑی عمر کا آدی اس میں انتہائی بوڑھا ہوجائے گا، اور چھوٹی عمر کا بچہ جوان ہوجائیگا، اور لوگ اس فتہ کوسنت قرار دے لیں گے، کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ سنت بدل دی گئی۔ (مند داری، ج الرس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ سنت بدل دی گئی۔ (مند داری، ج الرس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ سنت بدل دی گئی۔ (مند داری، ج الرس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ سنت بدل دی گئی۔ (مند داری، ج الرس میں تبدیلی الزمان و ما یعد دے فیه)

یہ بندہ خاکسار • ۱۳۹ ه مطابق • ۱۹۷ء میں مدرسہ کی اصطلاحی طالب علمی سے فارغ ہوا۔ اب کسی ایسے میدان میں قدم رکھنے کی تیاری تھی جس میں رہ کر دین کی خدمت ہوسکے اور بقدرضر ورت معاش بھی حاصل ہو،ایسے سی میدان میں قدم رکھنے ہے پہلے تقدیری انتظام نے بندے کوستی حضرت نظام الدین بنگلہ والی معجد دہلی میں پہنچا دیا، اکابر دیوبند کی عقیدت ومحبت دل کے ہررگ وریشہ میں پیوست تھی، حضرت مولانا محد الیاس صاحب نورالله مرقدهٔ اور اکابر دیوبند کی طرف تبلیغی جماعت کے منسوب ہونے کی وجہ ہے دل کے کسی گوشے میں اور ذہن ود ماغ کے کسی خانے میں اں وہم کا گزربھی نہ تھا، کہ بیہ عظیم دین تحریک جس سے ہزاروں مسلمانوں کی زندگیاں دین کے رائے پرلگ گئی تھیں۔اورجس کے افرادسب سے بےغرض ہوکرہتی ہتی ا پنے خرچ سے جا کرلوگوں کو دین اور نماز کی تلقین کرتے ہیں اور کوشش کر کے ان لوگوں کو جودین کی طلب بلکہ فہم ہے بھی خالی ہیں،اس تحریک کے ساتھ جوڑتے اور

اس طرح کی بدعات غالبًا غیرشرعی قیاسات کی بنا پر وجود میں آتی ہیں، شاید عیسائیوں نے سوچا ہوکہ سیرناعیسی علیہ السلام زندگی بحر مجردر ہے، بیوی بچول کی البحصن ہے آزادرہے، نہ کوئی گھر بنایا، نہ کی در کے یابندرہے، حضرت کے یہال صبح کہیں شام کہیں کا ساں ہوتا، سیاحت فرماتے ،لوگوں کودینی احکام ومواعظ کی تلقین فرماتے ،اسی طرح ان کی والدہ مقدسہ بھی نکاح کی قید ہے آزادر ہیں،اللہ نے ایک برگزیدہ نشان قدرت انہیں بنایا تھاوہ ہمہ تن اور ہمہ دم مصروف عبادت رہیں اور غیب سے ان کے لئے رزق آیا کرتا، شایداس خیال ہے، یہ سوچ کر کہاہے پیشوا کے طریقة زندگی کی پیروی بھی ہوگی اور دین کی حفاظت بھی ہوگی۔لیکن برا ہو''غلو'' کا بیسی چیز کواپنی حدیز نہیں چھوڑتا ،اسی لئے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس برام کانی حد تک بندش لگا دی ہے۔ بدعات کی دنیا میں اس طرح کی مثالیں بہت ملیں گی کہ سی دینی جذبہ ہے کوئی غیر منصوص کام شروع کیا گیا اور رفتہ رفتہ غلواور پھر بدعت کے ہونے تک جا پہنچا ہم نے الگ الگ طبقول سے ایک ایک عام فہم مثال تحریر کی ہے؟ ورنہ بریلویت اور اہل بدعت کے تصوف کا بورا گلزار اس طرح کی خوبصورت بدعات سے لہلہار ہا ہے، نذر ونیاز، تیجه فاتحه،عرس وساع،قبرول پراذان اور بهت سی رسوم کی ابتداءکسی دینی جذبه اور دینی رنگ میں ہوئی ،ان میں متعدد دینی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا تھا، مگر کیا ہوا؟ بدریا جلد سیسب رسمیں بدعت کے چہ بچہ میں جا گریں۔

بدعت کا دستوریمی ہے کہ وہ شریعت کی مدمقابل بن کرنہیں آتی ، وہ عموماً دین کی سی مصلحت اور کسی دین مسئلے کی حمایت میں ظاہر ہوتی ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلم بزرگ شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اس دینی مصلحت وحمایت اور

اسلام کے نقشے میں انہیں ڈھالتے ہیں۔ بچپن ہی سے میں اس جماعت سے مانوس تھا، ہمارے گاؤں کی مبحد میں جماعت کے لوگ آتے تھے اور ان کے تعلیم و مذاکر سے کے علقے لگا کرتے تھے، کون سوچ سکتا تھا، بلکہ سوچنے کاروادار ہوسکتا تھا کہ یہ جماعت بھی بدعت کی طرف منسوب ہوگی لوگوں کواگر کوئی چیز کھنگتی تھی، تو صرف یہ کہ جب وہ جماعت میں نکلنے کیلئے دعوت دیتے ہیں، جس کو تبلینی اصطلاح میں ' تشکیل'' کہا جاتا ہے، تو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور کسی کا کوئی عذر سننے کیلئے تیار نہیں ہوتے ، لیکن اس کی مناسب تاویل کرلی جاتی تھی۔

میں • ۱۹۷ء کے جاڑوں میں دہلی بہتی نظام الدین پہنچایا گیا،عقیدت ومحبت ہے میں معمور تھا اور مرکز کے بارے میں بہت ہی باتیں سن رکھی تھیں وہاں پہنچنے کے بعدوہ تاثر جو پہلے سے تھا، مجھے اس میں کی محسوس ہوئی اور دیکھنے کے بعد بعض اشکالات سے دوچار ہونے لگا، میں نے اپنے علم اور عقل کی نارسائی سمجھ کروہاں کے بعض علاء سے سوال کئے ، وہ لوگ شاید سوال وجواب ہے آشنا نہ تھے ، یا اس کومفر سمجھتے تھ، مجھے حضرت جی کی خدمت میں پہنیادیاان سے یو چھنے کی ہمت میں نہ کر کا الیکن دوسر بعض ایسے علماء سے میں یو چھتار ہا، جن سے قدر ہے ہے تکافی ہوگئ تھی ،ان سب نے متفقہ طور پراصرار کیا کہتم جاکیس دن کے لئے جماعت میں نکل جاؤاور پھر ایک تجربہ کاربزرگ کی امارت میں مجھے بنگال بھیج دیا گیاایک چلہ میں ان کے ساتھ ر ہا،ان کے ساتھ رہ کر مجھے کئی دینی فوائد حاصل ہوئے ،گراس تحریک ہے میرے اندر دل برداشتگی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی ،اس کومیں اپنے ایمان کی کمزوری سمجھتا تھااور اعتراض کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ بیمقبول عنداللہ تحریک ہے، کہیں میرے دل کی بیہ

مالت مجھے اللہ کامبغوض نہ بنادے ،تو بہ کرتا ، دعا ئیں کرتا ، بزرگ امیر کی باتیں بہت **غو**ر سے سنتا، ان سے بحثیں کرتا، وہ شفیق تھے، مھنڈے دل سے جواب دیتے، مگر ما حب علم نه تھے، البته صاحب یقین بہت تھے میں ان کی ایمانی قوت اور یقین کی پھٹل کی وجہ ہے بہت مرعوب تھا، مگر ان کی کم علمی اور بلند با نگ گفتگو سے میری بے الممینانی برهتی، وہ مجھ سے کہتے کہ مولو یوں کا کام ایک چلہ سے نہیں ہوگا آتھیں سات علے لگانے ہو نگے تب بیکام ان کے دل میں اترے گامیں ان سے بار بار کہنا کہ آپ کی اس جماعت میں چلنے کیلئے شرط اول یہ ہے کہ آ دمی نے مدرسوں میں جو کچھ پڑھا لکھا ہے سب بھول جائے جبھی وہ بے تکلف جماعت میں چل سکتا ہے ،اور شاید سات چلے میں یہ بات حاصل ہوجائے ،غرض وہ میرے حق میں سات چلے کی کوشش کرتے ر ہے اور میں دل میں بیمنصوبہ بنا تار ہا چلہ پورا ہوتے ہی رخصت ہوجاؤں گا، میں تو مہلے ہی رخصت ہوجاتا ،مگر امیر صاحب کا اصرار اور جماعت کے ٹوشنے پر وعیدوں کی تکراراورمیری طبیعت کا کیاین یاشرمیلاین مانع رہا، جول توں کرے چلہ پورا کر کے محمر آگیا،لیکن جماعت کی عقیدت ومحبت دل میں قائم رہی، پی خیال ہوتا تھا، کہ بے علم لوگ غلطیاں کررہے ہیں اور وہ غلطیاں جماعت کا جزبنتی جارہی ہیں، ورنہ مجموعی ائتبارے جماعت صرف حق نہیں "معیار حق" ہے۔

بالمسلمة تدريس اله آباد جانا ہوا، مشہور بزرگ مسلح الامت، المات، اللہ علی اللہ آباد جانا ہوا، مشہور بزرگ مسلح الامت، مارف باللہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرۂ جن کی وفات کو دس سال کا مرصہ گزر چکا تھا، مگران کی بزرگی ،ان کے علم وفضل ،ان کے تقوی وطہارت اوران کی اصلاحی جدوجہد اوراس کے ہمہ گیراثرات کا غلغلہ اب تک قائم تھا، انہیں بزرگ کی

طرف منسوب مدرسہ وصیۃ العلوم میں تدریس کیلئے حاضری ہوئی، یہاں آگر سنا کہ
ایک عالم اور بزرگ، جوحفرت مصلح الامت کے اخص متوسلین وخلفاء میں سے ہیں۔
اور بہت پختہ اور گہراعلم رکھتے ہیں، وہ بلیغی تحریک و''بدعت' کہتے ہیں، مجھے یہ بن کر
بہت الجھن ہوئی ، بلیغی جماعت جس کے سرپرست علمائے دیو بند ہیں، جس کے بانی
حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب جیسے مخلص اور صاحب نبیت بزرگ ہیں جس کے
استے استے فوائد ہیں وہ جماعت کیونکر بدعت کی طرف منسوب ہوسکتی ہے، کسی بریلوی
نواس کی بنیاد نہیں رکھی ہے، انہیں خیالات میں غلطاں و پیچاں تھا اور متنظر تھا کہ
مولا نامحمہ فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملوں گا، ان سے
کو کروں گا، پھر انہیں قائل کروں گا۔ وغیرہ

وہ آئے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ۲۷/۲۱رسال کا نو جوان اور وہ بزرگ معمر صاحب علم ، مجھے رعب وجلال سے بھر جانا چاہئے تھا مگر چونکہ بحث کرنے کیا۔ کرنے کیلئے تیار ہوکر گیا تھا،اس لئے بے جھجک ان سے سوالات کرنے لگا۔

پھر میں نے دیکھا کہ جس نقطہ نظر کے تحت میں ان سے سوال کرر ہاتھا، اس
سے بکسر مختلف وہ جواب دے رہے تھے، میں ان سے دیو بند کے بزرگوں جماعت
کے فوائد ومصالح کے حوالے سے سوال کرر ہاتھا اور وہ مجھے خالص علمی اصطلاحات
اصولی احکام اور قواعد فقہ کے حوالہ سے سمجھار ہے تھے وہ علمی اصطلاحات وہ اصولی
احکام اور قواعد فقہ جنہیں میں اصول فقہ اور فقہ میں پڑھ چکاتھا اور انہیں مسلسل پڑھار ہا
تھا اور یہ اصول اور ان کے جزئیات مجھے متحضر تھے، وہ ان قواعد کی روشن میں تبلیغی
تھا اور یہ اصول اور اعمال ومشاغل کو پر کھر ہے تھے اور میر سے سامنے علم و تفقہ کا بنا

عالم جلوه گر ہور ہاتھا میں بحث تو بہت زوروں سے کرر ہاتھا۔ مگر میراعلم اور میری عقل کا رنگ ان کے علم وعقل کے آ گے وفن ہو چکا تھا۔ میں اپنی بات کی چ میں ان کی بات كے تسليم كرنے كا اقرار تو نہيں، كيكن غور وفكر كے نئے دروازے ميں داخل ہوگيا۔ انہوں نے فہم وتفقہ کی ایک نئ راہ پر مجھے ڈال دیا۔ان کی گفتگو میں جذباتیت بالکل نہ تھی، انہوں نے اپنی بھاری بھر کم شخصیت کا کوئی وزن بھی نہ ڈالا تھا۔ اپنے علم کی وہشت، تفقہ کی گہرائی ،عقل کی گیرائی اور حافظے کی بےنظیر قوت کا کوئی رعب بھی نہ جمایا تھاوہ بالکل میری سطح پر اتر کرمجت ہے، سادگی ہے سمجھار ہے تھے، البتة ان کی گفتگوے میرے سامنے بیہ بات المسم نشوح ہوتی جار ہی تھی ، کہوہ شریعت حقہ کاملہ کی محبت وعظمت سے سرایا معمور ہیں۔اس میں ذرابھی کمی بیشی انہیں گوارانہیں ہے ان میں دین غیرت بدرجۂ اتم ہے،اس کے ساتھ سے بات بھی کھلی جارہی تھی کہ اللہ نے انہیں علم وعقل کے ساتھ شجاعت وبسالت سے نوازا ہے، حق کے اظہار میں وہ کسی بزدلی اور مداہنت کے روادار نہیں ، انہیں اس کا کوئی خوف نہیں کہ لوگ ان کوکس نگاہ ہے دیکھیں گے، کس طرح بدنام کریں گے، بجیب بھیب نسبتیں تراشیں گے۔

وہ اپنی گفتگو میں بڑے بڑے علاء کا حوالہ بھی نہیں دے رہے تھے، حالا نکہ ان کے پاس حوالے بہت تھے، بس اصولی گفتگو کر کے علم اور عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کررہے تھے۔

ای ایک مجلس پراکتفانہیں کی، بلکہ متعدد مجالس میں، میں نے ان سے مقابلہ آرائی کی، میں گرم گفتگو کرتا، مگر دہ نرم اور شخنڈی باتوں سے میری گرمی بچھادیتے، وہ میری باتوں کو بہت غوراورالتفات سے سنتے، پھراس کے ایک ایک جزکا تجزیہ کرتے، قابل قبول باتیں شرح

صدرے مان لیتے اور دوسری طرح کی باتوں کامعقول دلائل سے جواب دیتے۔

پھران کا چھوٹا سارسالہ اس موضوع پر آیا، جو خالص علمی اور اصطلاحی زبان میں لکھا گیا ہے، بیرسالہ عوام کے بس کانہیں اور شاید اسی لئے اس خاص انداز میں لکھا گیا کہ عوام فتنہ نہ بنالیں اور خواص اہل علم کوغور کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ رسالہ بہت وزن دار ہے پھر معلوم ہوا کہ اس موضوع پر مفصل کتاب بھی لکھ رہے ہیں، جس میں سنت و بدعت کی مکمل بحث ہے۔ اور پھر اس کا انظباق بہت سے مسائل واحکام پر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں جو دلیلیں اور حکمتیں پیش کی گئی ہیں ان کا مفصل جائز ہ بھی لیا گیا ہے۔

میں چونکہ مصنف کو تفصیل سے پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد ''بقامت کہتر وبقیمت بہتر'' کا مصداق رسالہ پڑھ چکا تھا، اس کئے شوق تھا کہ وہ مفصل کتاب آ جاتی ، مولانا نے اس کی کتابت بھی کرالی تھی ، مگر اس کی طباعت واشاعت حضرت مولانا کے گرامی قدر صاحبزادے مولانا محمرصاحب کے حق میں مقدرتھی۔ اس کتاب کے تعارف میں مجھ مصاحب کے حق میں مقدرتھی۔ اس کتاب کے تعارف میں مجھ کھی کہنا نہیں ، حضرات علماء کرام خاص طور سے اس کا مطالعہ کریں ، کتاب خودا پنی قیمت ان شاء اللہ پہچوا گئی۔ میں نے حضرت مولانا کو جیساد یکھا تھا است ذکر کرنا جا بتا تھا۔

حقیقت رہے کہ حضرت مولانا ایک بلند پایہ صاحب علم وفقیہ تھے، مجتہدانہ دماغ رکھتے تھے، مگر وہ دماغ ایسا تھا، جونہایت باادب اور اسلاف کے اجتہادات کا پابندتھا، بلکہ اسلاف کے اجتہادی مسائل واحکام پرشرح صدر کا عامل تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک صاحب نبیت بزرگ تھے ان کا دل اللہ کی محبت وخشیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق وعشق اور شریعت کی عظمت ومحبوبیت سے لبریز تھا، صاحب تقوی انسان

تھے، دینے حمیت وغیرت کے نمایاں نشاں تھے، مزید میر کہ وہ نہایت شجاع تھے، حق کے احیاء کیلئے کسی لومۃ لائم ، کسی بدنا می ، کسی عداوت سے قطعاً متاثر نہ ہوتے تھے۔

پھر قانع اور متوکل ایسے کہ علم اور وعظ وتحریر میں بلند پایہ ہونے کے باوجود دنیا اور حطام دنیا کی طرف نگاہ بھی نہاٹھائی اور جفاکشی کی مجاہدانہ زندگی گز ارگئے۔

میں نے ان کے اندر جاہ اورشہرت کا جذبہ بھی نہیں دیکھا اپنے عظیم علم کو سینے میں لئے ہوئے،ایے علاقے میں شرک وبدعت کے خلاف جہاد کرتے رہے اور بحداللد بہت کامیاب رہے،حضرت مولانا کی اس کتاب کے متعلق اتناعرض کرنے کو جی جا ہتا ہے۔ کہ اس وقت جب کہ بلیغی تحریک کا پھیلا وُعالمی پیانے پر ہو چکا ہے اور عموماً مسلمانوں کے قلب میں صرف اس کا استحسان نہیں، بلکہ اسے ماننا اور نہ ماننا معیار حق وباطل قراریا چکاہے تبلیغی حلقوں کی تقاریر میں اسے سفینہ نوح سے تشبیہ دی جاتی ہے،علماء بھی خاموش ہیں بلکہ بعض عملاً اس میں شریک ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ یہ تحریک مسلمانوں کےاس حلقے ہے اٹھی ہے،جس نے ہندوستان میں برعت اوراہل بدعت کاسب سے بڑھ کرمقابلہ کیا ہے،اس کے بارے میں پیقصور بھی گناہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہے کوئی بدعت وجود میں آسکتی ہے ، پھر جو جماعت اور جوتر کیک اس قدر ہمہ گیر ہوجاتی ہے۔اس میں جارحانہ رویہ پیدا ہوجانا بچھ بعیر نہیں ہوتا۔ان حالات میں جماعت تبلیغ کے مقابلے میں کچھ کہنا ،ایک بڑے حلقے کواپنا مخالف بنا تا ہے ،مولا نا کے ساتھ یہی ہوا،مولا نا کواللہ تعالی نے جس شجاعت سے نواز اتھا،اس کا تقاضا یہی تھا کہ مولا نا جو کچھ جی سمجھاور دیکھ رہے تھے،اسے بغیر کسی خوف کے ظاہر کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیااور پھرانہیں بہت کچھ فالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔

لبریں لےرہاہے۔

جیت بہ بہ کہ فاروق صاحب از انوی نوراللہ مرقدہ نے جب اس تبلیغی تخریک کا جائزہ لیا اوراس میں بدعت کی نشاندہ ہی کی تو بالکل اسلیے تتھے اوراب بھی تنہا ہی جیں انہوں نے جرائت تو کرڈ الی اور بہت وضاحت سے دلائل کا انبار لگا دیا ، مگر برملا ان کا ساتھ دینے والے ، ان کی بات کی تھلم کھلا تا ئید کرنے والے کتنے ہیں؟

ہاں اب آ ثار ایسے ہیں کہت کا جاندنا کھل کررہے گا۔ کیونکہ امت کسی بدعت پر جی نہیں ہو کئی۔

پول کے اس کا کا کا گئی فرز ندمولا نامجد عمر صاحب اس فکر میں تھے کہ یہ کتاب مطرت مولا ناکے لائق فرز ندمولا نامجد عمر صاحب اس فکر منظر عام پرآئے ،مگر وسائل کی قلت کی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئی۔ والا مو بیدالله

اب یہ کتاب ناظرین کے ہاتھوں میں ہے، یہ دین وشریعت کی حفاظت تحریف و تبدیل سے بچاؤ، کی غرض سے ایک مخلصانہ کاوش ہے، اگر گروہی عصبیت کو خل نہ دیا گیا۔ تو ایک بہت مفید کتاب ہے اور اگر عصبیت کا دخل ہوجائے، تو فة نہ بریا کردینا آسان ہوگا۔ گر جذبات وعصبیت سے الگ ہوکر پڑھنے سے داائل وبراہین کی دنیاروش ہوتی چلی جائے گی۔

میں مسلے میں انصاف اور دیانتداری سے اختلاف ہوتو اس سے علم میں وسعت ہوتی ہے، ورنیعلم و تفقہ سکڑ کررہ جاتا ہے۔ وسعت ہوتی ہے، ورنیعلم و تفقہ سکڑ کررہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے امت کے حق میں نافع بنائے۔ آمین

اعجازاحمداعظمی ۲ رصفرالمظفر ۳۲۸ ایچ

اس جگه حضرت مولا نارشیداحمه صاحب گنگوبی قدس سرهٔ یادآتے ہیں،حضرت گنگوہی کے دور میں محفل میلاد، تیجہ، فاتحہ، نذر ونیاز، علم غیب، حاضرو ناظر وغیرہ بدعات کا غلبہ تھا،غلبہ ہیں، وہی رسوم و بدعات مسلمانوں کے حلقے میں وین وایمان بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء ومشائخ ان رسوم کو بجالانے کوسعادت سجھتے تھے، صرف مندوستان بی نہیں،مرکز اسلام مکه معظمه ویدینه منوره اور بیت المقدس اور دیگر مما لک اسلامید میں ان رسوم کا بڑا زور وشورتھا۔حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے تقریراً اورتح ریا ان کا بدعت ہونا ظاہر کیا ،تو ایک طوفان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک صاحب نے ان بدعات کی تائد میں اور انہیں عبادت ثابت کرنے کیلئے ایک مفصل كتاب "انوارساطعه" لكهي ،حضرت كوغيرت حق كاجلال آيا،اپ خاص خليفه حضرت مولا ناخلیل احمه صاحب سهار نپوری رحمة الله علیه کواس کا جواب لکھنے برمتعین کیا، انہوں نے نہایت محقیق وقصیل سے اس کا جواب "براہین قاطعہ" کے نام سے تصنیف فرمایا جوایک طرف مصنف''انوار ساطعہ'' کے ہفوات کا دندان شکن جواب ہے تو دوسری طرف بدعت کی نہایت محققانہ تفصیل وتو ضیح بھی کی ،اس کتاب نے اس وقت کی رائج بدعات کا بالکل قلع قمع کردیا مخالفتیں بہت ہوئمیں، بریاویت ابھی تک اس مخالفت کی بیما کھی ہے چلتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب ان کا بدعت ہونا کھل چکا ہے۔ وہ وقت اس موضوع كيليج بہت سخت تھا، أن رسوم كو بدعت اور ضلالت كہنا ملمانوں کے عام طبقہ سے مخالفت مول لینی تھی اس کا سابقہ کچھ پہلے حضرت مولانا محداساعیل شهید قدس سرهٔ کو پڑھ چکا تھا،اب مولانا گنگوہی اورمولانا سہار نپوری اور ان کے جلومیں پوراطبقهٔ دیوبند سخت مخالفت کی ز دمیں آیا۔ اوراس کا شور وغو غااہمی تک

كُنْتُمُ خَيُرَ أُمَّتٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَسنُهَ وُنَ عَنِ الْمُنكَرِ

تم بہترین امت ہولوگوں کی جھلائی کے لئے پیدا کئے گئے ہو، نیک کامول کا حکم کرتے ہو اور برے کامول سے روکتے ہواوران پر وَتُوْمِنُوُنَ بِاللَّهِ"

اس آیت شریفه میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوامیان پر بھی مقدم کیا ہے حالانکہ ایمان ہی تمام اعمال صالحہ کی بنیاداوران کاسرچشمہ ہے۔تو درحقیقت اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ مجھا جائے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہی کے ذریعہ سے ایمان اور بقاءاور حفاظت ایمان متصور ہے اور اس سے اس فریضہ کی اہمیت بھی ثابت اورواضح ہوتی ہے۔

اور نیک کام کا حکم کیا کرواور برے کامول وَامُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانُهَ عَنِ ہےروکا کرو۔اور جو کچھ تکلیف پہنچے اس پر المُنُكَرِ وَاصِّرِ عَلَىٰ مَا صبر کیا کرو۔ بیشک میہ بڑی ہمت اور أصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُم اولوالعزى كام ہے۔ الْأُمُور 0

اس طرح متعدد آیات قرآنی میں اس کی طرف توجه دلائی گئی ہے۔

احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میں بہت کثرت سے اس کا ذکر اور تاکید

ہے۔ چنانچےرسول الله صلى الله عليه وسلم فے ايك موقع پرارشا وفر ماياكه:

ا ب لوگو! اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے ايها الناس مروا بالمعروف کاموں سے روکو، قبل اس کے کہتم دعا کرو وانهوا عن المنكر قبل ان

کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے رو کے۔اور یبی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

اورامت محمد بيعلى صاحبهاالف الف تحيّة كى اس فريضه كى انجام دى پرتعريف میں فرمایا۔

# حرف آغاز

حامداً ومصلياً ومسلماً اما بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر دین کے عظیم ترین شعارُ اورمسلمانوں کے اہم فرائض میں ہے ہے۔ بیدین میں قطب اعظم کی حیثیت ركبتا ہے اس ذمددارى كے لئے حق تعالى نے تمام انبيائے كرام عليهم السلام كومبعوث

نصوص کثیره وشهیره میں اس کی فضیلت واہمیت بہت واضح طور پر وارد ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نمونی چند آیات قر آ نیاورا حادیث نبویہ کا ذکر کیا جار ہاہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے۔

وَلۡتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ اِلِّي اورتم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی جائے جوخیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اور اچھے الْسَخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 0

تـدعـوا فـلا يستـجاب لكم، وقبسل ان تستسغف روا فيلا يغفرلكم ان الامر بالمعروف والنهيي عن المنكر لايدفع رزقاً والايقرب اجلاً، وان الاحبار من اليهود والرهبان من النصاري لما تركوا الامر بالمعروف والنهيعن المنكر لعنهم الله على لسان الانبياء ثم عموا بالبلاء

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ

من رأئ منكم منكراً فسليسغيّره بيدهٖ فان لّم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان

ایک مؤمن کامل، برائیاں اور الله ورسول کی نافرمانی، حدود الله بحرمتی وخلاف ورزی دیکه کر برداشت اور ضبط نہیں کرسکتا۔ ہاں منافق! جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ برائیاں و مکھ کرطرح طرح کے مہمل عذر تراش لیتا ہے۔لیکن اگراینے ذاتی یا خاندانی یا جماعتی وگروہی وغیرہ کے نفع ونقصان کا معاملہ ہوتو فوراً غیظ وغضب میں

اور قبول نه ہو۔اوراستغفار کرواور مغفرت نه ہو بیشک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ رزق دور کرتا ہے اور نہ بیموت کو قریب کرتا مقدر اورمقرر ہے) علماء يہود ونصاريٰ نے جب امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كوجهورٌ دیا تو الله تعالی نے ان کے انبیاء کے زبانی

ہے (رزاق حق تعالی ہیں اور موت کا وقت ان پرلعنت بھیجی، پھر سب آ زمائش میں مبتلاء کردیئے گئے (اور سب عذاب الٰہی کی لپيٺ ميں آ گئے)

تم میں سے جوکوئی برائی دیکھےتو جائے کہاسے ہاتھ سے مٹادے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان ہےرو کے،اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے براسمجھاور بیا یمان کاسب سے کمزور

(بخاری مسلم وغیره)

مجرجاتا ہے۔اپنے فائدہ کے لئے ہرطرح كا جھرامول لے ليتا ہے۔ ولنعم ماقال العلامة ابن القيم.

وعند مُوادِ الله تفني مكيّتِ وعند مراد النفس تسدى وتلحم "ديعني جب الله كاكام موتا بي تواس طرح عائب موجات مين كه كويا مرده میں اور جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو تندرست وتو انا ہوجاتے ہیں''۔

مگرسچا مسلمان تھم الہی کی خلاف ورزی اور کسی کی حق تلفی کے وقت غصہ اور رنجیدہ ہوتا ہے۔ انبیائے کرام اور علمائے باعمل کی یہی سنت ہے۔ اللہ ورسول کے حكموں يرعمل ترك كرنے اور الله ورسول كى منع اور حرام كى ہوئى باتوں يومل كرنے كى صورت غصہ اور غیرت کا اظہار انبیاء کرام اورصدیقین کاشیوہ ہے۔

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنهاكي معروف روايت ہے۔ فرماتي ہيں:

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اینے لئے غصہ ما انتقم رسول الله صلى نہیں ہوتے تھے ندانقام لیتے تھے ہاں جب الله عليه وسلم لنفسه الا كەلىلدى حرمت بھاڑى جاتى تھى يعنى الله ك ان تىنتهك حرمة الله احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تھی تو پھراللہ فينتقم لله بها.

ك لئة آپاس كانقام ليت تھے۔

ایک دوسری حدیث انہیں کی روایت سے بیہ کہ

ان النبى صـلى الله عليـه وسلم كان لا يغضب لنفسه خلاف ورزی ہوتی اللہ تعالیٰ کی حرمات کے فاذا انتهك شي من

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے غصر مہیں فرماتے تھے۔لیکن جب سی شرعی حکم کی

حومات الله تعالىٰ لم يقم صدودكوتو رُاجاتا ـ تو پيم آپ ك غصه ك لغضبه شي . آگكوكي چيز نبيس مُشهر تي تقي \_

الله المرقدرت والے مخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کواپنائے۔ تا کہ گمراہیوں اور بدعتوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر نہ ہوجائے۔اورشریعت الہي، سنت نبويد كے منے سے راہ حق كے نشانات دهند لے نه يرو جاكيں۔ قدرت کے ہوتے ہوئے امر بالمعروف ونہی المنکر کے کام میں رخصت نہیں۔ اس کام میں سستی کرنے والے یا ترک کردینے والے دین میں تقصیر کے مرتکب ہیں۔ان کا ایمان کمزور ہےان کے قلوب خوف خدا سے خالی ہیں۔ دنیاوی فوائد، جاہ ومال کے طمع، ظالموں، نافر مانوں، گمراہوں اور بدعتیوں اور ہوا پرستوں کی نظر میں اپنا مرتبہ گھننے کے ڈر سے امرونہی کی ذمہ داری چھوڑ کر گنا عظیم کے مرتکب اورغضب خداوندی کے مستحق ہور ہے ہیں اگر کسی جانی یا مالی نقصان کے اندیشہ سے خاموشی اختیار کرلے تو بیرجائز ہے بشرطیکہ وہ نقصان یقینی اورموثر ہو۔اوراس اندیشہ کے باوجودا گرامرونہی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اوراس سلسلے میں مشکلات ومصائب برصبر کرے تو ثواب عظیم کامستحق ہوگا۔اور اس کائیمل اللہ کے محبت اور دین کے لئے ایثار کی دلیل ہوگا۔

بہر حال مداہنت فی الدین کی بالکل اجازت ورخصت نہیں۔ اگر خاموثی پرمجوری ہوتو خائین، فاسق، ضال اور ہوا پرست کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا تو جائز نہیں ۔لیکن ان سے اعراض کرنا، ناخوش رہنا اور کہی بغض رکھنا ضروری ہے۔جس کی علامت سے پر ہیز ضروری ہے۔جس کی علامت سے پر ہیز

لیا جائے اور بیدامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا تیسرا درجہ ہے۔ جواضعف الایمان ہے۔اس دینی واجب کی ادائیگی ہرایک کے بس کی بات ہے۔ بالجملہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک بہت ہی افضل، اہم، انفع اور بہترین وحمدہ عمل شرعی اور فریضہ دین ہے۔

# لتين

کوئی عمل شرعی اس وقت عمل شرعی ہوتا ہے جب کہ شرعی دلیل سے ثابت ہو۔
اگر شرعی دلیل سے ثابت نہ ہوتو خواہ وہ عمل کیسا ہی عمدہ اور کتنا ہی مفید کیوں نہ ہوشر عی
نہ ہوگا۔ غیر شرعی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پہال مقبول اور پہندیدہ نہ ہوگا۔ مردوداور
ناپند ہوگا۔ اور اس عمل غیر شرعی کوشرعی سمجھنا ، یا خود شرعی نہ سمجھنا مگر شل شرعی کے انجام
دینا جس سے دوسروں کوشرعی سمجھ جانے کا اندیشہ اور گمان ہوتو اس عمل پر بدعت
ومنلالت کا حکم جاری ہوگا۔

امر بالمعروف ونہی عن المئکر یا تبلیغ بھی عمل و تھم شری ہے۔ بھی فرض ہوتا ہے مجھی واجب، بھی مستحب ومندوب، بھی ممنوع ہمنوع ہوتو نہ کر ہے۔ ضروری اور جائز ہوتو ضرور کرنا چاہئے۔ لیکن جوطریقہ تبلیغ کا اختیار کر ہے تو اس کو دلیل شری سے ثابت ہونا ضروری ہے۔

اور دلائل شرعيه چار ہيں۔

(۱) قر آن (۲) حدیث (۳) اجماع امت (۴) قیاس مجتهد لعنی کوئی عمل شرعی اسونت عمل شرعی ہوگا جب کہ قر آن شریف سے ثابت ہو۔ ہو۔اوراس عمل کی شہرت عالمگیر ہو جائے۔اوراس کے بہت مفید ہونے کا مشاہدہ ہو۔کسی ولی اللہ کے قلب میں اس کا القایا الہا م ہو۔اس عمل کی کوئی کرامت ظاہر ہو، یا اس کی کسی خوبی کا کسی کو کشف ہو، یا خواب میں بشارت ہو، یا اس عمل کے نتیج میں بہت سے غیر مسلم اسلام قبول مر لیس۔یا اس عمل کے نتیج میں بہت سے خیر مسلم اسلام قبول کرلیس۔یا اس عمل کے نتیج میں بہت سی مسجد میں وجود میں آ جا ئیں۔یا بکثر ت لوگ دیندار اور نمازی بن جا ئیں وغیرہ تو یہ امور شریعت کے بخر دلائل نہیں ہیں۔ ان امور سے کسی عمل کے سیجے اور غلط ہونے کا فیصلہ نہیں ہوسکا۔

البتہ اگر کوئی عمل دلیل شری سے ثابت ہوتو ان امور کے لحاظ کے ظاہر ہونے سے اس طریقہ عمل کی ترجیح ضرور ثابت ہوگی اور بیاس عمل کے مقبولیت کی علامت ہوگی۔اور بیشک بیاموراس وقت ذریعہ طمانیت قلب ہوں گے۔

لہذاان امورکومعتر دلیل سمجھنا اور سمجھا ناغلط، فساد عظیم، فتنة عظمیٰ اور داہیہ کہریٰ ہے۔

اس لئے کہ اہل باطل نے اپنے عقائد باطلہ اور اعمال بدعیہ ومحرمہ کے جواز
واسخسان ٹابت کرنے کے لئے اکثر اسی قتم کے دلائل پیش کئے ہیں اور پیش کرتے
رہتے ہیں۔ اور علمائے حق اس کا جواب دیتے اور مردود تھہراتے رہتے ہیں۔ اگران
امور کو دلائل شرعیہ کی حیثیت دیدی جائے تو پھر بہت سے غلط اور باطل مسائل کا
قائل ہونا پڑے گا۔

علامه شاطبی اپنی کتاب الاعتصام کے ا/ ۱۵۱ رفر ماتے ہیں:

اگرقر آن میں اس کا حکم نہیں ہے تو حدیث شریف سے ثابت ہو۔ اگرقر آن وحدیث سے ثابت نہ ہوتو پھرا جماع امت سے ثابت ہو۔ اورا گران مینوں سے ثابت نہ ہوتو قیاس مجہد سے ثابت ہو۔ اورا جماع وقیاس بھی وہ معتبر ہیں جو مستنبط من الکتاب والسنة ہوں۔ اگر ان چاروں دلیلوں میں سے کی دلیل سے ثابت نہ ہوگا تو وہ عمل شرعی نہ ہوگا، بدی ہوگا۔ کما ہوالمذکور آنفا۔

لہذا تبلیغ میں بھی دلائل وقوانین شرعیہ کالحاظ کرنا اور اس کے آداب وشرا لکا اور صدود کی پاس ورعایت کرنا ہر فرداور ہر جماعت کے لئے ضروری ہے۔ تاکہ تغییر شرع محمدی، تعدی حدود الله، اعتدال سے نکل کر افراط وتفریط وغلو فی الدین اور بدعت وضلالت کا ارتکاب نہ لازم آجائے۔ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق نہ ہوجائے۔ شرا نکل و آداب کے ساتھ کرے۔ اندھادھند نہ کرے۔

عالم ہوتو کتب نقہ واصول فقہ کی طرف مراجعت کرے۔ فقہاء وعلائے محققین سے ندا کرہ کرے۔ غیرعالم ہوتو علائے محققین ومفتیان شرع متین سے پوچھ کر کرے اپنی رائے اور قیاس کو ہرگز دخل ندد ہے۔ دلیل شرعی سے جو ثابت ہواس بڑمل کرے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جب عمل کے شرعی ہونے وبدعی ہونے کا معیار دلیل شرعی ہے معتبر وغیر معتبر ہونے کا دارومدار، صحت وسقم کا انحصار دلائل شرعیہ ہی پر ہے تو کوئی بھی عمل اگر دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ مگر بکثرت علماء اس میں شریک ہوں یا وہ عمل عام لوگوں میں بہت مقبول

لو فتح هذ الساب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ماشاء واكتفي بمجرد القول فالجأ الخصم الى الابطال وهمذا يسجر فسادا لاخفاء له وان سلم فذلك الدليل ان كان فأسداً فالاعبرة به وان كان صحيحاً فهو راجع الي الادلة الشرعية فلا ضرر فيه

اگرید دروازه کھول دیا گیا تو دلائل صححه باطل اورمهمل ہوکررہ جا کینگے اوران کی کوئی حیثیت ندرہ جائے گ۔ اور ہر محض جو جاہے گا دعوی کریگااور محض قول ہی پراکتفا کرے گااور خصم اس کے ابطال پرمجبور ہوگا۔ اور سیامرجیسا کچھ فساد ہر باکرے گاوہ مخفی نہیں ہے۔ اور اگراس کو تتليم كرليا جائے تو اگر دليل فاسد بتواس كا كوئى اعتبارنبين اورا گرضيح بتووه ادله شرعيدكى طرف راجع ہوگی۔ تب تو کوئی ضرر ہی نہیں''

اور۲/۲۸۲ رفرماتے ہیں:

بعض روايات حديث مين آيا بي كه: اعظمها فتنة الذين يقيسون الامور برأيهم فيحلون الحرام يحرّمون الحلال.

یعن فتوں میں سب سے بوا فتنامت پر بیہ کے کوگ اپنی رائے سے قیاس کریں۔پس حلال کریں حرام کواور حرام کریں حلال کو۔

اس صدیث میں برا فتناس کوقر اردیا کہ لوگ اپنی رائے سے قیاس کریں۔لیکن برقياس ايمانېيى \_ بلكدوه قياس جس كى كوئى اصل نېيى اس لئے كەتمام ابل قياس كاس براتفاق بي كه جوتياس كسي اصل برنه موتووه قياس تيحيخ نبيس - قياس تيح وه ہے کہ جو کسی اصل پر ہولیعنی کتاب پر یا سنت پر یا اجماع معتبر پر۔ جو قیاس کسی اصل پر نہ ہو یعنی قیاس فاسد ہواس کو دین کا موضوع اور دلیل بنانا سیجے نہیں ہے

کیونکہ بیخالفت شرع کی طرف مودّی ہوگا۔ شرعی حلال حرام قرار پائے گا اور شرعى حرام حلال قرار پائے گا۔اس لئے رائے من حیث الرائے سے كوئى قانون شرى منضبط بين ہوتا۔ كيونك عقل مستجن شرى مستقيح اور ستقيح شرى مستحسن نبين موسكار جب يدبات برتو باصل قياس لوگول كے لئے فتنہ-حضرت مولانا المعيل الشهير الصناح الحق الصريح / ١٦ پر فرماتے ہيں جو حكم كه قیاس فاسدے متدط مووہ بدعات کی قبیل سے ہا اگر چدا شنباط کرنے والا معذور ہو۔ وہ سنت حکمیہ کی قتم نے نبیں ہے۔ اور جب کہ تھم ندکوراحکام شرعیہ میں سے سمجھا جائے گا اور شار کیا جائے گا تو وہ امر دین محدث ہوگا اور بدعت کے بیم عنی ہیں۔

الغرض غیرشری دلیل ہے کوئی حکم شرعی ٹابت نہیں ہوسکتا۔ اور غیر شرعی دلیل کو شرعی دلیل سمجھنا بدعت ہے۔ تو بدعت سے بدعت کیلئے استدلال کرنا گرمی سے بیخے كيلية آكى پناه لينااور بمارى سے شفا حاصل كرنے كيلئے بمارى سے علاج كرنا ہے۔ شاعر کہتاہے:

فاكثر ما اعلك ماشفاك اذا استشفيت من داءٍ بداءٍ "جبتم کسی بیاری سے بیاری کاعلاج کروگے جتنا بھی کرومگر جو چیزتم کو بیار کرے گی وہتم کوشفانہ دے گی''۔

ایک ثاعر کہتا ہے:

فشبه الماء بعد الجهد بالماء اقسام يسعمل ايناماً رويّسه "لیعنی و ہ کیجے دن انتہائی غور وفکر سے کوشش کرتار ہا۔ اور بڑی مجنت کے بعد پانی ے پانی کوتشبیہ دیا''۔

# بدعت کے لغوی معنی

مااحدث علی غیرمثالِ سابقِ (المنجد العربی) وہ چیز جوبغیر کسی سابق مثال کے بنائی جائے (المنجداردو) بغیرنمونہ کے بنائی ہوئی چیز''دین میں نئی رسم'' وہ عقیدہ یاعمل جس کی کوئی اصل قرون مشہودلہا بالخیر میں نہ ملے۔ (مصباح اللغات)

البدعة اسم من ابتدع الامو اذا ابتداء هُ واحدثه كالرّفعة اسم من الارتفاع والخلفة اسم من الاختلاف ثم غلب على ما هو زيادة في الدين او نقصان منه.

بدعت ابتداع كاسم بيرجس كمعنى يدبين کہ کوئی نئ چیز ایجاد کرے۔ جیسے رفعت ارتفاع كاسم اور خِلفت اختلاف كاسم --مچر بدعت کالفظ دین میں زیادت یا دین میں كى پراستعال غالب ہوگيا (المغرب)

ا مام راغب اصفهانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں:

البدعة في المذهب ايراد قول لم يبن قائلها او فاعلها فيه بصاحب الشريعة واماثلها المتقدمة واصولها

مختار الصحاح میں ہے: بدعت دین کے اکمال کے بعد اس میں البدعة الحدث في الدين احداث یعنی نی چیز پیدا کرناہے۔ بعد الاكمال.

المخضر دلائل اربعه شرعيه يعني كتاب وسنت،اجماع اور قياس مجتهد بي معيار صحت ہیں۔اورکوئی امر معیار نہیں ہے۔ان سے سیح اور غلط کا فیصلہ بیں ہوسکتا۔ یہی راہ حق ہاور بیصراطمتنقیم ہے۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَأَنَّ هُلِلْهَا صِلْمُا طِلْسَى مُسْتَقِيُماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمُ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ 0

اورالله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

أَمُّ لَسِهُ مُّ شُرِكَاءُ شَسرَعُسُوا لَسَهُمُ مِسنَ السبدِيئنِ مَسالَمُ يَسأُذُنُ ' بىب البلّه.

یعنی دین حق کوتو خدا نے مشروع ومقرر فرمایا ہے مگریہ لوگ جواس کونہیں مانتے تو) کیاان كے (تجويز كئے ہوئے) كچھٹريك (فدائى) ہیں جنہوں نے ان کیلئے ایسادین مقر کردیا ہے جس کی اجازت خدانے نہیں دی۔

بیمیراسیدهاراستہ ہےبس ای کی پیروی کرو

اور دوسرے راستول کی اتباع مت کرو۔ وہ

حمہیں اللہ کی راہ سے جدا کردیں گے۔ اللہ

حمہیں اس کی وصیت کرتا ہے۔ یعنی تھم ویتا

ہے تا کہتم متقی بن سکو۔

مقصوداستفہام انکاری ہے بیہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوادین معتبر ہو سکے۔(بیان القرآن) '

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی امر بدوں اذن شرعی دین کے طور پرمقرر کرنا ناجائز ہے۔اور بدعت یہی ہے۔ (وعظ السرور،مولانا تھانوی )

ندہب میں بدعت کا اطلاق ایسے قول پر ہوتا

ہےجس کا قائل یا فاعل صاحب شریعت کے نقش قدم پرنه چلا ہو۔ اور شریعت کی متقدم

مثالوں اور محکم اصولوں کے مطابق نہ ہو۔

# بدعت کے شرعی معنی

حافظ بدرالدين عيني "عمدة القارى "شرح بخارى مين فرماتے بين:

زمانه میں نہیں تھا۔

البدعة في الاصل احداث امرلم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دوسری جگه یمی عینی فرماتے ہیں:

البدع جمع بدعة وهو مالم يكن له اصلٌ في الكتاب والسنة وقيل اظهار شئ لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة.

بدئ بدعت کی جمع ہے۔ اور بدعت وہ ہے کہ جس کی اصل کتاب وسنت میں نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ دہ گیا ہے کہ بدعت ایسی چیز کا ظاہر کرنا ہے کہ وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی اور نہ عہد صحابہ میں۔

بدعت اصل میں اس نو ایجاد امر کو کہتے

ہیں۔ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

حافظ ابن جرعسقلانی" فتح البادی"شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سابق و تطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة.

بدعت دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی مثال سابق اور نمونہ کے ایجاد کی گئی ہو۔ اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ لہذاوہ ندموم ہی ہوگا۔

عافظ ابن رجب عنبل" جامع العلوم والحكم" ين فرمات بين:

والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له فى الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليسس ببدعة شرعاً وان كان بدعة لغةً.

"المحيط" ين إن المحيط " المحيط " المحيط المحيط المحيد ما الله ورسوله ومالم تفعله الصحابة.

"الكشف" شرائ : البدعة الأمُرُ المُحُدَثُ في الدين الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون.

رساله "البدعة" ميل مه:
البدعة وهى المخالفة للسنة
قــولاً او فـعلاً او احداث
ماليس فيه فعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولا
تقريره لقوله تعالى ولا تتبعوا
خطوات الشيطان فانه يامر

بالفحشاء

بدعت ہے مرادوہ چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ جو اس پر دلالت کرے باقی وہ چیز کہ جس کی اصل شریعت میں ہو جواس پر دال ہوتو وہ بدعت نہیں۔ اگر چہلغۂ بدعت ہی ہو۔

مبتدع وہ ہے جو کہ ایسا کام کرے جس کا تھم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اور نہ صحابہ نے وہ عمل کیا۔

بدعت وہ نیا کام ہے دین میں کہاس پر نہ صحاب دہے ہوں نہ تا بعین ۔

بدعت سنت کی مخالفت کانام ہے۔ قول ہویا فعل یاا پیے عمل کا احداث وا یجاد ہے کہ نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلاً ثابت ہونہ تقریراً۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کہ نہ پیروی کروشیطان کے نقش قدم کی۔ اس لئے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا

والمنكر قال ابن عباسُّ المنكر مالم يعرف في الكتاب ولا في السنة.

ہے۔ ابن عباس رضی اللّٰهِ عنهمانے فر مایا۔ که منکر وہی ہے جو نہ کتاب اللّٰہ جانا جائے۔ اور نہ سِنت میں ہو۔

### "شرح مصباح لابن الملك "يل -:

من فعل فعلاً او قال قولاً فى الدين ماليس فى القرآن ولا فى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز قبوله ويسمى ذلك الفعل اوالقول بدعة.

جو خض بھی کوئی فعل کرے یابات کیے دین سمجھ کر، اور نہ ہووہ قرآن میں ہونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ۔ تو اس فعل یا قول کو قبول کرنا جائز نہیں اور اس فعل یا قول کانام بدعت ہے۔

بدعت ہروہ نیا کام ہے۔ جواصول دین میں

ہے کسی اصل کے قیاس پر نہو۔

### "شرح السنة للبغوى"يُل ب:

البدعة ما احدث على غير قياس على اصل من اصول الدين.

## "البحر الرائق" ش ے:

البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلم او عمل او حال بنوع شبهة او استحسان وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً.

بدعت وہ محدث امر ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اخذ کئے ہوئے حق کے خلاف ہو۔ خواہ وہ علم ہو۔ یا حال ہو۔ کسی نوع کے شبہ یا استحسان کی وجہ سے اور اس کو دین قویم اور صراط متنقیم قرار دے۔

(فائدہ)اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ جس طرح علم اور عمل میں اس بات کا

لحاظ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لای ہوئی شریعت سے ثابت ہو۔ اس طرح اس عمل کے حال میں بھی بیلی ظرنا ضروری ہے۔ یعنی قول یا فعل تو ثابت ہوگروہ حال ثابت نہ ہوتو وہ بھی بدعت ہوگا۔ مثلاً تا کدوالتزام، تداعی واہتمام، اصراراور کسی امر مکروہ یا غیر مکروہ کا انضام وغیرہ۔

چنانچہ حضرات علائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی جائز مطلق کے ساتھ ایسے امور منظم
ہوجاویں کہ وہ ممنوع وکر وہ ہوتو مجموعہ ممنوع ہوجا تا ہے۔ اور جوایسے امور منظم
ہوں کہ مباح ہیں یامسخب ہیں تو اگر درجہ اباحت واسخباب پر ہیں تو درست
ہوں کہ مباح ہیں یامسخب ہیں تو اگر درجہ اباحت واسخباب پر ہیں تو درست
ہوادا ہے درجہ سے بڑھ جاویں تو بدعت ہوجاتے ہیں۔ یعنی مجموعہ مقید کا
بسب قید کے غیر مشروع و بدعت ہوجا تا ہے۔ اصل کی وجہ سے غیر مشروع
نہیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہوجا تا ہے۔ اور جائز منصوص بسبب
تاکدوا ہتمام بدعت ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ 'صلو قضیٰ'' کہ تداعی اور اہتمام
سے مساجد میں اداکر نے سے صلو قضیٰ مسخب کو حضرت ابن عمر نے بدعت
فرمایا۔ پس محدث خواہ خود ذات شے ہو۔ خواہ وصف و حال وقید شے کا ہو۔ خواہ
احداث بلا واسطہ ہو۔ خواہ بواسط۔ مردود و بدعت ہوگا۔

## "شرح مقاصد لسعدالدين التفتاز انی " $^{y}$ $^{y}$

ان البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير ان يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي.

برعت مذمومه سینے وہ ہے جودین کے اندرنی ایجاد کی گئی ہو۔ اور وہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے عہد میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور نہ اس برکوئی دلیل شرعی دلالت کرتی ہو۔

#### "الاعتصام" للشاطبي أس ب:

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ويقصد ما يقصد بالطريقة الشرعية.

برعت دین میں گڑھے ہوئے طریقہ کا نام ہے جوشریعت کے مشابہ ہو۔ اوراس طریقہ پر چلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش ہو۔ اور جوشری طریقہ پر چلنے کا مقصد ہوتا ہے۔ وہی مقصداس کا ہو۔

## "اقوال محققين" كا فلاصه يرے كه:

البدعة امر محدث في الدين ما لم يثبت من كتاب الله وهدى سيد المرسلين عليه المصلواة والسلام وعلى اله واصحابه اجمعين. (اشباع الكلام)

برعت دین میں ایسانیا کام جاری کرنے کا نام ہے جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہو اور نہ سیدالسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین کی سیرت سے ثابت ہو۔

# جس طرح فعل رسول سنت ہے اسی طرح ترک بھی سنت ہے

سيد جمال الدين "المحدث" فرمات بين:

تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما انّ فعله سنة.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا (باوجوددائی) کے سی فعل کورزک کرنا سنت ہے جس طرح آپ کا

(باربار) كى فعل كاكرناسنت ب-

لہٰذاا یسے فعل کودین سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ **مواھیب لمطیفہ** شرح مندا بی حنیفہ میں تلفظ بالنیۃ کی بحث میں ہے:

#### "بهحة النفوس" لا بن البحزة "مي ب:

البدعة هو ان يعمل فى بدعت وه م كه عبادت كرية سه وه التعبد مالم يامر الشارع عليه المصلوة والسلام به مونداس كوخودكيا و مو

## "خلاصة الحقائق" بي بكر:

البدعة مايفعل من الدينيات بدعت وه ب كه جودين كام قرار دي كركيا مالم يفعل النبي صلى الله جائ اوروه كام نيو ني سلى الله عليه و كما عليه و سلم و لا اذن فيه. بواورنداس كي اجازت دى بو

# "شوح الاربعين"لابن جركى ميس بكد:

البدعة كل شي عمل على برعت بروة مُل غير مشال سابق ومنه بديع اوراى لفظ برع السموات والارض اى والارض" كَ موجدهما على غير مثال ك آسان وز سابق و شرعا ما احدث على والا اور شرعاً برع خلاف امر الشارع و دليله اور اس كى وليا الخاص و العام.

برعت ہروہ عمل ہے جو کسی مثال سابق پر نہ ہو
اورای لفظ برعت سے "بدیع السموات
و الارض" نکلا ہے۔ یعنی بغیر مثال سابق
کے آسان وزمین کا ایجاد اور تخلیق کرنے
والا اور شرعاً بدعت یہ ہے کہ شارع کے امر
اور اس کی دلیل خاص اور عام کے خلاف
عمل کیا جائے۔

( هنائده ) اس قول میں اس بات کی تصری ہے کہ شریعت میں کو ذَاعمل بطریق عموم ٹابت ہوتو اس کی ' جخصیص'' اور اگر بطریق خصوص ٹابت ہوتو اس میں ' د تعمیم''

بدعت ہے۔

والاتباع كممايكون في الفعل يكون في الترك ايضا فمن واظب عليه ما لم يفعل الشارع فهو مبتدع لشموله قوله من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردٍّ.

اتباع جس طرح فعل میں ہوتا ہے ای طرح ترک میں بھی ہے۔ چنانچہ جس فعل کو حضور صلی الله عليه وسلم في بين كيااس برمواظبت كرنيوالا مبتدع ہے۔ کیونکہ اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیقول شامل ہے کہ جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پرہاراامرنہیں ہےتووہ مردودہے۔

ملاعلى قارى "مرفاة" من بحث انما الاعمال بالنيات مين فرمات بين:

فمن واظب على ما لم يفعل الشسارع صلى اللَّه عليه وسلم فهو مبتدع، والمتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايضاً.

جس نے مواظبت کی اس فعل پر جس کوشارع عليه السلام في بين كيا (يا بهي ايك آده بار) کرلیا وہ مبتدع ہے۔ اور پیردی جس طرح فعل میں ہوتی ہے۔ای طرح ترک میں بھی ہوتی ہے۔

"اشعة اللمعات"للشيخ عبدالحق "المحدث" وبلوى من اكاحديث

آ ككه مواظبت نمايد برفعل آني شارع ندكرده باشد، مبتدع بود - كذا قال المحد ثون ،اتباع بمجنال كه درفعل واجب است درترك نيز بايد ـ یعنی جو محض مواظبت کرے ایسے فعل پرجس کوشارع علیہ السلام نے نہ کیا ہوتو وہ مبتدع ہے۔الیا ہی محدثین نے کہا ہے کہ اتباع جیسا کفعل میں واجب ہے۔ترک میں بھی جاہئے۔

# تبليغ كے بعض آ داب واحكام

علامه مفی تفییر" مدارک"میں فرماتے ہیں:

(ولْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ السبى السنحيسر وَيَسَأمُسرُوُنَ بِالْمَعُرُوفِ) بِما استحسنه الشرع والعقل (وَيَنُهَوُنَ عَن الْمُنُكِّر) عما استبقحه الشسرع والسعسقسل، او المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ماخالفهما او السعسروف الطباعة والمنكر المعاصي والدعاء الى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك وماعطف عليه خاص ومن للتبعيض لان الامر بالمعروف والنهي عن

ادر جائے کہتم میں سے ایک جماعت ہوجو خیر کی طرف دعوت دے اور نیک کاموں کا حکم كرے يعنى اس چيز كا حكم كرے جس كوشرع اورعقل مستحسن مجھیں (اور روکیس بری باتوں ے) یعنی اس چیز ہے جس کوشر ع اور عقل برا مستجھیں یا معروف وہ ہے جو کتاب اور سنت کے موافق ہو۔ اور منکروہ ہے جو کتاب وسنت کے خلاف ہو۔ یا معروف سے مرادطاعت اور منكر ہے مراد معاصى ہیں۔اور دعوت الى الخير عام ہے۔ شامل ہے تمام مامورات اور منهیات کوخواه وه افعال ہوں یا تروک۔اور اس پر جوعطف ہےوہ خاص ہے۔ یعنیٰ دعوت الى الخير عام ب اور امر بالمعروف ونهى عن المنكر خاص ہے اور من تبعیض کے لئے ہے اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر

المنكر من فروض الكفاية ولانه لايصلح له الامن علم المعروف والمنكر وعلم كيف يسرتب الامسر في اقامته فانه يبدأ بالسهل فان لم ينفع ترقى الى الصعب قال الله تعالىٰ فاصلحوا بينهما ثم قال فقاتلوا او للتبيين اي وكونوا امة تمامرون كقوله تعالي كنتم خيىر امة اخرجت للنساس تسامسرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

فروض کفایہ میں ہے ہے۔ اس کئے کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر ٹھیک طور پر وہی کرے گا جس کومعروف دمنکر کاعلم ہو۔اورعلم موکداس کی ا قامت میس کام کی تر تیب کیا ہونی عاہئے۔ چنانچہ ہل کے ساتھ شروع کرے گا جب وہ نافع نہ ہوگا تو صعب اور ذرایختی کی جانب ترقی کرے گا۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے پہلے فاصلحوا ہینہما فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا فقاتلوایا من تبیین کے لئے ہے تب اس کے معنی یہ ہوں گے۔ کہتم سب ایک ایی جماعت بن جاؤجو كهامر بالمعروف اورنهي عن المنكر كرتى ہو۔(جيبا كەاللە تعالى كا ارشاد ہے۔ کُنتُهُ (الایة )تم ایک بہترین امت ہوجو ظاہر اور پیدا کی گئی ہے لوگوں کیلئے کہ امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كرتے ہو۔

(دعوت دے اپنے رب کے سیل کی طرف) یعنی اسلام کی طرف( حکمت کے ساتھ) یعنی صحیح اور محکم مقالہ کے ساتھ۔اور وہ ایسی دلیل ہے جوتن کو واضح اور شبہ کوزائل کرنے والی

المزيل للشبهة (والموعظة الحسنة) وهي اللتي لايخفي عليه انك تناصحهم بها وتقصد ماينفعهم فيها او بالقرآن اي ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة، والحكمة المعرفة بمراتب الافعال والموعظة الحسنة ان يخلط الرغبة بالرهبة والانذار بالبشارة (وَجَادِلُهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ) بالطريقة اللتى هي احسن، طرف المجادلة من الرفق واللين من غيره فيظاظةاوبما يوقظ القلوب ويعظالنفوس ويسجملسي العقول وهورد على من يابي المناظرة

في الدين.

ہوتی ہے (اور مواعظ حسنہ کے ساتھ ) اور موعظ حسنہ وہ ہے کہ لوگوں پر خوب ظاہر ہوجائے پوشیدہ نہ رہے کہتم بذریعہ امر بالمعروف ان كى خيرخوابى كررب ہو۔ اور تمہارا مقصدان کو نفع اور بھلائی پہنچانا ہے یعنی اوگ سیمجھیں کہتم ان کے اچھے کے لئے کررہ ہویاموعظ حسنہ پیہے کہ قرآن کے ذر بعد دعوت دولینی اس کتاب کے ذریعہ جو سراسر حكمت اور موعظ حسنه ہے۔ اور افعال کے مراتب کا جاننا حکمت ہے۔ اور موعظ حسنہ يهيك كدامر بالمعروف اورني عن المنكر ترغيب وترہیب نیز انذار وبشارت سے ملا جلا کر ہو۔ یعنی ہر دو سے کام لیا جائے۔ (اور مجادله کراان ہے ایسا کہ وہ عمدہ اور بہتر ہو) یعنی ایبا طریقه جو که جو مجادلے کے تمام طریقوں سے بہتر ہو۔ رفق ولینت ہو سختی نہ ہو۔ یا ایسا ہو کہ جوسوئے ہوئے قلوب کو بیدار کردے اور عقلوں کو روشن کردے۔ اور بیمنکرین مناظرہ فی الدین پررد ہے۔

#### حضرت شاولى الله محدث وبلوى" القول الجميل" بين فرماتے بين:

مُذَّكِرُ لِعِنْ نَصِيحت كرنے والے اور واعظ كے

لئے ضروری ہے کہ مکلّف ہو۔ یعنی مسلمان ہو،

عاقل ہو بالغ ہو۔اور عادل یعنی متقی ہو۔جیسا

کہ راوی حدیث اور شاہد کے معاملے میں

علانے تکلیف اور عدالت کی شرط لگائی ہے۔

محدث مومفسر موسلف صالحين ليعنى صحابه

تابعین اور تع تابعین کے اخبار اورسیرے فی

الجمله بفذر كفايت واقف ہو۔ اور محدث سے

ہم بیمراد لیتے ہیں کہ کتب مدیث یعنی صحاح

سته وغیرہ سےاشتغال رکھتا ہواس طرح پر کہ

اسكالفاظ كواستاذ سے يڑھ كرسندها صل كرچكا

ہو۔اوران کےمعانی کوسمجھا ہواورا حادیث کی

صحت اورسقم كومعلوم كرچكا ہواگر چەصحت وتقم

کی معرفت حافظ حدیث یا فقیہ کے اشنباط

سے حاصل ہو۔ ای طرح مفسر سے ہماری مراد

یہ ہے کہ قرآن کی شرح غریب سے اشتغال

رکھتا ہو۔ آیات مشکلہ کی توجیہ وتاویل سے

واقف ہو۔اورسلف سے مروی تفسیر کی معرفت

ر کھتا ہو۔اس کے ساتھ مستحب بیہ ہے کہ قصیح ہو

فاما المذكر فلابدان يكون مكلفا عدلا كما اشترطوا في راوى الحديث والشاهد محدثا مفسرا عالما بجملة كمافية من اخبار السلف الصالحين وسيرتهم، ونعني بالمحدث المشتغل بكتب الحديث بان يكون قرأ لفظهما وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو باخبارحافظٍ او استنباط فقيه وكذلك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكله وبماروي عن السلف في تفسيره ويستحب مع ذلك ان يكون فصيحا لايتكلم

مع الناس الاقدر فهمهم وان يكون ذا وجه ومروة وامسا كيفية التذكير ان لايذكر الاغبا ولايتكلم و اليهم ملال بل اذا عرف ليهم الرغبة ويقطع عنهم و ليهم رغبة، ولا يخص في الترغيب او الترهيب فقط بل هو يشرب كلامه من **ه**ذا ومن ذلک کما هو سنة اللُّه من اراداف الوعد بالوعيد والبشارة بالانذار وان يكون ميسراً لا معسراً ويعم بالخطاب ولايخص طائفة دون طائفة ولا يشافه هذم او انكار على شخص هل يعرض مثل ان يقول ما

لوگوں سے الكے فہم كے مطابق گفتگو كرتا ہو۔ مهربان ذی وجاجت اور صاحب مروت ہو۔ رہی کیفیت تذکیر، سویہ ہے کہ ناغہ سے کرے ہرروزیا ہروقت نہ کہا کرے۔سامعین ملال اور افسردگی کی حالت میں نہ ہوں۔ بلکہ اس وقت وعظ دنفیحت شروع کرے جب لوگوں میں رغبت اور شوق کو دریافت کرلے۔ اور قطع کلام کردے۔ درصورتیکه ان میں رغبت باتی ہو۔ کلام کو فقط خوشخری اور بشارت سنانے اور رغبت ولانے میں مخصوص نہ کرے اور نہ فقط خوف دلانے اور ڈرانے میں۔ بلکہ کلام کوملاتا جلاتارہے۔ بھی اس ہے۔ بھی اُس ہے۔جبیا کرحن تعالیٰ کی عادت ہے۔ وعدہ کے پیچھے وعبیر لانا، بشارت کے ساتھ انذار اور تخویف کو ملانا ( کیونکہ فقط ترغیب سے آ دمی بیباک ہوجا تا ہے۔ اور فقط ترہیب سے ماس اور ناامیدی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہرایک کوایے اینے موقع پر ذکر کرنا چاہئے) اور مذکر ومبلغ کولازم ہے کہ آسانی کرنے والا ہو۔ سختی کرنے والا نہ ہو۔

)\_\_\_\_\_

المعيل اسمئله كى بيدے كه:

(۱) جو خفص امر بالمعروف ونهى عن المنكر پر قادر ہو۔ یعنی قرائن غالب سے گمان رکھتا ہے کہ اگر میں امر ونہی کروں گا تو مجھ کو ضرر معتد بدلاخق نہ ہوگا۔ اس کے لئے امور واجبہ میں امر ونہی کرنا واجب ہے۔ اور امور مستحبہ میں مستحب۔ مثلاً نماز پنجگا نہ فرض ہے۔ تو ایسے خفس پر واجب ہوگا کہ بے نماز کو نصیحت کرے اور نوافل مستحب میں اس کو ضیحت کرنا مستحب ہوگا۔

- (۲) جوشخص بالمعنی المذکور قادر نه ہواس پرامرونہی کرنا امور واجبہ میں بھی واجب نہیں البتہ اگر ہمت کر ہے تو ثواب ملے گا۔ پھرامرونہی پر قادر کے لئے امور واجبہ میں تفصیل ہے۔
- (٣) اگرفدرت ہاتھ سے ہوتو ہاتھ سے اس کا انظام واجب ہے۔ جیسے حکام محکومین کے اعتبار سے ۔ اورا گرزبان کے اعتبار سے ۔ اورا گرزبان سے قدرت ہوتو زبان سے کہنا واجب ہے۔ اور غیر قادر کے لئے اتنا کافی ہے کہنا واجب سے ۔ اور غیر قادر کے لئے اتنا کافی ہے کہنا واجب سے دل سے نفرت رکھے۔
- (۳) پھرقادر کے لئے منجملہ شرائط کے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امرے متعلق شریعت کا پورا تھم اس کومعلوم ہو۔
- (۵) اور منجمله آداب کے ایک ضروری ادب بیہ ہے کہ ستحبات میں مطلقاً نرمی کرے۔ اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر تختی کرے۔
- (۲) اورایک تفصیل قدرت میں یہ ہے کہ دی قدرت میں تو جھی امر ونہی کا ترک جائز ہے۔ لیکن جائز ہے۔ لیکن

اور بیر کہ خطاب عام کریے خاص نہ کرے۔ ایک گروہ کو چھوڑ کر ایک گروہ سے خطاب نہ کرے۔ کسی مخصوص قوم کی پاکسی معین شخص پر بالشافه انكار ومذمت نه كرے۔ بلكه بطريق تعریض واشارہ کیے مثلاً یوں کے کہ کیا حال ہےلوگوں کا کہالیاالیا کرتے ہیں۔اور وعظ ونفيحت مين كلام ساقط الاعتبار اور بيبوده، نداق اور دل لگی کا نه کرے۔ نیک بات کی تحسین کرےاورام فتیج کی برائی کھول کھول کر بیان کرے۔معروف کا امر بھی کرے اور منکر ے نبی بھی کرے۔ اور دور کا بی ہر جائی ندہب نہ ہو کہ جس محفل میں جاوے ان کی خواہش نفسانی کےموافق وعظ کھےاور کام کرے۔

بال اقوام يفعلون كذا وكذا ولا يتكلم بسقط وهذل ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يكون امعة، واما اركانه فالترغيب والترهيب والتمثيل بالامثال الواضحة والقصص المرفقة والنكات النافعة فهذا طريق التذكير والشرح. الغ

پھر چندسطروں کے بعد فرماتے ہیں:

اد كان وعظ وتبليغ: ترغيب اورتر هيب، واضح مثالول سے مثاليل ديناصحح اور دل كوزم كرنے والے قصے بيان كرنا اور نفع دينے والے نكتے بيان كرنا بيں \_بس بيطريقه ہے تبليغ وتذكيراورشرح كا \_

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه بیان القرآن پ، میں تحت آیت و لتکن منکم امة الغ فرماتے ہیں:

مودت و خالطت کا بھی ترک واجب ہے گر بہ ضرورت بیندیدہ۔ پھر قادر کے ذمہ اس کا وجوب علی الکفایہ ہے۔ اگرا سے آ دمی اس کام کوکرتے ہوں کہ بفترر حاجت کام چل رہا ہوتو دوسرے اہل قدرت کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔ پیکل چھ مسلئے اس مقام پر ذکر کیے گئے۔ پیکل چھ مسلئے اس مقام پر ذکر کیے گئے۔

''اورعلم کی شرط ہونے سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ آج کل جواکثر جابل یا کالجابل وعظ کہتے چھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات اور احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں۔ یخت گنہ گار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں'' اور رسالہ حقوق العلم میں فرماتے ہیں:

ایک اعتراض مولویوں پر میہ کیا جاتا ہے کہ میہ لوگ مخدوم ہے گھروں اور مدرسوں میں بیٹے رہتے ہیں۔اورقوم کی تابی پران کو پچھر حمنہیں آتا۔اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دشکیری نہیں کرتے ۔لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔کوئی احکام سے محض بے خبر ہے لیکن ان کو پچھ پرواہ نہیں ۔حتی کہ بعض تو بلانے پر بھی نہیں آتے اور آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔

جواب اس کا میہ ہے کہ میاعتراض اس وقت کی درجہ میں صحیح ہوسکتا تھا کہ تبلیغ اسلام وادکام ابھی فرض ہوتی۔ تب بیشک ضروری تھا کہ گھر گھر، شہر شہر سفر کر کے جاتے۔ یا کسی کو بھیجتے۔ اور لوگوں کو احکام سناتے۔ لیکن اب تو اسلام واحکام شرقا و غربا مشتہر ہو چکے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کانوں میں اصولاً وفر وعاً اسلام نہ بہنچ چکا ہو۔ اور جولوگ کسی قدر پڑھے لکھے ہیں۔ ان کوتو بذر ایعہ رسائل مختلف فراہب تک کاعلم ہے۔ اور اگر کسی مقام پر فرضاً کوئی احکام بتلانے والا نہ پہنچا ہوتا ہم اس مقام

کے لوگ اگر کل نہیں تو بعض سہی دوسرے مقامات پر پہنچے ہیں۔اورا دکام سنے ہیں۔اوران بعض سے دوسر بعض کو پہنچے ہیں۔

بہرحال جن مقامات کا ہم کوعلم ہے ان میں سے کوئی مقام ایمانہیں جہاں پراسلام واحکام نہ پہنچے ہوں۔ اور فقہاء نے کتاب السیر میں تصریح فرمادی ہے اور عقل میں بھی بات آتی ہے کہ جہاں اسلام واحکام پہنچ گئے ہوں وہاں تبلیغ واجب نہیں۔ البتہ مندوب ہے۔ پس جب تبلیغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر ملامت کیسی؟ اور اگر ترک مستحب پر سیہ الزام ہو اول تو وہ کل الزام نہیں۔ دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کوکوئی شغل مروری نہ ہوتو گئج ائش بھی ہے لیکن جولوگ اسلام کی دوسری خدمت کررہے ہیں۔ وہ بھی مروری نہ ہوتو گئج ائش بھی ہے لیکن جولوگ اسلام کی دوسری خدمت کررہے ہیں۔ وہ بھی

دوسرے جس طرح علمائے کومشورہ دیاجا تا ہے۔ کہان گمرانہوں کے گھر پہنچ کر ہایت واصلاح کریں خودان گمراہوں کو بیرائے کیوں نہیں دی جاتی کہ فلاں جگہ علماء موجود ہیںتم ان سے اپنی اصلاح کرلو۔

م تیسرے بیخدمت کیا صرف علماء ہی کے ذمہ ہے۔ دوسرے دنیا دار مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ دوسرے دنیا دار مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔ آپس میں کے ذمہ ہیں۔ آپس میں کام کے لئے مقرر کافی سرمانیہ یعنی روپیہ جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو خاص اسی کام کے لئے مقرر کر یں۔ اور ان کی کافی مالی خدمت کر کے معاش سے ان کومستغنی کردیں۔ پھروہ علماء معاش سے ان کومستغنی کردیں۔ پھروہ علماء معاش سے بے فکر ہوکراس خدمت کو انجام دیں۔

حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم دیو بندا پنی کتاب 'اشاعت اسلام''/ ۴۷۸ پرفر ماتے ہیں۔

شریعت نے جس طرح تمام احکام کے صدود طرق استعال مقرر فرمائے ہیں۔
امر بالمعروف کے لئے بھی کچھ شرا نکا وحدود طرق ہیں۔ مثلا بیشرط ہے کہ نیت اس کی
درست وخالص ہو۔ مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہو۔ ریاوسمعہ اپنی شہرت وعزت طلی کا دخل
نہ ہو۔ یا یہ کہ جس معروف کا امر کرتا ہے اور جس منکر سے نہی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے
معروف ومنکر ہونے کی دلیل اور حجت بھی جانتا ہو۔ اور کم سے کم باوثوق علم ان کے
معروف منکر ہونے کا ہو۔ ورنہ نفع سے زیادہ مضرت کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب آ مر
وناہی خود اپنے مدعا کی دلیل یا اس کو باوثوق ذریعہ سے بیان نہ کر سکے گا۔ تو اس کی سعی
رائگاں جائے گی۔ دوسروں کو دلیری وجرائت بڑھے گی۔

یا بید کہ مامور ومنہی عنہ کے درجات کو جاننالازم اور ضروری ہے۔ اگر مامور بہ
واجب ہے۔ امر بالمعروف بھی واجب ہے۔ سنت یا مستحب ہے تو وہ بھی سنت یا
مستحب ہے منکر میں بیدد یکھنا ہے کہ جس فعل منکر سے اس شخص کورد کنا چاہتا ہے۔ آیاوہ
فعل اس سے واقع ہو چکا ہے یا واقع ہونے والا ہے۔ اگر واقع ہو چکا ہے تو اس کا
روکنا نہی عن المنکر میں داخل نہ ہوگا۔ بلکہ اب اس کا پچھ کہنا ندمت علی المنکر میں داخل
ہوگا۔ جوگوخود فی حد ذاتہ جسن ہے گرنہی عن المنکر نہیں ہے۔

یا بید کدامر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے میں اس کواندیشہ نہ ہو کہ میرا بیفعل اس شخص کے لئے اور جراُت واصرار کا سبب بن جائے گا۔ اگر ایسااندیشہ ہے تو سکوت بہتر ہے۔خواہ مخواہ اپنی حق گوئی کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ یا مثلاً ہر جگہ امر بالمعروف کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ باپ کواگر کسی منکر میں مبتلا ویکھئے تو بیٹے کو چاہئے کہ ایک مرتبہ زمی سے کہدو ہے نہ مانے تو سکوت کرے۔بار بار نہ کے۔البتہ اس کے لئے وعا

کرے ای طرح رعیت امام، زوج ، زوج ، غلام ، آقامیں اگر ضرورت امر بالمعروف ونبی عن المنکر کی ہوتو رعیت کے ذمہ آقا میں المنکر کی ہوتو رعیت کے ذمہ امام کی ، زوجہ کے ذمہ زوج کی ، غلام کے ذمہ آقا کے درجات ومراتب کی رعایت الی ہے جیسے ولد کے ذمہ والدین کی ۔ اس کے ذمہ اظہار ضروری ہے۔ گررعایت ومراتب بھی لازم ہے۔

علیٰ ہذا ہے بھی ضرور ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر رفق وملائمت، نرمی وملاطفت کے ساتھ ہو۔ عنف وشدت نہ کرے۔ نرمی وملاطفت سے کہنے کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ شدت وعنف بسا اوقات مفر ہوجاتے ہیں۔ سننے والے میں بجائے انقیاد اصرار بڑھ جاتا ہے۔ ہاں نرمی کام نہ دے الٹی جرائت بڑھ جائے تو شدت وعنف کی ضرورت ہے۔ زبان سے تخی کرکے ناملائم الفاظ استعال کرے۔ ہاتھ سے کام لے ان سب کی اجازت ہے مگر پھر بھی ایسے لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس پر کسی فخش کا الزام لگتا ہو، جاہل، احمق، کودن، بیوقو ف، نادان، فاسق وغیرہ الفاظ کہنے کی اجازت نہیں۔

ای طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تمام نصوص کے جمع کرنے سے میہ متجہ نکاتا ہے کہ اول ملاطفت ونرمی ہے اور پھر شدت وعنف ، ہرایک کا موقع ہے ہاں ایک وقت ایسا بھی مایوی کا آتا ہے جب نرمی ورفق ، شدت وعنف دونوں سے کام نہیں چاتا ۔ کوئی سنتا ہی نہیں ہے ۔ کوئی ذریعہ وقوت مجبور کرنے کی نہیں تب تھم ہے شعبل کے متحاصة مفسک " تجھ کو خاص اپنے نفس کی فکر چاہئے ۔

''تفسیر احمدی'' میں ملا جیونؓ نے امر بالمعروف ونہی عن المئکر کے مسکلہ پر قدر تے تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ پھراس کے شرائط کے بارے میں فرمایا:

ثم ذكر واله شرائط ان يكون لـه تحت قدرته وان لايسكسون موجبا للفتنة والفساد وزيائة الذنوب كما صوح به في المواقف ويدل عليه قوله فأن لم يستطع الحديث ولعلهم لهذا قالوا ان الامر باليد الي الامسراء وبسالسلسان الى العلماء وبالقلب الى العوام وان لا يسئله اتفعل كذا لا تفعل كذا لانه تجسس منهى عنه لقوله تعالىٰ ولا تسجسسوا صرح بسه فى المواقف ايضاً وان لا يامر ما لايفعله بنفسه وان كان لايشترط عمله على جميع الشرائع بل على قدر المامور به فقط لقوله تعالىٰ يا ايها اللذيس آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ولقوله تعالى

پھرعلائے نے امر بالمعروف دنہی عن المنکر کے شرائط بیان کئے ہیں بیکماس پر قدرت ہو۔اور بیر کہامرونہی موجب فتنہ وفساداور گناہوں کے اور بڑھ جانے کا باعث نہ ہو۔ جیسا کہ مواقف میں اس کی تصریح ہے۔جس پر صدیث کالفظ فیسان لیم يستطع الن ولالت كردباب-غالبااى لئے علما نے فرمایا کہ ہاتھ سے امرونہی امراء کے لئے ہے اور زبان سے علاء اور قلب سے عوام کے لئے اور پیا کہ مامور سے بین بوچھے کہتم ایسا کرتے ہو۔ اور ایبامت کرو۔ کیونکہ پیجس ہے جو کہ نہی عنہ ہے بوجہ اللہ تعالیٰ کے قول ولا تجسسوا کے اس کی بھی مواقف میں تصریح ہے اور یه که جس کام کوخود نه کرتا ہواس کا امر نه كرے اگر چه پوري شريعت پر عمل ضروري نه ہوتا ہم جتنے امور کی تبلیغ کررہا ہے اتنے كاعامل ضرور ہو۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے قول یہ

ايها الذين امنوا قوا انفسكم الآية

اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وامثال ذلك وان اراد ان يـامر بالمعروف ينبغي ان يامر او لا عملى نفسه ثم على عياله واطفاله وعشيرته كما يدل عليه قولمه تعالى وانذر عشيرتك الاقر بين وقوله تعالىٰ يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً ثم على غيرهم، صرح به في بعض الرسائل.

اوراتامرون الناس بالبر وغیره،اور یکداگرامر بالمعروف کا اراده کرے تو لائق ہے یہ کہ پہلے اپنے نفس کو امر کرے پھر اپنے ابل وعیال پر۔ پھر اپنے خاندان والوں پر۔ اس پر اللہ تعالی کا قول یا ایہا الذین آ منوا قوا انفسکم دلالت کررہا ہے۔ اور وانذر عشیرتک الاقربین۔ پھر ان کے علاوہ اورلوگوں کوجیسا کہ بعض رسائل میں اس کی تقریح ہے۔

#### عالمگير يه جلدفاس يس ب:

الامر بالمعروف يحتاج الى الربالمعروف كيائج شرائط بين المعروف يحتاج الى الول العلم الول علم عابي كيونكه جابل سے بخولي امر المعروف الا المحاهل لا يحسن الامر المعروف الثانى ان يقصد سے الله تعالى كى رضا اور خوشنودك اور اعلاء وجه اللّه و اعلاء كلمة العليا مقصود ہو۔ سوم جس كو امر العلياء الثالث الشفقة على المعروف كرتا ہے اس كے حال پرشفقت المعلياء الثالث الشفقة على كى نظر ہو۔ اس كو زى ومهر بانى سے المعامور به فيامره باللين كى نظر ہو۔ اس كو زى ومهر بانى سے المعامور به فيامره باللين كى نظر ہو۔ اس كو زى ومهر بانى سے

والشفقة والرابع ان يكون صبوراً حليما، الخامس ان يكون عاملا بما يامر كيلا يمدخمل تحت قوله تعالىٰ لم تسقولون مالا تفعلون ولايجوز للرجل من العوام ان يامر بالمعروف للقاضي والمفتى والعالم الذي اشتهر لانه اساءة الادب ويقال الأمر بالمعروف باليدعلي الامراء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس كذا في الظهيريه وهو اختيار الزندويسي.

در مختار ۲۵ مرس مين التنابر التذكيس على السنابر والات عاظ سنة الانبياء والمسرسلين، وللرياسة والمسال وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارئ.

امرونهی کرے چہارم پیرکیہ مرصابراور حلیم ہو۔ پنجم مید کہ جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کوخود کرتا ہوتا کہ اللہ تعالی کے اس حکم میں نہ داخل ہوجائے کہ کیوں کہتے ہو الی بات که جس کوخودنہیں کرتے۔ اور نہیں جائز ہے عوام میں سے کسی کو کہ قاضى يامفتى ياعالم مشهور كوامر بالمعروف كرے اس لئے كه بيے ادبي ہے۔ اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے امر بالمعروف كرناامراء پرواجب ہےاورزبان سے علماء اور ول سے برا جاننا عوام الناس كيلي واجب إرايابي ظهريدمين اورای کوامام زندولی نے اختیار کیا ہے۔

وعظ ونصیحت کے لئے منابراور تخت پرتشریف رکھنا توانبیاءومرسلین کی سنت ہے۔ مگر ریاست مال،عزت، قبولیت عامداور ناموری کے لئے کرنا یہود ونصار کی گی گراہیوں میں سے ایک مگراہی ہے۔

اخرج ابوداؤد عن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لایقص الا امیر او مامور او مختال.

حفزت عوف بن ما لک سے روایت ہے کہ وہ فرمایا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ دیملم نے فرمایا کہ وعظ نہ بیان کرے مگر خلیفہ، یا وہ شخص جو وعظ گوئی پر مامور ہو۔ یا پھر وہ شخص بیان کرے گا جومتکبراور ریا کارہے۔

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں:

"حديث كامفهوم يهموا كه وعظ كهنااول توامير يعنى حاكم كاحق ہے كيونكه وه رابت پرسب سے زیادہ مہر بان ہوتا ہے اور رعایا کی اصلاح کے امور کو وہ بخو بی جانتا ہے۔اگر حاکم خود وعظ نہ کہتو علماء میں سے جوعالم تقوی اور تقدس میں سب ے افضل واعلیٰ ہو۔ اور دنیاوی طمع ندر کھتا ہود ہ اسے مقرر کریگا۔ تا کہ وہ اوگوں کو وعظ ونفيحت كرتار ب\_لبذا مامور سے مرادا يك تووه عالم ہوگا جس كوحاكم وقت نے رعایا کی اصلاح کیلئے مقرر کیا ہو۔ یا مامورے مراد دوسرا و محف ہے جو منجانب الله مخلوق كي مدايت كيليخ اوراصلاح كيليخ ماموركيا كيامو-جيسے علماءاور اولیاء اللہ جولوگوں کے سامنے وعظ بیان کیا کرتے ہیں۔ اور مخلوق خدا کی اصلاح وہدایت میں لگےرہتے ہیں۔اس حدیث سےایسے لوگوں پرزجروتو پخ مقصود ہے جوطلب جاہ اور دولت کی خاطر وعظ بیان کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ وعلى حيثيت سے اس عظيم منصب ك الل موتے بين في ملى طور بروه اس قابل ہوتے ہیں کہلوگوں کی اصلاح وتربیت کا کام کرسکیں وعظ واصلاح کامنصب تو علائے ربانیین اورمشا کے اہل حق کا حصہ ہے اور یہی اسکے مستحق اور اہل ہیں۔ ان کے علاوہ جووعظ بیان کرے گا تواس کا مطلب بیہے کہوہ از راہ فخر و تکبراور حصول جاہ ومنفعت کی خاطر بیکام کررہاہے۔جوباعث عذاب خداوندی ہے''

بخارى شريف يس ب\_اذا وسد الامو الى غير اهله فانتظر الساعة

حضرت سيدناعبدالقادر جيلاني قدى سره "الفقع الدباني" / ٢٣٨ يرفر مات ين-

ويحك كن عاقلا لا تزاهم القوم بجهلك بعدما احرجت من الكتاب صعدت المنبر تتكلم على النماس همذا امر يحتاج الي احكام الظاهر واحكام الباطن ثم الغني عن الكل.

یعنی جب کام نااہل کے سپر دکیا جانے گئے تو قیامت کا انتظار کرو۔

عن ابن عمرٌ لا تامر بالمعروف ولا تنه عن المنكر حتى تكون عالماً وتعلم ماتامر به، (ابن البخار والديلمي) حضرت ابن عمر عمنقول م كه ندامر بالمعروف كرواورنه نهيعن المنكر كروجب تك كهتم عالم نه مواورجس بات كوكهه رہے ہواس کو جانتے اور سجھتے بھی ہو۔

وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتيج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه (مشكوة) حضرت علی رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بہترین فقیہ وہ ہے کہ جب لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں تو وہ انہیں نفع پہچائے اور جب اس سے بٹنے کی کوشش کریں تو وہ خودہث جائے۔

افسوس ہے تجھ پر بمجھدار بن ،اپنی جہالت لے كرحكمائ امت واعظين كي صف ميں مت آ تومدرے سے نکلتے ہی منبر پرچڑھ بیٹھا۔اورلگا لوگوں کو وعظ کہنے۔اس وعظ گوئی کے لئے اول ضرورت ہے ظاہر وباطنی مضبوطی کی کہ اعمال وعقا کددونوں موافق شرع ہوں۔اس کے بعد ضرورت ہے سب سے مستغنی ہونے کی۔

بھرا ۸۷۸ پرفرماتے ہیں:

تو خود اندھا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں کا علار اعمىٰ كيف تداوى الناس کیونکر کریگا تو گونگاہے پھرلوگوں کو کس طرر اخرس كيف تعلم الناس تعلیم دے گا تو جاہل ہے پھر دین کو کس طرر جاهل كيف تقيم الدين من درست كرسكے گا جو محض در بان نه مووه لوگول ليس بحاجب كيف يقيم شاہی دروازہ تک کیونکر پیش کرسکتا ہے۔ الناس الى باب الملك.

حضرت شيخ الحديث مولانا زكريا صاحب رحمه الله عليه كتاب تبليغي جماعت عمومی اعتراضات کے جوابات/۴۵ پر فرماتے ہیں:

"وعظ در حقیقت عالموں کا کام ہے۔ جاہلوں کو وعظ کہنا جائز نہیں۔اس کے لئے عالم ہونا بہت ضروری ہے۔

پر بحوالہ بھجة النفوس/٥٠ پفرماتے بين:

" عام لوگوں کو وعظ کی صورت ہے تبلیغ نہ کرنا جا ہے کہ سیمنصب اہل علم کا ہے۔ جابل جب وعظ كهناشروع كرتا بي فالطبيح جوزبان برآتا ب كهدجاتا باس لئے عوام کو وعظ نہ کہنا جا ہے بلکہ گفت وشنیدا ورتھیجت کے طور پر ایک دوسرے كواحكام يصطلع كرناحا بيع"-

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمد الله کتاب دینی دعوت کے قرآ اصول/اسرفرماتے ہیں:

"وعوتی پروگرام کےسلسلہ میں داعی اور مبلغ کا مقاصد تبلیغ کے حق میں عالم اور بإخبر مونا ضروري مفهرتا بي محض لساني اور بولتا مونا كافي نبيس جابل محض اورشرى ذوق سے بہر حقیقی داعی یا منصب دعوت کا اہل نہیں ہوسکتا۔اورخواہ مخواہ

24

# تبلیغ امرمطلق ہے

ان تصریحات علماء سے ظاہر ہوا کہ بلغ کے لئے تو پچھ قیودوشرا لَط ہیں کہ علم وہم ہوقدرت ہو عمل ہولٹہیت ہو وغیرہ ۔ مگر تبلیغ کی کوئی خاص صورت منجانب شارع متعین نہیں ہے ۔ سوائے اس کے کہ حرام اور مکروہ لعینہ یالغیر ہ نہ ہو۔

امر بالمعروف بھی ہے۔ اور نہی عن المنکر بھی، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی، وعدہ بھی ہے۔ اور وعید بھی ہے۔ اور وعید بھی اور انذار وتخویف بھی حسین حسن بھی ہے اور تعلیم فتح بھی۔ رفق ولینت بھی ہے اور تختی بھی، زبان سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی اور قلب سے بھی، محبت ومودت سے بھی ہے اور نفرت ومہا جرت سے بھی، محبت ومودت سے بھی ہے اور نفرت ومہا جرت سے بھی، ماور تعلیما وقد ربیا جنگ سے بھی۔ زبانی بھی ہے اور تحریری بھی۔ تذکیراً وموعظة بھی ہے اور تعلیما وقد ربیا بھی، انفر اوا بھی ہے اور اجتماعاً بھی، مباحثہ ومناظرہ سے بھی ہے اور ہدایت وارشاد سے بھی۔ ایک جگدرہ اور جم کر بھی ہے اور سفر اور خروج سے بھی۔ جیسا کہ ماہرین اخبار وسیر سے بھی۔ ایک جگدرہ اور حمل شریعت کی تبلیغ ہے کی خاص جزکی نہیں۔

جب، جہاں، جس چیز کی اور جوصورت مناسب اور مفیداور جائز صورت ہو اختیار کی جائے گی۔ بیسب طریقے اور ذرائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ اور اصحاب متقد مین، صحابہ وتا بعین، تبع تا بعین، مجتهدین، محدثین تمام سلف صالحین کااسی پر برابرعمل رہااور آج تک چلا آرہا ہے۔

امام شاطبی رحمة الله عليه اپني كتاب "الاعتصام" الم ١٨٥ مرفر مات بين -

ی تبلیغ شریعت کا حکم (مطلق) ہے اوراس میں یا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بوجہ اللہ تعالی کے قول کے کہا ہے رسول جوآپ پرآ کیے دب کی

الامر بتبليغ الشريعة وذلك لاخلاف فيه لقوله تعالىٰ يا ايها الرسول بلغ ماانزل بن بیٹھا تو لوگوں کے لئے گمراہی کا سبب اور خطرہ ایمان ہے گا۔ جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور پھراس کی روک تھام یا مشکل ہوگی یا فتنہ کا سبب بن جائے گی۔جیسا کدآج اس کامشاہدہ ہور ہاہے۔ بہت سے لسان مگر جاہل واعظ تبلیغی اسٹیجوں پراچھلتے کودتے نظر آتے ہیں۔جواپنے وہنی تخیلات کو بدرنگ شریعت پیش کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کررہے ہیں۔جس ہے عوام میں دھڑے بندمال قائم ہورہی ہیں۔اورامت کاکلمہ بجائے متحد ہونے کے زیادہ سے زیادہ منتشر ہوتا چلا جارہا ہے۔جس سے امت اجتماعی لحاظ سے کمزور اور بے وقار ہوتی جارہی ہے۔ جو تبلیغ کے حق میں قلب موضوع ہے محض اس لئے کہ اس قتم كى تبليغ تصحيح عالم اور تصحيح علم ہے محروم ہوتی ہے۔اس لئے دعوتی پروگرام كى اساس وبنیادعلم الی کے سواد وسری چیز نہیں ہو یکتی جوتشریعیت کا پہلامقام ہے۔ اوروعظ "الهدى والمغفرة" مين حضرت مولاناتفانوي فرماتي بين: غير عالم بھی وعظ نہ کہے۔اس میں چند مفاسد ہیں۔ایک تو اس میں حدیث کی مخالفت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاام ہے كه بركام كواس كے اہل كے سپر و كرنا جائة اورآب صلى الله عليه وسلم فرمات بين اذا وسد الامر الى غيسر اهله فانتظر الساعة (بخارى) كهجبكام ناابلول كريردك جانے لگیں تو قیامت کے منتظر رہو۔ گویا نااہل کوکوئی کام سپر دکر نااتی سخت بات ہے کداس کاظہور قیامت کی علامات سے ہاور سیام مصرح اور ثابت ہے کہ جوفعل اختیاری علامات قیامت ہے ہوں وہ معصیت اور ندموم ہے۔اور ظاہر ہے کہ غیرعالم وعظ گوئی کا اہل نہیں۔ بیہ نصب علمائے کاملین کا ہے اس لئے غیر عالم کواس کی اجازت ہرگز نہ دیجائے۔ الح اس کے بعد دوسرے مفاسد ذکر فرمائے ہیں۔وعظ مٰدکور میں ملاحظہ فرمالیا جائے۔

اليك من ربك وامته مثله

طرف سے نازل کیا گیاہے۔اس کو پورا کا پورا پہنچا دیجئے۔ اور آپ کی امت بھی مثل آپ کے مامور ہے حدیث میں ہے کہ جاہے کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنیادیں۔ اور تبلیغ جبیها که کسی خاص صورت کے ساتھ مقینہیں ہے۔ کیونکہ سیمعقول المعنی کے قبیل ے ہے۔ لہذا بصورت تلقین زبانی تحریری، وغیرہ وغیرہ جس چیز ہے بھی ممکن ہوسی ہے۔ ایہا ہی شریعت کی تحریف اور زیغ ہے حفاظت جھی کسی صورت اور کیفیت سے مقیر نہیں ہے۔

وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لانه من قبيل المعقول المعنى فيصبح باى شئ امكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهما كذلك لايتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون اخرى.

توجب تبليغ كامرمطلق اورعام ہے۔توحسب قواعد شرعیہ مذکورۃ السابق تبلیغ کسی خاص طریقہ، کیفیت اور ہیئت ہے مقید، محدود، متعین اور مخصوص اپنی رائے ہے کرناشرع محدی کا حلیه بگاڑ دینا ہے۔اور حدوداللہ سے تجاوز کرنا ہے۔ یہی تغییر شرع، تعدی حدوداللہ،احداث فی الدین اور بدعت وضلالت ہے۔

اس روشیٰ میں غور فرمائے تو واضح ہوگا کہ:

تبليغ مروجه تعينات زائده اور هيئات مخصوصه ومنكره سے متعین ومخصوص اور مقید ومحدود ھے۔

چنانچة بلیغ مروجه خروج، چله،گشت،تشکیل،امورسته،ترک اکثر معروف ترک تهي عن المنكر برأسه، دعا بالجبر وبالاجتاع، قيام وبيداري شب جمعه در مسجد، بوقت

منهموص اجتماعي تلاوت يليين شريف، تقذيم ونصب الجهال على منصب العلماءامارت ناابل ونساق ، تنقيص وتحقير يقصيرعلماء ومشائخ ، وخانقاه ومدارس ، مداهنت في الدين جمعه في القرئ،شركت مجالس مولود\_وغيره

پھراس پراصراروتا کد،التزام مالایلزم، تداعی واجتمام وغیرہ سے مقید ہے۔ جيها كه حضرت شيخ الحديث مولا ناز كرياصاحب دامت بركاتهم في اپني كتاب "تبليغي جماعت پرعمومی اعتراضات کے جوابات' کے صفحہ ۲۱۳ پر بحوالہ حضرت مولا نامحد منظور صاحب نعماني رحمة الله عليه فرمايا ٢٠ كه:

اصل حقیقت بیہ ہے کہ یہاں تبلیغ سے مراد ایک خاص نظام عمل ہے یعنی ایک خاص قشم کے دینی اور دعوتی ماحول میں خاص اصولوں کے ساتھ کچھ خاص اعمال واشغال کی پابندی کرتے ہوئے خاص پروگرام کےمطابق زندگی گذارنا۔

چند سطروں کے بعداس عمل خاص کے لئے تداعی واہتمام کی طرف یوں اشارہ کیا کدالغرض یہاں تبلیغ ہے مرادیہی خاص عملی پروگرام ہے۔اوراس لئے ہرمسلمان کو خواہ اس کے علم عمل میں کتنی ہی تمی ہواس کی دعوت دیجاتی ہے بلکہ جہاں تک بس چلتا ہے تھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اور کتاب مذکور کے صفحہ ۴۲ پرخود حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ:

تبلیغ میں صرف چھنبر متعینہ بتائے جاتے ہیں۔ان ہی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اورانہیں کو پیام کے طور پرشہر درشہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے۔ان کے اصولوں میں سے میر بھی ہے کہ چھ نمبروں کے ساتھ ساتواں نمبریہ ہے کہ ان چھامور کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول نه ہوں، کے بدعت وصلالت ہونے اور انضام مگر وہات کی وجہ سے محروم و مکر وہ ہونے غرض مجموعہ بہ بیت کذائیہ کے ممنوع ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اور اس کے محدث مخصوص عمل ہونے ہی کی بناء پر بجائے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور الله مرقد ہ کی طرف اس طریقہ تبلیغ کومنسوب کیا جاتا ہے۔ اور مولانا ہی کو بانی تبلیغ کہا اور لکھا جاتا ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف اس متعین ومخصوص تبلیغ کومنسوب بھی کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ شریعت محمدی میں اس مخصوص و متعین تبلیغ کانام ونشان تک نہیں ہے۔

ایک طالب نے جو مدرسہ میں تعلیمی خدمت انجام دے رہے تھے۔ مصلح الامة حضرت مولا نا شاہ وصی اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ کی خدمت میں لکھا کہ طبیعت چاہتی ہے کہ حضرت مولا نا محد الیاس صاحب کی تبلیغی جماعت میں شریک ہوکر کلمہ ونماز کی لوگوں میں تحریک کروں۔ اگر میرے لئے بہتر ہوتو اجازت فرمادیں۔

حضرت مولا ناً نے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

"آپ جو پڑھارہے ہیں۔ کیا تبلغ نہیں ہے۔ اور ہرعالم کواختیارہے بلغ کا۔ سمی کی طرف منسوب کرنے کے کیامعنی؟ اگرمنسوب ہی کرنا ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب سیجے"۔

(پینط معرفت حق شارہ ۳/ جلد ۸- بحریر محرم الحوام ۱۳۹۰ در مطابق ماری الے میں شائع ہوا ہے)

اور یہی وجہ ہے کہ اس مخصوص طریقہ تبلیغ کے آداب وقو اعدا وراحکام ومسائل
معلوم کرنا ہوں تو علائے وین مبین ومفتیان شرع متین رہنمائی کرنے سے مجبور وقاصر
رہیں گے اور نہ ہی شامی وعالمگیری ، کنز وہدا بیاور فتاوی قاضی خان وغیرہ میں مل سکیس
گے ۔ اور اگر اس سلسلے میں کسی کو بچھ بوچھ کچھشکوہ وشکایت کرنا ہوتو پھر وہ مرکز بستی

نیزصفحه۲ ۲ پرمزید بید که:

''عالم کا وعظ کہنا حق ہے۔ مگر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ تبلیغ کے چیونمبروں کے علاوہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ چھیڑیں''۔

اور کتاب '' کیا تبلیغی کام ضروری ہے'' کے حصہ دوم صفحہ ۱۵۱ پر حضرت مولانا محد منظور صاحب نعمانی مدخلہ ارشاد فرماتے ہیں۔

"جہاں تک اس کے خاص ذمہ دار بزرگوں کا تعلق ہے جن کوتح یک کا روح رواں کہا جاسکتا ہے۔سواان کا حال تو بیہ ہے کہا پنی اس دعوت کےسوااوراس کے لئے دیوانہ وارجدو جہد کے سواوہ کسی دوسرے اجتماعی کام سے خواہ وہ سیاس مو ياغيرسياسي موكو كي تعلق اور دلچين نهيس ركھتے ۔ بلكه بيكه ناانشاءالله مبالغه نه موگا کہ ان کے دل ود ماغ میں کوئی چھوٹی جگہ بھی کسی دوسرے اجتماعی کام اور دوسری کسی تحریک کیلئے خالی نہ ہوگی۔ واقعہ سے کہ جولوگ ان بیچاروں کے حالات ہے واقف نہیں ہیں۔وہ مجھی بھی ان کے لاشریک عشق وجنون کا اندازہ نہیں کر کتے''اوریہ باکل ظاہر ہے کہ بیخاص نظام عمل، خاص اعمال واشغال کی پابندی، خاص پروگرام کے مطابق زندگی گذارنا۔ لاشریک عشق وجنون مروجه بيئت تركيبي مجموى كے ساتھ نہ تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں تھى نه حضرات صحابه رضوان الله يليهم اجمعين كے زمانه ميں \_ نه تابعين نه تبع تابعين سلف صالحین کے زمانہ میں۔ بلکہ ریاس چود ہویں صدی کی ایجاد ہے''۔

پس اس ہیئت مخصوصہ مقیدہ کے التزام واصرار، پابندی وتا کدعموماً علماً خصوصاً عملاً واپیہام وجوب ومفضی الی فساد وعقیدۃ العوام اور تداعی واہتمام کی بناء پر تبلیغ مروجہ ام کے جو چند ذمہ دار ہیں۔ انہیں

جماعت کیلئے اسباب خاصہ کی بناء پردیگر طرق مسدود ہوں یا متحدرہوں اور کوئی فرد یا جی تصنیق و تجیز ہے۔ اگر کسی فرد یا جی اول، حضرت جی عانی،

ایک بی طریقہ تعین ہوتو ظاہر ہے۔ کہ اس واجب کی اوائیگی کیلئے اس اواجب کی اوائیگی کیلئے اس طریق کی کے کہ اور کام کرنے والوں کو ذاتی کی کیلئے اس طریقہ تعین ہوتو ظاہر ہے۔ کہ اس واجب کوئی اگر ایک بی صورت میں مخصر مخصر مناور کی اوائیگی اگر ایک بی صورت میں مخصر بوجائے تو ظاہر ہے کہ ای صورت کولازم کہا جائیگا اور تخیر میں تجیر ہوگ۔

مثل کفارہ نہیں میں اشیائے ثلثہ تحریر وقب مناور کہ تعین خود بخود میں اشیائے تعین خود بخود بی مقید ومحد و داور متعین و محضوص مناور کہ تعین خود بخود کی ادام میں اشیائے ثلثہ شاۃ ''بقر'' 'ابل' میں تخیر ہے۔ اس مقید وحمد و داور متعین و محضوص مناور کی کھیل کے اور جیسے اُضحے میں اشیائے ثلثہ شاۃ ''بقر'' 'ابل' میں تخیر ہے۔ شدید علی الدام میں لکھ

حضرت مفتی صاحب مدخلہ بلیغ مروجہ کی مثال واجب مخیر سے دے رہے ہیں۔ مگراس فرق کا لحاظ نہیں فرمارہے ہیں جو تبلیغ اور واجب مخیر کے مابین ہے۔ کیونکہ تبلیغ واجب مخیر کے مثل نہیں ہے بلکدا مرمطلق ہے۔

مگر دو کے مفقو دہونے سے ایک کی تعیین خود بخو دہوجائے گی'۔

، واجب مخیر میں تو قید مطلوب ہوتی ہے۔ بدوں قیداس کا وجود ہی متعذر ہے۔
البتہ اطلاق وقت میں ہے۔ یعنی مطلق عن الوقت ہے۔ اور وہ قید مطلوب اس صورت
میں ہے جب کہ دوسرے راستے مسدود اور مفقو دہوں۔ جیسا کہ حضرت مفتی صاحب
مد ظلہ خود ہی اعتراف فرمار ہے ہیں ''یعنی اگر ان میں دو کاراستہ مسدود ہوتو ایک کی
تعیین خود بخو دلازم ہوجائے گی'۔ اور'' مگر دو کے مفقو دہونے سے ایک کی تعیین خود
بخو دہوجائے گی'۔

مسلم الثبوت ميس ہے كه:

ايجاب امر من امور معلومة صحيح وهو واجب المخير

نظام الدین وہلی ہے بوچھ سکتا ہے۔ اور اس مخصوص کام کے جوچند ذمہ دار ہیں۔ انہیں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے اور جواب میں حضرت جی اول، حضرت جی ثانی، حضرت جی ثالث کی ہدایات اور مسلک کا حوالہ دے کر اور کام کرنے والوں کو ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دے کر چھٹکا را حاصل کرلیا جائے گا اور اس کو مشروع و مسنون سمجھ کر سوال کرنے والا مایوی کا شکار ہوگا۔ گویا سائل بجائے شرعی تشم کے ان مذکورہ ذمہ داروں کے مسلک کے معلوم کرنے کا منتظر تھا۔

الحاصل جس اعتبارے دیکھویہ مروجہ بلیخ مقیدومحدوداور متعین ومخصوص بعیات و تخصوص بعیات و تخصوص بعیات و تخصوص بعیات و تخصیصات زائد ومحد شد ثابت ہوگا۔ حضرت شارع محمدی میں اس بیئت مزت مولا ناالیاس صاحب رحمة الله علیه تک درمیان میں شرع محمدی میں اس بیئت بیئت فرائی مجموعی کا پیة نشان ند ملے گا۔

جناب مفتی محمود الحن صاحب گنگوئی رحمة الله علیه کتاب '' کیا تبلیغی کام ضروری :' کے حصہ دوم مکا تیب بہ سلسلہ بلیغ کے/ ۱۱۱ ، استفتاء نمبر کا مکتوب نمبر ۱۹ میں ایک دے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

"عقائد حقد، اخلاق فاضلة" المال صالحة "كي تحصيل فرض باور حسب حيثيت ان كي تبليغ واشاعت بهي لازم بي مرح تحصيل وتبليغ كي كوئي معين ومخص صورت على الاطلاق لازم نبيس كرسب كواس كا مكلف قرار ديا جائه مدارس ، خوانق، المجمنون ، كتابون ، رسالون ، اخبارون ، مواعظ نداكرات ، تقارير ، مجالس تعليمات ، توجهات اوران كي علاوه جوصور تيس مفيد ومعين مون ان كواختياركيا جاسكتا ہے۔ جب تك ان ميں كوئى فتح ومفسده نه ہو۔ مختلف استعداد ركھنے والوں كيلئے كوئى خاص صورت اسهل وانفع ہواس كا انكار بھى مكابرہ ہے اوراس

كخصال الكفاره.

یعنی چند متعین امور میں ہے ایک امر کو واجب کرناضیح ہے۔ اور یہی واجب مخیر کہلاتا ہے جیسے کفارہ کے خصال۔

نورالانواريس ہے كه:

الحانث في السمين يتخير في كفارتها بين ثلثة اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان عين واحدا منها باللسان او بالقلب لا يتعين عندالله مالم يوده فاذا ادّى صار متعينا وان ادّى غير ما عينه اولاً يكون مودّيا كما انه عين ان يطعم عشرة مساكين ثم بداله ان يحرر رقبة فهذا التحرير يكون اداءً وهذا بناءً على ان الواجب في الواجب المخير احداً لامور كما هو مقتضى كلمة أو.

یعنی حانث فی الیمین کواپنے کفارہ میں تین چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا ہے۔اطعام عشرة مساکین اوکستیم اورتح ریر قبہ نواگرزبان یا قلب سے ان میں سے کی ایک کومتعین کرلیا تو عنداللہ وہ متعین نہیں ہوتا جب تک کہ اس کوادانہ کرے ۔ پس جب اداکرلیا تو وہی متعین ہوجاتا ہے۔اوراگراول کسی کوزبان یا قلب سے متعین کیا پھراس کو چھوڑ کر دوسرے کوادا کیا تو وہ مودی سمجھا جائے گا۔ جیسے متعین کیا کہ دس مساکین کو کھانا کھلائے گا پھر مناسب سمجھا کہ رقبہ کوآ زاد کرے تو بیآ زاد کرنا ہی ادا قرار پائے گا۔اور بیا کھلائے گا پھر مناسب سمجھا کہ رقبہ کوآ زاد کرے تو بیآ زاد کرنا ہی ادا قرار پائے گا۔اور بیا اس بنا پر ہے کہ احدالا مور ہی واجب ہوتا ہے جیسا کہ کھے اُؤ کا تقاضا ہے۔

اورظا ہرہے کہ جب ایک ہی متعین طور پر واجب ہوگا تو بقیہ دو کی ضرورت ہی

ندرہ جائے گی۔ چنانچہ حضرات فقہاءار شادفر ماتے ہیں کداگر کل کوادا کرے گا توایک ہی واجب کے ثواب کا مستحق ہوگا۔اوراگر کل کوترک کرے گا توایک ہی کے عقاب کا مستحق ہوگا۔

کفارہ ایک جنس ہے۔ اس کی تین انواع ہیں۔ کفارہ باطعام، کفارہ بخر بررقبہ
کفارہ بکسوت، پس اطعامیت، کسوتیت اور تحریریت فصول ہیں۔ اور جنس کا وجود بدوں
فصول ممکن نہیں۔ فصل اس سے منفک نہیں ہوتی۔ کیونکہ فصول ذاتیات میں واضل
ہیں۔ لہذا کفارہ جب واقع ہوگا شارع ہی کی متعین کردہ قید ووصف کے ساتھ واقع
ہوگا۔ البتہ بتقاضائے کلمہ حدالقیود والا وصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ قید خاصہ مامور بہ
اور واجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض میں اگر پجھ نقصان ہوگا تو اس نقصان کا
ترک لازم ہوگا۔ اس فرد ہی کوترک نہ کیا جائے گا۔

ه کذا حکم الاصحیة کرانشاتیت ""بقریت" "ابلیت "جنس اضحیه کی فصول بین \_اضحیه کی فصول و قیود فصول بین \_البذائی فصول و قیود مامور بداجب اور عندالشرع مطلوب بین \_

ر باامرمطلق توجيها كه مايقاً ذكركيا جا چكا به السمسطسلى هـ و المعترض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالاثبات.

لیکن چونکہ مطلق کا وجود خارج میں بدوں اپنے کسی فرد کے محال ہے جیسا کہ علامہ تفتاز انی شرح عقائد میں فرماتے ہیں۔ "لا وجود للمطلق الا فی ضمن المجنز نی" اس لئے واجب مخیر اور مطلق دونوں بادی النظر میں یکسال معلوم ہوتے ہیں حالانکہ دوں کے مابین فی الحقیقت فرق بین ہے۔

ہوگی۔خواہ ان قیو دوتخصیصات کو واجب اعتقاد کرے یانہ کرے۔

چنانچه مؤلف انوار ساطعه نے صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نماز میں سور وَ اخلاص کی تخصیص پر قیاس کر کے ایصال تو اب وغیرہ میں تخصیصات کا جائز ہونا بیان کیا تو حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمة الله علیه نے برایین قاطعه/ ۱۱۵ پر ارشاد فرمایا که:

"مقید کرنا کسی مطلق کا شرعاً بدعت اور مکروہ ہے جبیبا کہ فقہانے اس قاعدہ كے سبب لكھا ہے كہ كى نماز ميں كى صورت كوموقت ندكر بے اگرايسا كرے گا تو مكروه وبدعت ہوگا۔ پس جب صلوۃ میں حسب اس قاعدہ کے تعین سورت مکروہ ہوا۔ ایصال ثواب میں بھی حسب اس قاعدہ کلیہ کے تعین وقت اور بیت کی بدعت ہوگی ۔ خلاصہ ولیل مانعین بدعت کا بیر تھا جس کومولف نے این حوصلہ کے موافق نقل کیا۔اب چونکه مولف نے اس مسکلة تعیین سورت عس اب حوصلة علم كوظا بركيا ب\_تواس كوسنو! بداييس كهما ب "ويكره ان يوقت بشئ من القرآن بشئ من الصلوة لان فيه هجران الباقى وايهام التفضيل" سويجزئياككليكا باس مستمام عبادات عادات مطقة كا تقيد كرنا شارع في ممنوع كرديا - ايك جزئي اس كي تعين سورت بھی ہے۔جیسااو پر سے واضح ہولیا۔تو مولف اس جز ئیرکومقیس علیہ اورسوئم کے مسئلہ کو مقیس مجھل رائے سمجھ گیا۔ کیافہم ہے؟ بینہیں جانتا کہ جب کلی امر کا ارشاد ہوا تو اس کے جملہ جزئیات محکوم ہوگئے۔ گویا ہر ہر فرد کا نام اديا-اورجب ياايهاالناس فرماياتوزيد، عمره، بكر، عبدالسيع سبكونام بنام تھم ہوگیا۔کس جزئی کومقیس نہیں کہہ سکتے۔

اگرخورکیاجائے تو فرق واضح ہے کہ امر مطلق مثلاً تبلیغ جدا شے ہے۔ اس مروجہ تبلیغ میں جو قیودلگائے گئے ہیں۔ وہ ہرگر تبلیغ کی فصل نہیں ہے۔ کہ بدوں ان کے ببلیغ میں جو قیودلگائے گئے ہیں۔ وہ ہرگر تبلیغ کی فصل نہیں ہے۔ کہ بدوں ان کے ببلیغ موسکتی ہے۔

کا وجود ہی نہ ہو سکے۔ بلکہ امور منضمہ ہیں۔ کہ بدوں انکے بھی تبلیغ محقق ہوسکتی ہے۔

پس واجب مخیر اور امر مطلق میں فرق ہے۔ کا واجب مخیر اور کبا امر مطلق ۔ لبندا تبلیغ مروجہ کا قیاس واجب مخیر پر درست نہیں۔ اور چونکہ مطلق کا وجود بدوں اپنے کسی فرد کے محال ہے۔ تو وہ ضرور کسی نہ کسی وصف اور قید سے موصوف اور مقید ہوکر موجود مولا ۔ اور وہ امر مضم ہوگا۔ تو دیکھا جائے گا کہ وہ امر مضم باصلہ مباح ہے یا مکر وہ۔ اگر مباح ہے، تو جب تک کہ وہ اپنے حد پر دہے گا۔ کوئی فتے یا مفسدہ اس میں نہ پیدا ہوگا۔ جائز ہوگا۔ جیسا کہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ خود فر مار ہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی حد سے خارج ہوجائے گاتو نا جائز ہوجائے گا۔

اوراگروہ امر مضم لعینہ یا یخر ہ مکروہ و تاجائز ہوگا تو حسب قاعدہ کلیے فقہتے مشہورہ
اذا جنمع الحلال و الحرام غلب الحوام وہ مرکب مجموعہ رام و ناجائز جائے گا۔

خلاصہ بیکہ واجب مخیر کا تھم اور ہے۔ اور مطلق کا تھم اور ۔ پس کفارہ واضحیہ کا تھم اور ہے اور مطلق کا تھم اور ۔ پس کفارہ واضحیہ کا تھم اور ہے اور تبلیغ مروجہ کوخواہ مخواہ و اللہ نے تبلیغ مروجہ کوخواہ مخواہ و اجب مخیر یا مدرسہ وغیرہ پرجیسا کہ مکتوبات دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے۔ قیاس فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائی ۔ تبلیغ مروجہ متعین بقیو د وتعین تقیو د وتعین تبلیغ مروجہ متعین ہے جواز وعدم جواز کا تھم کسی مقید و متعین بقیو د وتعینات زائدہ وغیرزائدہ پرقیاس کر کے تھوڑ ابی ہے۔ بلکہ قانون فقہی کلی شرعی کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے ۔ کیونکہ تبلیغ شریعت مقدسہ کا ایک مطلق تھم ہے۔ لہذا اس میں بدوں اجازت شرع اپنی رائے سے کوئی قید و تخصیص ، فعلی ہو یاتر کی، بدعت

ای طرح جب تقیید اطلاق کومنع فرمادیا توسب جزئیات اس کی خواه تعین مورت ہو۔خواہ تغین روزسوم ہو۔خواہ تعین نخو د،سب ممنوع بنص الکلی ہوگئے۔ ما تعین بدعت کا کلام قیاس نہیں بلکہ جو جزئی اس کلیہ میں مشہور اور ظاہر متفق علیہ ہے۔ اس کی نظیر دے کراور مثال سے فہمائش کر کے دوسرے جزئیہ مندرجہ اس کلیہ کو ظاہر اور الزام کرنا ہے کہ مبتدعین نے اس کا اندراج تحت بذہ الکلیہ نہیں سمجھا تھا۔ پس قیاس کہاں ہے؟

مولف کوعقل نہیں کہ کلیہ کواور قیاس کوانتیاز کرسکے۔ بسبب تطویل کے فرق
دونوں کا یہاں نہیں لکھا۔ کتب اصول میں جو چاہے دیکھ لے پی اصل مسکلہ
جزئیسنو! کہ نماز میں کوئی سورت مقرز نہیں سب برابر ہیں۔ (جیسا کہ بلغ کی
کوئی صورت مقرر نہیں سب برابر ہیں) گر جہاں شارع سے کوئی سورت
بخصیص ثابت ہوئی وہ مستحب ہے۔جیسا کہ روز جمعہ کی نماز فجر میں سورہ سجدہ
اور سورہ دہر مثلاً ، پس جوسورت کہ شارع سے ثابت ہوئی۔ اس میں امام شافعیؒ
تو دوام کومستحب جانتے ہیں اور امام ابوضیفہؓ احیانا کومستحب اور دوام کو کروہ
فرماتے ہیں۔ کہ اس دوام میں پہلی شق میں تومستحق مؤکد یا واجب ہوجاتا
ہوئی تو کروہ ہوگیا۔
ہوئی تو کروہ ہوگیا۔

اس کراہت میں "ہوائی نے دودلیل کا اشارہ کیا ہے۔ کہ جب شرع میں سب سورت جائز ہے۔ تو ایک کے دوام میں باتی سورت کا ترک ہوگا۔ جران باتی قرآن کا ہوا۔ وہی تقیید مطلق ہوئی۔ اور تغیر حکم شرع کا لازم آیا۔ کہ مستحب واجب ہوا۔

دوسرے مید کدایک سورت کے تقرر سے عوام جانیں گے۔ کہ میرسورت سب

ے افضل ہے یا ایہام اس بات کا ہووے گا۔ من القاری والسامع اور یہی تغیر حکم شرع کا ہے۔

"تواس جگد طحاوی اور اسیجا بی نے بیکها تھا کہ کراہت تح یمہ واجب ہے کہاں مورت ہیں اعتقاد واجب کا کرے۔ اور ترک کو کروہ جانے اور ہولت یا تبریک کے واسطے پڑھے تو مکروہ نہیں۔ بشرطیکہ کسی اور سورت کو پڑھے۔ اس ہے بھی واضح ہوا کہا عقاد وجوب تو مکروہ تح یمہ بی ہے۔ اور دوام بلااعتقاد وجوب کے محمی مکروہ ہے جہلا کے واجب گمان کرنے کی وجہ سے۔ اور جو احیاناً ترک کردیوے جس سے دوام نہ رہا۔ تو پھر کچھ حرج نہیں۔ اس صورت میں قید وجوب اعتقاد کی لغوہ وگئے۔ کیونکہ جب دوام مطلقاً مکروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد کے سام واسطے" فتح القدیر" نے اعتراض کیا اور کہا و السحق ان المداومة مطلقاً مکروہ سواء کان حتماً اولا"

پس سب علماء کا اتفاق اس پر ہوا کہ دوام بلا اعتقاد وجوب کے بھی موجب کراہت ہے۔اعنی ہرایہ ' فتح القدر''''طحاوی''اسبیہ جبابسی وغیر هم المی

اور جب عوام کی طرف سے تفضیل کی صرف تو تع اور ایہام کی بنا پرتغیر حکم شرع کا حکم علائے محققین دے رہے ہیں۔ تو اگر تفضیل کا عقیدہ ،ی عوام نہیں خواص کے اندر پیدا ہوجائے۔ اور زبان وقلم سے اس کا اعلان واظہار ہونے لگے جیسا کہ کتاب ' د تبلیغی جماعت پر عمومی اعتراضات کے جوابات' صفحہ ۵ پر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کا قول فذکور ہے کہ:

نیں اس مبارک کام کواس زمانہ میں بہت اہم اور بہت ضروری سمجھ رہا ہوں اورخود اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ ہونے کے باوجود بہا نگ دہل اس کا اعلان کرتا ہوں کہ بیٹھومی اور ضروری ( یعنی متعین و تشخص ) کام بعض وجہ سے مدارس اور خانقاہ سے زیادہ مفید اور افضل ہے''۔ تواب حضرت مفتی صاحب ہی ارشاد فرمائیں کہ میارشاد کہاں تک صبحے ہے۔ ہے۔اور پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ کسی فرد مطلق کو محصوص کرنا بدعت ہے۔ کلام خصوصیت معلومہ میں ہے کہ افراد مطلق کے علی الاطلاق سب افراد جائز۔ گر لزوماً ایک فرد کوایک حالت ایک وضع میں اختیار کرنے کا اعتراض ہے۔اوراس کا جواب در کارہے۔

اور براین/۸۶ پر ہے کہ:

شکر وجود فخر عالم کا ہم پر فرض موقت بوقت نہیں بلکہ دائی ہے۔ پس غیر موقت مطلق کو کسی قیاس ہی لغو مطلق کو کسی قیاس ہی لغو مطلق کو مقید کرے (اور شریعت مقدسہ علی صاحبہا السلام والتحیہ کو منسوخ کرے) کیونکہ تقید بھی لئے ہی ہوتا ہے۔ علما ہو یا عملاً۔ یہی وجہ ہے کہ تقیید آیت مطلق کی تخیر واحد منع ہے'۔

اورحضرت مفتی صاحب مرظلہ العالی ایک بات جو بیفر مارہے ہیں کہ تبلیغ کی کوئی معین اور مخص صورت علی الاطلاق لازم نہیں کہ سب کواس کا مکلف قرار دیا جائے اور بید کہ مختلف استعداد رکھنے والوں کیلئے کوئی خاص صورت انفع واسہل ہوان کا انکار بھی مکابرہ ہے۔ اور اس خاص صورت کو سب کیلئے لازم کردینا بھی تھییت وتجیر ہے۔ یہ بھی مکابرہ ہے۔ اور اس خاص صورت کو سب کیلئے لازم کردینا بھی تھییت و تجیر ہے۔ اور مخص صورت علی الاطلاق سب کے لئے لازم نہیں۔ بعض کے لئے لازم ہے۔ اور بید کہ سب کے لئے لازم کردینا تھییت و تجیر ہے۔ اور بعض کے لئے لازم کردینا تھییت و تجیر ہے۔ اور بعض کے لئے لازم کردینا تھییت و تجیر ہے۔ اور بعض کے لئے لازم کردینا تھییت و تجیر ہے۔ اور ابعض کے لئے لازم کردینا تھییت و تجیر ہے۔ اور ابعض کے لئے لازم کردینا تھییت و تجیر نہیں۔ لان سلب المکل یفید الایجاب المحل یفید الایجاب جن کی کومفید ہے۔

تو كيامفتى صاحب كاس اصول كى روشى ميس ابل رسوم وبدعات كايدكهنا غلط

ان قال الغرض بناء على هذه القاعدة سوئم وغيره سب بدعيت ضلالت موئى اوريدايك دليل كراجت ان امور كي نبيل - بلكه پانچ دلائل بيل - كه جن كو شارح منيه نے بسط كيا ہے اور او پر فدكور جوليا - پس بعداس كے سوائے مولف كوكى عاقل اس كوجا ئرنبيس كه سكتا -

اور صفحہ ۱۹۲ پر فرماتے ہیں۔اطلاق کا مقید کرنا کسی فرد میں جب عموماً منع ثابت ہوگیا تو جملہ افراد کلیات میں بیچکم ظاہر ہوگیا۔

مثلاً جب بیتکم ہوا کہ قیام ذکر خیر الخلائق میں مندوب ہے تو ہر ہر فرد میں ندب قیام کا ثابت ہوگیا۔ اور کوئی احمق پو چھے کہ بیکس نص میں آیا ہے کہ وقت ولادت میں قیام مندوب ہے تو محض جہالت ہوگی۔

على ہزاجب بيتكم ہوا كەسى ہمارے مطلق كومقيدمت كرو\_

تو یہ بھی حکم ہوگیا کہ حکم ندب قیام کومقیدمت کرو۔ پس ایسے موقع پرمولف کا مطالبہ نص کرناسب اہل علم جان لیویں کہ علم ہے یا جہل ،فر دفر د کے حکم کی تصریح تو کسی جاہل نے بھی نہ کی ہوگی۔ جب تقیید کی نہی اس میں وار د ہو چکی تو ہر ہر فر د کونہی کہیں نصوصاً ہوتی ہے۔ معاذ اللہ

اینا معترض نه ذکراللہ ہے بحث کرتا ہے نه مطلق قیام ہے که مطلق اس کے نزدیک مندوب ہے بلکہ ایک فرد خاص قیام کی تعظیم غیر اللہ میں کہ جس میں شرک وبدعت لازم آجائے۔اس کو منع کرتا ہے۔ علی بذاذ کر فخر عالم پر بحث اور نداس کے قیام وقعود ہے استفسار بلکہ ایک فرد خاص میں کلام ہے۔

مطلق میں کسی فرد کوخاص کرنا بدعت ہے خواہ ذکر اللہ تعالیٰ میں خواہ ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو۔اور اگر اپنے اطلاق پر رہے تو جائز ہے۔ پس خاص ذکر ولا دت پر ہی قیام کرنالزو ما اور مجلس مولود ہی میں خصوصاً معترض تو اس کو کہتا

ہوگا کہ ہم نے فلال عمل کی بیہ تعین صورت اس لئے اختیار کی ہے کہ یہی فلال قتم کی استعداد رکھنے والوں کے لئے اسہل وانفع ہے۔ کیا اہل زیغ وہوا اس کوشوشہ اور بنیاد نہیں بنا سکتے ؟ تب تو بہت می محد ثات کو جائز قرار دینا پڑے گا۔ اور ''باب الفساد'' مفتوح اور امن وامان شرع مطہر کا در ہم برہم ہوجائے گا۔ اور خود مفتی صاحب اور ان کے اساتذہ وا کا براس قتم کی تخصیصات و تعینات کو محدث و بدعت قرار دے چکے ہیں۔ تو کیا بیسب اکا برم کا برہیں۔

غالبًا حضرت مفتی صاحب جہلاء کے لئے جواز کی شکل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
کہ جہلاء کے لئے یہ متعین اور مخصوص صورت اسہل وانفع ہے۔ اور سبب خاص یعنی
جہل کی وجہ سے دیگر طرق مسدود ہیں۔ اگر یہی بات ہے اور اس کا انکار مکابرہ ہے۔ تو
پیرمکلفین کی تخصیص کرنی چاہئے ۔ اور اعلان کرنا چاہئے کہ اہل علم کی شرکت اس میں
ناجائز ہے۔ اور جواہل علم اس میں شریک ہیں۔ ان کوشریک ندر ہنا چاہئے۔ کیونکہ یہ
متعین صورت فلال قتم کی استعدادر کھنے والوں یعنی جہلاء کے لئے جائز ہے۔ اور اہل
علم کے لئے اس خاص صورت کا لزوم تضیق و تجیر ہے۔ جو کہ نا جائز ہے۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریراً فتحریراً بہت ہی شدومہ سے اہل علم کودعوت شرکت دی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اور دی جاتی ہے اور کا برعلماء کی اس میں شرکت کی بناء پرعلماء پر ایسی تقید وملامت کی جاتی ہے کہ عملاً نہیں اعتقاد مظنہ وجوب کا ہوتا ہے۔

چنانچهای کتاب "کیاتبلیغی کام ضروری ہے" کے صفحہ ۲۷ پر لکھا ہے کہ: ہمارے علماء میں اس قتم کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔جن میں شک وریب،

تذبذب، انکار اور فرار کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ بعضوں میں مضحکہ خیز حد تک فرار کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ بعضوں میں مضحکہ خیز حد تک فرار کی ذہنیت پائی سکیس تو وہ یہ کہنے لگے کہ آج اگر ہم اس تبلیغی تحریک میں شامل ہو گئے تو ہماری ہے عزتی ہوگی کیونکہ علمانے اب تک اس تحریک میں پورے طور پر حصہ نہیں لیا۔ میرے خیال میں اس فتم کی غلطی ہے جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے: واذا قیل له اتق الله الجذته العزة بالاثم.

شریعت مقدسہ نے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ خواص اور علاء کو مستجات اور مندوبات کے اصرار والتزام، تاکدواہتمام کوای لئے مکروہ وممنوع اور ترک کو واجب قرار دیا۔ کہ جہلا اور عوام اعتقاد کرنے گئیں گے کہ بیسنت ہے یا واجب ہے جو کہ فساد عظیم ہے چہ جائیکہ عوام اور جہلاء ہی کو تعینات و تخصیصات مستجہ ہی نہیں مباحہ اور مکروہہ کی اجازت دیجائے۔ اور اس کے انکار کو مکا برہ قرار دیا جائے۔ فیاللعجب! مکروہہ کی اجازت دیجائے۔ اور اس کے انکار کو مکا برہ قرار دیا جائے۔ فیاللعجب! میں حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی قدس سرہا کے مابین جومکا تبات مندرج ہیں۔ ان سے اس مسئلہ پرسیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ ان کا بغور جومکا تبات مندرج ہیں۔ ان سے اس مسئلہ پرسیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ ان کا بغور جواہر ریزے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

حضرت تھانوی نے حضرت گنگوہی کی خدمت میں مجلس مولود بہ ہیئت کذائیے کی ضرورت اور جواز بیان کرتے ہوئے عوام کا مجلس وعظ میں کم آنا بلکہ کوسوں دور ہما گنا۔ اور مجالس بہ ہیئت کذائیے کے ذریعہ پندونصائح اور اصلاح عقائد واعمال کا بخو بی موقع ملنا، سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمیوں کا اپنے عقائد فاسدہ اور اعمال سیئے ہوتا ئب اورصالح ہونا۔ بہت ہے روافض کاسنی ہوجانا۔ بکثر ت سودخواروں اور بے

نمازیوں کا درست ہونا، دیار وامصار مشرقیہ میں غلبہ الحاد ود ہر بیت وکشرت جہل وغلت ہونا۔ اور اپنی مجالس کا منکرات سے خالی ہونا۔ اور موجب از دیاد محبت ہونا۔ اور بعض طبائع کے لئے قیود وتخصیصات کا بغرض سہولت عمل مقصود ہونا۔ اور جو چیز ذریعے تحصیل مامور بہ کا ہو، خواہ وہ مختاج الیہ ہویا نہ ہوا سکا جائز ہونا البتہ جوامور کر وہ اور حرام مخلوط ہوگئے ہیں ان کا واجب الترک ہونا۔ بیان کر کے استفسار کیا کہ:

تقیید مطلق کی آیا مطلقاً ممنوع ہے یا جب کہ اس قید کو مرتبہُ مطلق میں سمجھا جاد سے بعنی اگر مطلق واجب تھا تو قید کو بھی واجب سمجھا جاد سے اور اگر وہ مندوب موجب قرب تھا تو قید کو بھی مندوب اور موجب قرب سمجھا جادے۔

جب مطلق کوعبادت سمجها اور قید کو بناعلی مصلحة ماعادات سمجها جاوے توفی نفسه اس میں فتح نه ہوگا۔ اوراگرمودی به فسادعقیدہ عوام ہوتو اس میں فتح لغیر ہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کا فاعل زبان سے اصلاح عوام کی بالاعلان کرتارہے اس وقت بہی فتح رہےگایانہیں؟

التزام مالا ملزم اعتقاد وجوب سے ممنوع ہوتا ہے۔ یا بلا ناغداس کے استمرار سے بھی۔ گوکسی قدر صلالت اورا ہتمام کے ساتھ ہوالتزام ممنوع ہوجاتا ہے۔ مسئلہ مشکلم فیہا کے اعتقادی ہونیکی کیاصورت ہے۔ بادی النظر میں تو فرعی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

ساعِ ذکرولادت بہ ہیئت کذائیہ کوآپ موجب از دیاد محبت تصور کررہے ہیں اور بذریعہ غیرمشروع مخصیل محبت کی اجازت دے رہے ہیں۔ حالانکہ فی الحقیقت جو امر خیر بذریعہ نامشروعہ حاصل ہووہ خود نا جائز ہے۔ آپ کی محفل اگر منکر سے خالی ہے

تو دیگر مجالس عالم کی توسراسر منکر ہیں اور یفعل آپ کا ان کے لئے موید ہے۔ پس سے فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہوا تو اس کے جواز کا کیسے تھم کیا جائے۔

مقید بامر مباح میں اگر مباح اپنی حد سے نہ گذر سے یا عوام کوخرابی میں نہ ڈالے تو جائز ہے۔ اور اگر ان دونوں امروں میں سے کوئی امرواقع ہوجائے تو ناجائز ہوگا۔ التزام مالا ملزم بدوں اعتقاد وجوب بھی ممنوع ہے اگر باصرار ہو۔ اور اگر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز اور مستحب ہے بشر طیکہ عوام کو ضرر نہ کر سے اور اگر عوام کے اعتقاد میں نقصان ڈالے تو وہ بھی مکروہ ہوگا۔ چنانچہ کتب فقہ میں سور مستحبہ کے التزام مکروہ کھھا ہے۔

اس مسئلہ کے باب عقائد میں ہے ہونے کا سبب دریافت فرمایا ہے۔غور سیجے کہ جوامور مبتدع اور محدث ہیں ان سب کونا جائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب ہے۔ پس بیاعتقاد کلیات میں داخل ہے۔ اگر چیمل ان کاعملیات ہے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب کلام میں ''جواز مسئ خف'''جواز اقتداء فاسق''''جواز احتقادیات میں وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ گویہا عمال ہیں۔ مگراعتقاد جواز وعدم جواز اعتقادیات میں داخل ہے۔ انتیا

اب چندشری وفقهی اصول وقوانین کابیان کردینا اوران اصولوں سے حضرات صحابہ وفقها ، وعلمائے معتبرین کی تفریعات کا ذکر کردینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ ان قوانین اور ان کے متفرعات کی روشنی میں''مروجہ بلیغ'' ودیگر تمام بدعات کا سمجھنا مہل ہو۔اوربصیرت کے ساتھ تطبیق آسان ہو۔ مجموعہ غیر مشروع ہوگا۔ پس مشروع اصلی کا ارتفاع ہوجائے گا۔ اور امور مطلقہ میں قید فی نفسہ مطلوب شرعی نہیں ہوتی۔ کیونکہ تھم مطلق ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی امر مطلق پر کسی بھی ہیئت اور قید کے ساتھ عمل کیا جائے گا ایتمار وا متثال مختق ہوجائے گا۔ کیونکہ مشہور قاعدہ کلیہ تھہیہ ہے کہ السمطلق یہ جری علی اطلاقہ یعنی مطلق تھم این اطلاقہ یعنی مطلق تھم این اطلاقہ یعنی مطلق تھم این اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔

# مطلق سے معنی

علاءنے مطلق کی تعریف فرمائی ہے کہ:

المطلق المتعرض للذات دون الصفات لابانفي ولا بالاثبات!

یعنی مطلق صرف ذات ہے تعرض کرتا ہے۔ صفات سے نہیں نہ فی سے اور نہ

اثبات ہے۔ نیز فرماتے ہیں:

المراد بالمطلق الحصة الشائعة في افراد الماهية من غير ملاحظة خصوص كمال او نقصان او وصف.

مطلق ہےمرادافراد ماہیت میں حصد شالعہ ہے۔بغیر کسی خاص کمال یا نقصان یا وصف کے لحاظ کے

#### صاحب كشف ارشادفرماتي بين:

المطلق كثيراً ما يطلق فى الاصول على مايدل على الحقيقة من حيث هى هى والماهية فى ذاتها الاواحدة

مطلق کا طلاق اصول میں زیادہ تر ایسی چیز پر ہوتا ہے جوحقیقت و ماہیت پر من حیث ہی ہی دلالت کرتا ہو۔ اور ماہیئت اپنی ذات میں نہ واحد ہوتی ہے نہ متکثر ۔ پس جولفظ

# اصول وقوانين شرعيه

امورمشروعه کی دونوعیں ہیں۔امورمشروعه مقیدہ "امورمشروعه مطلقه" امور مقیدہ سلام علی دونوعیں ہیں۔امورمشروعه مقیدہ "امور مشروعه مطلقہ" امور مقیدہ میں قیدمطلوب شرع ہوتی ہے۔ چونکہ وہ متعینہ ہیئت کے ساتھ مل کرنے ہے ایتمار وانتثال متحقق ہوتا ہے۔مثلاً صلوۃ ظہر صلوۃ ظہر جب ہے کہ اس ہیئت اور قیود وحدود کے ساتھ اداکی جائے۔جوشارع نے متعین کی ہیں۔مثلاً چار کعتیں ہوں اور فلاں وقت میں ہوو غیرہ۔

کیونکہ شہور قاعدہ کلیے فقہیہ ہے کہ "المقید بجری علی تقییدہ" یعنی مقید کم اپنے قیدہی پر جاری ہوتا ہے۔

كما قال الشاطبى فى الاعتصام ٢/٢ ان الصفة عين الموصوف اذا كانت لازمة له حقيقة او اعتباراً ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفاع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الانسان بارتفاع الناطق او الضّاحك فاذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الاصلى.

یعنی صفت عین موصوف ہوتی ہے۔ اور قید عین مقید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ وہ صفت یا قید موصوف اور مقید کے لئے حقیقۂ یا اعتبار اُلازم ہو۔ اور اگر صفت یا قید کا ارتفاع فرض کیا جائے تو موصوف کا ارتفاع ہوجائے۔ جیسے کہ ناطق یا ضا حک کے ارتفاع سے انسان کا ارتفاع ہوجائے گا پس جب صفت مشروع پر زائد ہوگی۔ تو

ولامتكثرة فاللفظ الدال عليها من غير تعرض لقيد ماهوا لمطلق ومع التعرض لكثرة غيىر معينة هو العام ولوحدة معينة هو المعرفة ولو حدة غير معينه هو النكرة ومع التعرض لكشرمة معينة الفاظ العدد

نیزعلائے اصول فرماتے ہیں: تعييس بعض انواع المطلق او بعض افراده تخصيص ليس من التقييد من شئ فاذا اريمد بالرجال قوم باعيانهم من قريسش او تميم كان تخصيصاً لا تقييداً واذا اريد الرجل بصفة العلم مثلا كسان تسقييسدا وهمذا وصف زائد على المطلق والتخصيص يعتمد العموم.

بغیر کی قید کے تعرض کے ماہیت پر دلالت کرے وہ مطلق ہے۔ اور اگر کثرت غیر معینه کی قید ہوتو وہ عام ہے۔ اور وحدت معینه کی قید ہوتو وہ معرفہ ہے۔ اور وحدت غیر معینه کی قیدہ ہوتو نکرہ ہے اور کثرت معینه کی قید ہوتو الفاظ عدد ہیں۔

یعنی مطلق کے بعض انواع یا بعض افراد کی تعيين تخصيص ہے۔ تقييد نہيں ہے۔ چنانچہ الرجال مطلق سے مرادر جال کی کوئی خاص قوم مثلاً قريش ياتميم موتو يتخصيص موگي-تقیید نہ ہوگی۔ اور الرجل مطلق سے رجل عالم يعني رجل مقيد بصفة العلم مثلاً مراد هوتو يه تقبيد ہوگی۔ اور پیخصیص اور تقبید مطلق وصف پرزائدہوگی۔

اور شخصیص کااعتاداور ترتب عموم پر ہوتا ہے۔

للهذاامرمطلق مين جب تخصيص يا تقييد واقع ہوگى۔ تو وہ خصوصيت اور قيدامر زائد ہوگی۔اگرمتعدد قیود وخصوصیات ہیں تو وہ امور زائدہ اور امورمنضمہ کہلائیں

مے۔اب یہی امورزائدہ ومنضمہ اپنی رائے سے امرمشروع میں شامل کر کے مخصوص ومقید کی حیثیت دیدی جائے گی تو وہ امر مشروع امر مشروع نه رہ جائے گا۔ بلکہ بدعت وصلالت ہوجائے گا۔اور حکم شرع کی تغییر لازم آئے گی۔جو کہ بدترین جرم ہے۔ مشهور قاعده فقهيه اورمتفقه مسئله شرعيه ہے كه:

لا يتقيد المطلق بوصف او يعنى امرمطلق كواني رائے سے كى وصف اور قيد من قبل الراى. قيد عمقيرند كياجائ كا-

عاصل بهر كه امور مقيده مين قيود فصول بين \_ اور فصل ذات اور حقيقت مين وافل ہوتی ہے۔ کالناطق للانسان جب جبام محقق ہوگا۔اس قیدے ساتھ متحقق ہوگا۔اوراگروہ خاص اور شارع کی متعین کردہ قید نہ ہوگا۔تو امر محقق نہ ہوگا اور مطلق ماہیئت ہے۔اس لئے جس جائز قیداور وسیلہ سے اداکیا جائے گا ادا ہوجائے گا۔اور چونکہ ماہیئت کا وجود خارجی بدوں کسی فرد کے محال ہے اس لئے امر مطلق جب جب متحقق ہوگا کوئی نہ کوئی قیدتو ناگز بر ہوگی لیکن کسی خاص اور متعین قید کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ وہ خاص اور متعین قید نہ ہوگی تب بھی امر مطلق متحقق ہوجائے گا۔

اب وه امرمطلق یا واجب ہوگا۔ یامسنون ومندوب ہوگا۔اوراس امرمطلق میں مخصیص جو کی جائے گی۔ وہ مخصیص واجب ہوگی یا مندوب ہوگی۔ یا مباح ہوگی یا مکروه۔اگرمکروه ہوگی تو یا باصلہ ہوگی۔ یا بغیرہ ہوگی۔اوریا تو وہ تخصیص منقول ہوگی یا غير منقول ہوگی۔اورا گرغير منقول ہوگی تو ترک فعل ہوگی ياعدم فعل ہوگی۔ پھراس قيد وتخصيص مين كوئي مفسده اورقباحت اورضرر بهوكايا نه بهوكا \_ اورضرر اورمفسده بهوكا تولازم بوگایا متعدی ہوگا۔اورا گرمفیدہ نہ ہوگا تو اس میں سراسرمصلحت ہی مصلحت ہوگی۔ یا

لاجائز ہے۔

(2) اگرام مطلق کی تخصیص و تقیید منقول نه ہواوراس کی حیثیت ترک فعل کی ہوتو تخصیص و تقیید بدعت ہے۔ اور اگر اس کی حیثیت عدم فعل کی ہوتو بہ تفصیل مذکورہ بالاتخصیص و تقیید جائز ہے۔

(۸) اگرام مطلق کی قید باصله کروه ہو یا باصله مباح اور بغیره کروه ہوتو وہ امر مطلق ناجائز وممنوع ہوجاتا ہے۔

(۹) اگرامرمطلق کی قید غیر ضروری تھی۔اس کو ضروری سمجھایا مباح کوسنت سمجھا۔یا
سنت کو واجب سمجھا تو بیضر رلازم ہا درنا جائز وبدعت ہا ورا گرخودتو قید کو
اس کے مرتبہ ہی پر سمجھتا ہے لیکن دوسر بے لوگ اورعوام غیر ضروری کو ضروری
سمجھتے ہیں وغیرہ۔یا اس کا اندیشہ ہے تو بیضر رمتعدی ہے اس سے بہی وہ امر
بدعت بن جاتا ہے۔اوراس کا ترک لازم ہوتا ہے۔

(۱۰) اگرامر مطلق کی قید میں سراسر مسلحت ہی مسلحت ہے کچھ مفسدہ ہیں ہے تو جائز ہے۔اوراگر کچھ مسلحت اور کچھ مفسدہ تو نا جائز ہو جائے گا۔ حضرت مولا نا تھا نوگ مکتوب محبوب القلوب میں فرماتے ہیں۔

(۱) اصول شرعیه میں سے نیز قواعد عقلیه میں بیام مسلم ہے کہ جوفعل نہ مامور بہ ہو نہ منی عنہ یعنی نصوص شرعیه میں نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہواور نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہواور نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہواور نہ اس کے کرنے کی ممانعت ہو۔ ایساامر مباح ہوتا ہے۔ ہر چند مباح اپنی ذات میں نہ طاعت ہے نہ معصیت مگر عوارض خاجیہ کے اعتبار سے ممکن ہے بھی وہ طاعت بن جائے جب کہ طاعت کا ذریعہ ہو۔ مثلاً مسجد کی طرف چلنا، وعظ کیلئے بن جائے جب کہ طاعت کا ذریعہ ہو۔ مثلاً مسجد کی طرف چلنا، وعظ کیلئے

کچیمصلحت ہوگی اور کچیمفسدہ ہوگا۔

حکمائے امت علمائے رہائیین فقہائے عظام نے ان سب کے احکام بالنفصیل بیان فرمائے ہیں۔ کوئی بات تشنہ نہیں چھوڑی ہے۔ چنا نچہ کتب فقہ میں ایک ایک مسئلہ اور اس کا حکم مع دلیل بیان کیا گیا ہے۔ نہایت غور سے ان کو بیجھنے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اصول اور قوانین کی روشن میں تبلیغ کے بارے میں بھی غور کرنا چاہئے۔

(۱) اگرامرمطلق واجب ہے۔اوراس کےاوصاف وقیود میں پچھ خرابی پیدا ہوگئ ہےتو اس خرابی کی اصلاح کی جائے گی۔اس واجب کوترک نہ کیا جائے گا۔ بعض علماءترک واجب کے بھی قائل ہیں۔

(۲) اگرام مطلق مسنون ومندوب ہے۔اوراس کےاوصاف وقیود میں کچھ مفسدہ پیدا ہوگیا تواس امر مسنون ومندوب کوترک کر دیا جائے گا۔

(۳) اگرامرمطلق واجب کے قیو دمباحہ واجب ہیں۔ یعنی امر کے موقوف علیہ ہیں کہ بغیران قیود کے مل ممکن نہیں۔اور کوئی اور طریقے ممکن نہیں تو وہ قید واجب ہوگی۔

(۴) اگرامرمطلق کے قیودمسنون ومندوب ہوں تو دوام مستحب اور جائز ہے۔ اصرار جائز نہیں اور دوام میں اندیشیفساد ہوتو دوام بھی جائز نہیں۔

(۵) اگرامرمطلق کے قیود باصلہ مباح ہوں تو وہ بھی جائز ہیں بشرطیکہ کوئی فتح ومفسدہ نہ ہو۔ یعنی اعتقاد وایہام سنیت یا وجوب نہ ہوور نہ ناجائز اور بدعت ہوگا۔

(۲) اگرامرمطلق کی شخصیص وتقیید منقول ہے یعنی مسنون ومندوب تو بشرط مذکورہ

(انتهیٰ ملخصاً)

ثبوت المطلق لايستلزم ثبوت المقيد

# تبليغ مطلق كي ببوت ببليغ مقيركا ثبوت نهير مهوتا

جیے مطلق صلوۃ ہے مقیر صلوۃ مطلق صوم ہے مقیر صوم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ وغیرہ و یسے ہی مطلق تبلیغ کے ثبوت سے مقیر تبلیغ کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

اہل بدعت کی بہت بڑی اصولی غلطی ہیہ ہے کہ وہ احکام عامہ مطلقہ سے امور خاصہ مقیدہ کا اثبات خاصہ مقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ احکام عامہ مطلقہ سے امور خاصہ مقیدہ کا اثبات ہرگز سیحے نہیں ہے۔ تا وقت کیہ امور مقیدہ ومخصوصہ کی تخصیص وتقیید کے لئے کوئی خاص اور مستقل دلیل نہ ہو۔ شرع شریف کے کسی مطلق تھکم کو اپنی رائے سے مقید اور خاص کرنے کا کسی کوخت نہیں۔ مطلق کو مقید عام کو خاص اپنی رائے سے بدول دلیل شرع کرنے کا کسی کوخت نہیں۔ مطلق کو مقید عام کو خاص اپنی رائے سے بدول دلیل شرع کے کہ لینا احداث فی الدین، بدعت وضلالت اور منصب تشریع پر دست اندازی ہے۔

امام شاطبی فرماتے ہیں: ..... مطلقہ الصلوفة لاملام

فاذا ثبت مطلق الصلوة لايلزم منه اثبات الظهر والعصر والوترا وغيرها حتى ينص عليها على الخصوص وكذلك اذا

جب مطلق صلوٰ ق ثابت ہوتواس سے ظہراور عصراور ورز وغیرہ نماز وں کا ثبوت لاز منہیں جب تک کہ خاص طور پران پرنص نہ وار دہو 91

عیادت مریض کیلئے چلنا وغیرہ۔اور مجھی معصیت ہوجائے جب کہ معصیت کا ذریعہ ہو۔مثلاً سفر کرناناچ دیکھنے کیلئے ،شراب خواری کیلئے چلنا وغیرہ۔

(۲) مضرت ومفسدہ دوقتم کا ہے۔ لازی ،متعدی ، لازی وہ ہے جس سے خود فاعل کو ضرر پہنچے۔ جس طرح فعل کو ضرر پہنچے۔ جس طرح فعل مباح بوجہ لزوم ضرر لازی واجب المنع ہوجا تا ہے۔ ای طرح بوجہ تر تب ضرر متعدی کے بھی ممنوع ہوجا تا ہے۔ اور بیام بہت ظاہر ہے۔

(m) بعض افعال مباحد تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سرتا سرمصلحت ہی مصلحت ہے اس کے مستحن ہونے میں سب کا اتفاق ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہان میں سرتا یا مفسدہ ہی مفسدہ ہاس کے ممنوع ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پچھ صلحت اور پچھ مفسدہ ہے کسی کی نظر مصلحت پر ہوتی ہے۔ اورمفسده كي طرف يا توالتفات نہيں يااس كو قابل اعتناء ہي نہيں سمجھتا۔ يااس میں پھھتاویل کی گنجائش مجھ لیتا ہے۔لہٰذااس کو جائز اور مستحن کہتا ہے۔ اور کسی کی نظر مفسدہ پر ہوتی ہے۔خواہ مفسدہ لازم ہو یا متعدی۔اییا مخص اس کو ممنوع تهراتا ہے۔خواہ مسلحت پرنظر ہی نہ ہویا ہو۔ کیونکہ قاعدہ مقررہ ہے کہ جب حلت اورحرمت کے اسباب کسی شے میں جمع ہوتے ہیں وہاں حرمت ہی کور جمع ہوتی ہے۔ (٣) اگرکسی واجب مامور به میں کوئی مفسدہ ہوتو وہاں مفسدہ کی اصلاح کی جائیگی۔ (a) مباح میں جب اصلاح د شوار ہونفس فعل کا ترک کردینا لازم ہوتا ہے۔ بلکہ مباح تو کیا چیز ہےاگرسنت زائدہ میں ایسے مفاسد کا احمال قوی ہوتو اس کا

ترک مطلوب ہوتا ہے۔

ثبت مطلق الصيام لايلزم منه اثبات صوم رمضان او عاشوراء اوشعبان او غير ذلک حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح. (الاعتصام ٢٢٩/١)

اورجلدا/۳۳۵ پرفرماتے ہیں: التقیدات فی المطلقات اللتی لم یثبت بدلیل الشرع، تقییدها رأی فی التشریع.

> اورجلد۴/۱۱ پرفر ماتے ہیں: ومن البدع الاضافية التي تقرب من الحقيقة ان يكون اصل العبارة مشروعاً الا انهسا تسخسوج عن اصل شرعيتها بغير دليل توهمأ انها باقية على اصلها تحت مقتضى الدليل وذلك بان يقيد اطلاقها بالرأى او يطلق تقييدها وبالجملة فتخرج عن حدها الذى حُدّلها.

ای طرح جب مطلق طیام ثابت ہوتو اس سےصوم رمضان یاصوم عاشوراءیاصوم شعبان وغیرہ کا ثبوت نہ ہوگا۔ جب تک کردلیل صحیح سے بالنفصیل یعنی ہرا یک کیلئے ثبوت نہ ہو۔

ان مطلقات کومقید کرنا جن کی تقیید دلیل شرعی سے ثابت نہیں۔ شریعت میں اپنی رائے کووخل دیناہے۔

اوران اضافی برعتوں میں سے جو بدعات حقیقیہ کے قریب بیں بیہ ہے کہ اصل عبادت تو مشروع ہو گر وہ اپنی اصلی شرعیت سے بوجہ دلیل نہ ہونے کے خارج ہوجا کیں۔ اور جم وزعم بیہ ہوکہ وہ اپنی اصلی پر باتی ہیں اور مقتضائے دلیل کے تحت ہی ہیں۔ وہ یوں کہ بدوں دلیل شرعی محض رائے سے اطلاق کی تقیید اور تقیید کا اطلاق کردیا جائے حاصل یہ کہ وہ عمل اپنے اس حدسے خارج ہوجائے گا جو حد کہ اس کیلئے مقرر کردی گئی تھی۔ (اورتعدی حددداللہ مقترہ وجائے گا جو حد کہ اس کیلئے مقرر

اورصفحه ۲۷/ایرفرماتے ہیں:

والثانى: - ان يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة او الازمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك وهذا هو الابتداع والبدعة.

صفحه ۹۳/ایرتمثیلاً فرماتے ہیں: وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً لايقعد، ضاحياً لاينستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبائدة، والاقتصار من الماكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة، والتزام الكيفيات المعينة والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتىخاذ يوم ولادة النبى صلى اللّه عليه وسلم عيداً وما اشبه ذلك والتزام العبادات المعينه في اوقات معينه لم يوجد لها ذلك التعيين فى الشريعة كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته.

اور دوسرے قتم کے وہ اعمال ہیں جن کا ترک مطلوب ہے اور اس سے نہی کی گئی ہے۔ بوجہ ظاہر تشریح کی مخالفت کے یعنی حدود سے محدود کرنا۔ اور کیفیات کی تعیین کرنا اور بیئات معینہ اور از منہ معینہ کا التزام دوام واصرار کے ساتھ کرنا وغیرہ۔ اس کانام ابتداع اور بدعت ہے۔

وضع حدود مثلاً نذر مانے کہ میں روزہ بحالت قیام رکھوں گا بیٹھوں گانہیں۔ دھوپ میں رکھوں گا۔ سابیہ میں نہیں۔ اور عبادت کے لئے خلوت کو خاص کرنا۔ اور بغیر کسی علت کے خاص کھانے اور خاص لباس پر اقتصار کرنا۔ اور کیفیات وہیجات معینہ کا التزام بیر کہ مثلاً بیر کہ ایک آ واز کے ساتھ بہ بیکت اجتماع ذکر کرنا۔ اور یوم ولادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید بنانا وامثال ذلک۔ اور اوقات معینہ میں عبادات معینہ کا التزام کہ وہ تعیین شریعت میں نہ پائی جاتی ہو۔ مثلاً یوم نصف شعبان کے صیام کا اور اس کے شب کے قیام کا التزام۔ کے لئے ایبادین مقرر کردیا ہے۔جس کی خدانے اجازت نہیں دی (مقصود استفہام

ا نکاری ہے رہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوا دین معتبر

ناجائز ہے۔اور بدعت یہی ہے۔ (وعظ السرور،مولا ناتھانوی)

تو کیاان کے (تجویز کئے ہوئے) کچھٹریک (خدائی) ہیں۔جنہوں نے ان

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی امر بدول اذن شرعی دین کے طور پرمقرر کرنا

حافظ ابن دقیق العیدا حکام الاحکام ا/ ۵۱ پرفرماتے ہیں:

ان هذه الخصوصيات بالوقت او بسالحال والهئية والفعل المخصوص يحتاج الى دليل خاص يقتضى استحبابه بخصوصه وهذا اقرب ..... لان الحكم باستحبابه على تملك الهئية الخاصة يحتاج دليله شرعياً عليه ولا بد.

پھرآ گے چل کر فرماتے ہیں:

العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيسريسد بعض الناس ان يحدث فيها امر آخر لم يرد به الشرع زاعماً انه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لان الغالب على العبادات التعبد وماخذها التوقيف.

کے ساتھ اور فعل مخصوص کسی خاص دلیل کی محتاج ہیں۔ جوعلی الحضوص ان کے استحباب پر دلالت کرے اور بیا قرب الی الصواب ہاں گئے کہاس ہیئت خاصہ پراسخباب کا حکم دلیل شرعی کامختاج ہے۔ اور بیدامر لازمی اور ضروری ہے۔

عبادت شربعت سي كسى خاص طور برمثلاً مطلقاً ثابت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اسمیں ایس نئ بات ملادیتے ہیں جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہوتی۔اور گمان بیہوتاہے کہ بیجھی عموم میں داخل اورمندرج ہےتو انکایہ خیال درست نہیں کیونکہ عبادت میں تعبدی طریقہ غالب ہے اور اسکا ماخذتو قیف ہے(یعنی بغیرشارع کے بتائے ہوئے واتفیت اوراطلاع کی کوئی صورت نہیں)

یعنی ( دین حق کوتو اللہ تعالیٰ نے مشروع ومقرر

فرمایا ہے مگریداوگ جواس کونبیں مانے تو)

و یکھے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

اَمُ لَهُمُ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمُ مِّنَ الدِّيُنِ مَا لَمُ يَأْذَنُ مِهِ اللَّهُ.

تعنی بیه خصوصیات وقت یا حال اور ہیئت

مقبول نه ہوگا۔ارشاد فرمایا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصّوا ليلة

الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون فى صوم يصومه

ہو سکے۔(بیان القرآن)

اور بات ہے۔

اس حدیث میں بیارشاد ہوا کہتم جمعہ اور شب جمعہ کوصوم وصلوٰ ق کے واسطے

شب جمعه کوصلوٰ ۃ اور یوم جمعہ کوصوم کیلئے خاص کرنا بدعت ہے شارع عليه السلام نے فضائل جمعه اور صلوة جمعه كے بهت بيان فرمائے تھے تو

یعنی تمام راتوں میں سےتم جعد کی رات

شب بیداری کے لئے خاص مت کرو۔

اور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے

روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگر اس

کے معمول روز ہ میں جمعہ بی آ پڑے تو وہ

خدشہ تھا کہ کوئی اینے رائے سے روزہ نماز کہ عمدہ عبادات ہیں۔اس میں نہ کر بیٹھے۔ خودآپ نے ہی فرمادی۔ کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرمادیے ہیں۔ وہی اس میں افضل اور سنت ہیں۔ اگر کوئی اس میں قیاس اور اضا فہ کرے گا وہ

حضرت ابن عمرنے اذان کے بعد تثویب کو ہدعت فر مایا

تھویب کہتے ہیں اذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا اور پکارنا۔شارع نے نماز کی دعوت کے لئے اذان مقرر فر مائی ہے۔ لہذااذان کے ساتھ تھویب کی اپنے رائے سے قیدلگانا۔ ظاہر ہے کہ تغییر حکم شرع اور بدعت ہوگا۔

عن مجاهد قال دخلت مع عبداللّه ابن عمرٌ مسجداً وقد اذان فيه فثوب الموذن فخرج عبدالله بن عمر من المسجد فقال اخرج بنا من المسجد فقال اخرج بنا من کر کے نکال لے چلو۔ عند هذا المبتدع. (ترمذي)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمررضي الله عنهما كي معيت ميں ايك مسجد میں داخل ہوا۔ اذا ن ہوچکی تھی نا گہاں موذن نے تھویب کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً مسجد سے باہر ہو گئے اور فرمایا کہ ہم کواس برعتی کے پاس سے دور

وفى رواية ابى داؤد اخر جنا فان هذه بدعة اورابودا وركى روايت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے فر مایا کہ ہم کو یہاں سے لے چلواس کئے کہ یہ بدعت ہے۔اور ترندی کی دوسری روایت میں ہے کہ لم یصل فید آپ نے اس معجد میں نماز نہیں پڑھی۔(حضرت ابن عمر رضی اللّٰء عنہما آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے)

بحرالرائق بیان تھویب میں ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کی گئی ہے روی ان عملیاً رای موذنا کہ آپ نے ایک موذن کودیکھا کہ عشاء کی يثوب فسى العشساء فقال نماز کے لئے تھویب کررہاہے۔ تو فرمایا کہاس اخرجوا هذا المبتدع من بدعتی کومتجدے نکال دو۔اور حضرت ابن عمر المسجدوعن ابن عمر ہے بھی الی ہی روایت آئی ہے۔ مثله (شرح مهذب نووی)

خاص مت كرو\_ كيونكه صوم وصلوٰة نوافل مطلق اوقات ميں يكسال ہيں \_خصوصيت كى وقت کی بدوں ہمارے علم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے ہے منع فر مادیا۔ اور مطلق کواپنی رائے سے مقید کردینا بدعت ہے۔

چھینک کے موقع پر الحمد للہ کیساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے

حضرت نافع رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھینک ماری۔اور کہا الحمد لله والسلام على رسول الله! حضرت ابن عمر رضی الله عنه نے فر مایا۔ که میں بھی الحمد لله والسلام على رسول الله كبتا ہوں۔ لیکن ہم کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس طرح تعلیم نہیں دی ہے۔ہم کوتو اس موقعہ پر بیتعلیم دی ہے کہ ہم بہر حال الحمد للدكها كريں۔

جسسب ابن عسرٌ فقيال الحمدلكه والسلام على رسول اللُّه فقال ابن عمرٌ وإنسا اقسول الحمدلك والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم علمناان نقول الحمدلله على كل حال. (ترمذي)

عن نافع ان رجلاً عطس الى

حالا نکهالسلام علی رسوالله منجمله اعمال مستحبه وفاضله ہے۔ مگر مطلق ہےاور وظیفه عطاس سے خارج ہے۔اس لئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کومنکر و بدعت سمجھا۔ اتن بات اورمعلوم ہوگئ کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارع علیہ اسلام نے بتلادیا ہے اس پروہ اضافہ بھی اپنی رائے سے جائز نہیں جواگر چہ فی نفسہ مستحب اور عمل فاضل ہے مگراس سے خارج ہے۔

#### فال صاحب المجمع /٢٣٣:

واستنبط منه ان المندوب ينقلب مكروهاً اذا خيف ان يرفع عن رتبته قال الطيبى شارح المشكواة في شرح هذا الحديث فيه ان من اصرّ على مندوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من اقد اصر على بدعة و ومنكر

صاحب مجمع البحار نے فرمایا کہ فقہاء نے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ بے شک امر مندوب مکروہ بن جاتا ہے جب کہ اس کے رتبہ سے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ شارح مشکلوۃ علامہ طبی ؓ نے اس حدیث کی شرح میں یہ مسئلہ بھی مستنبط کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی امر مندوب پر اصرار کیا اور اس کومثل واجب قرار دے دیا اس طرح پر کہ رخصت برعمل نہ کیا تو اس سے شیطان نے بہکانے کا حصہ لے لیا۔ پس کیا حال ہے اس شخص کا جو کسی بدعت یا منکر پر اصرار کر۔

حدیث ابن مسعود سے ثابت ہوا کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف پھر ناسنت اور جائز ہے۔ اگر کوئی صرف ایک ہی طرف دائمی طور پر پھر ہے گا۔ تویا تو خود اس کا اعتقاد ہوگا کہ اس طرف پھرنا افضل یا مؤکد ہے۔ یا اس کا اعتقاد تو نہ ہوگالیکن دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس طرف پھرنا افضل یا واجب ہے۔ اور دوسری طرف پھرنا نا جائز یا مفضول ومرجوح ہے۔ یہ تغییر شرع ہے۔ اور فیرشرع کوشرع اعتقاد کرنا ہی بدعت ہے لہذا دونوں طرف پھرنے کو سنت سمجھنا جا ہے اور اسی پرعمل بھی کرنا جا ہے تا کہ نہ علاً طرف پھرنے کو سنت سمجھنا جا ہے اور اسی پرعمل بھی کرنا جا ہے تا کہ نہ علاً

نماز کے لئے لوگوں کو بلانا کچھ برانہیں۔ بہت اچھی بات نے۔ مگر حضور رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں صرف اذان تھی۔ اس میں اپنی رائے سے ایک زائد چیز تھویب شامل کردی گئی۔ مزاج شناسان نبوت اور عارفان شریعت مقدسہ نے اس کو بدعت سمجھا۔

حضرت ابن عمر النے سنت فجر کے بعد سنت سمجھ کر لیٹنے کو بدعت فر مایا لعنی ابو الصدیق الناجی سے روایت ہے کہ عن ابى الصديق الناجى ان حضرت ابن عمرؓ نے ایک جماعت کودیکھا کہ فجر ابن عمرٌ رائ قوماً اضطجعو کی سنت کے بعد لیٹ گئے تو آپ نے ایک بعد ركعتى الفجر فارسل آ دمی کو بھیج کران لوگوں کواس فعل ہے منع کیا۔ اليهم فنهاهم فقالوا نريد ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو در حقیقت سنت کی بذلك السنة فقال ابن عمرًّ پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ابن عمر نے فرمایا کدان ارجع اليهم فاخبرهم انها کے پاس جا وَاوران نے کہوکہ ہید بدعت ہے۔ بدعة. (اخرجهابناليشيبه) حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے نماز کے بعد انصراف عن الیمین کو

اصلال شيطان فرمايا

وفىي صحيحين عن عبدالله بن

مسعود لايجعل احدكم

للشيطان شيئاً من صلوته يرى

ان حقاعليه ان لا ينصرف

الاعن يمينه لقد رأيت رسول

الله صلى الله على وسلم كثيراً

ينصرف عن يساره. (متفق عليه)

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتم میں کا کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کے لئے کوئی حصہ مقرر نہ کرے۔ وہ یہ کہ رہ سمجھے کہ صرف وہنی ہی طرف نماز کے بعد پھرنا حق ہے بیشک میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ دیکھا کہ بائیں جانب پھرتے تھے۔

حضرعبدالله بن معتوداوراد ووظائف مين سنييا ثوره پرزياد كوبد فرمايا

ازالة الخفاء ميں حضرت شاه ولى الله محدث دہلويؓ نے عنوان قائم فرمایا كه:

مولوی عبدالسمع رامپوری نے اپنی کتاب انوار اساطعہ میں بداعتراض کیا کہ طبی نے بدعت اور خلاف شرع امر کے واجب جان کرعمل دائمی کرنے پرا نکار کیا ہے یرتونہیں لکھا کہ مولود شریف اور فاتحہ بدعت ہے۔اورخلاف شرع ہے۔تم نے اس کو آپ ہی آپ خیالی پلاؤ بکا کر ہدعت اور خلاف شرع تجویز کرلیا۔ پھراس کو طبی کے كلام مين درج كرليا\_الله تعالى ايسے مغالطات سے پناہ دے۔

اس كا جواب مولا ناخليل احد في براين قاطعه/١٢ يريدويا كه بيكمال ناداني مولف کی ہےاس واسطے کہ قرآن وحدیث وقول صحابی سے اگر چہ جزئیہ ہی کوفقہاء کلیہ نکال لیتے ہیں۔ اور پھراس کلیہ سے صدبا سائل جزئیہ جملہ آ داب فقہ کے ثابت كرتے ہيں اسى كا نام تفقد ہے سب ادفىٰ اعلى اہل علم اس كو جانے ہيں۔ تمام بخارى وغیرہ کتب کے ابواب اس پرشاہد ہیں۔ایہ ای طبیؒ نے اس قول عبداللہ بن مسعودؓ سے كليه پيداكيا\_اور پهروه كليهسبابواب مين مفيد حكم جواعبادات ومعاملات مين -اورخلاصه کلیدکایہ ہے۔ حکم شارع کا اپنے محل ومورد پرقصر کرے۔اس کی وجہ سے تعدی نهرے اگر کرے گا۔ تو تغیر حکم شرع کا ہوگا۔ اور تغیر حکم شرع ہی کو بدعت کہتے ہیں۔ توتبلغ جب امرمطلق بواس يرجس مباح طريقه يجمي عمل كياجائ كالمحيح ہوگا۔اس کواگر کسی خاص اور متعین طریقہ سے کیا جائے گا۔تو وہ امرمطلق مطلق ندر ہا۔

بلكه مقيد ہوگا۔اور تغيير شرع كى لازم آگئى۔اور تغيير شرع ہى كوبدعت كہتے ہيں۔

تغییرشرع لازم آئے ناعملاً۔

سنت ماثورہ میں جو اوراد ووظائف آئے ہیں۔ان میں اپنی طرف سے بینیت تقرب الى الله اضافه اورطريقه كا اختراع كرنا\_ اور امورمستحبه كومثل واجبات كايخ ذمدلازم كرلينا۔ اور لوگوں ميں ان كے پھيلانے كى

اوراد واحراب بسه نيت تقرب الى الله عزوجل زيادة بسرسنت ماثوره والتزام مستحبات مانند التزام واجبسات وظهور دواعي **نفس در دعوت مردمان بآن** 

پھراس عنوان کے ماتحت حضرت شاہ صاحب نے حدیث ذیل ذکر فر مائی ہے

رغبت کا دلول میں پیدا ہونا۔

وارمی نے حکم بن مبارک سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں عمر بن کیلی نے خبر دی وہ كتے تھے ميں نے اپنے والدے سا۔ وہ اپنے والديفل كرتے تھے وہ كہتے تھے كہ ہم نماز فجرے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازه پر جا کربیٹھر ہے تھے۔ جب وہ اپنے گھرے نکلتے تو ہم ان کیماتھ ساتھ معجد میں جاتے تھے۔(ایک روز حضرت ابن مسعود کے مكان ير بوقت معبود) حضرت ابوموي اشعري مارے یاس آئے۔اور ہم سے بوچھا کہ کیا ابوعبدالرحمٰن(لینی عبداللہ بن مسعود) گھرے

اخمر الدارمي عن الحكم بن المبارك انا عمرو بن يحييٰ لال سمعت ابى يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على **باب** عبدالله بن مسعود قبل صلواة الغد فاذا اخرج مشينا معه الى المسجد فجائنا ابو موسىٰ الاشعرى فقال اخرج السكم ابوعبدالرحمن

لوگ سومر تبہ سجان اللہ پڑھتے ہیں۔ بیس کر عبدالله بن مسعود نے یو چھا کہ پھرتم نے کیا کہا۔حضرت ابومویٰ نے جواب دیا۔آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انظار میں میں نے ان سے پچھنیں کہا، انہوں نے کہا۔تم نے انکو کیوں نہ بیتکم کیا کہ ان مثکر یزوں پر بجائے تکبیر ڈہلیل وسبیج کے )وہلوگ اپنے اپنے گناہ تنیں اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ داری کیوں نہ لی کہان کی نیکیوں میں سے کچھ ضائع نہ ہوگا ( گننا بیار ہے۔ یہ کہہ کر) حضرت عبدالله بن مسعود چلے اور ہم سب ان كے ساتھ چلے يہاں تك كدوه ان حلقول ميں

ے ایک حلقہ کے پاس پہنچ کر تھمر گئے اور ان

لوگوں سے بوچھا کہ بیتم کیا کردہے ہو۔

انہوں نے جواب دیا۔ اے ابوعبدالرحمٰن ہم

ان سنگریزوں سے تبیر وہلیل تسبیح کوشار کرتے

ہیں۔ انہوں نے کہا (بجائے اس کے) تم

لوگ اینے اپنے گناہوں کوشار کرو۔ اور میں

ضامن ہوتا ہوں کہتمہاری نیکیوں میں سے کوئی

نیکی ضائع نه ہوگی۔اےامت محمصلی الله علیہ

وسلم خرابي تمهارى ہوتمہارى ہلاكت كس قدر

رايك وانتظار امرك قال افلا امرتهم ان يعد وسيأتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضي ومضينا معه حتى اتى الى حلقة من تملك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي اراكم تبصنعون قبالوايسا ابسا عبدالرحمن حصيٌّ نعدو به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا الى سيّاتُكم فانا ضاحتٌ ان لا يسضيع من حسناتكم شئ ويحكم يا امة محمد صلى الله عليه وسلم ما اسرع هلتكم هؤلاء صحابة نبيّكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذا ثيابه لم تُبل وآنيت لم

فك بم في جواب ديا كما بهى نبيس فكا يدين کروہ ہمارے پاس بیٹھ گئے یہاں تک حضرت عبدالله گھرے نکلے اور ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے۔ پھران سے حفزت ابومویٰ نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن میں نے ابھی مسجد میں ايك نئ بات ديكهي مكر الحمدلله الحيمي بات دیکھی۔حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھاتم نے کیاد یکھا۔حضرت ابومویٰ نے کہاا گرمسجد بہنچنے تک آپ زندہ رہے تو آپ بھی اس کو د کیے لیں گے۔ پھر کہامیں نے متحد میں لوگوں کو دیکھا کہوہ جدا جدا حلقہ کرکے بیٹھے ہیں۔اور نماز کا انتظار کررہے ہیں۔اور ہرحلقہ میں ایک ایک مخص ہے۔ اور ان سب کے ہاتھوں میں عظريزے ہيں وہ ايك كہتا ہے۔ كەسومر تبداللہ ا كبر پڑھو۔ سب لوگ سو بار اللّٰد اكبر پڑھتے ہیں۔ (اور ان شکریزوں پر گنتے جاتے ہیں) پھروہ کہتا ہے سومر تبدلا الدالا اللہ پڑھو۔ سب لوگ سومرتبه لااله الا الله پڑھتے ہیں۔ پھروہ کہتا ہے سومر تبہ سجان اللہ پڑھو۔سب

بمعد قلنا لافجلس معناحتي خرج فلما خرج قمنا اليه جميعا فقال له ابوموسى يا ابساعبسدالرحسن انى رايت في المسجد انفأامراً انكرته ولم اروالحمدلله الاخيراً قال فما هو قال ان عشث فتسراه قسبال دایست فسی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلواة في كل حلقة رجل وفسي ايديهم حصاة فيقول كبر وامائة فيكبرون مائة ويقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فيما ذا قلت لهم قال ماقلت لهم شيئاً انتظار

جلدی آ گئی۔ابھی بیاصحاب تہارے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے بکثرت موجود ہیں۔اور تمہارے نبی

صلی الله علیه وسلم کے کیڑے بوسیدہ نہیں ہوئے

اور ان کے برتن نہیں ٹوٹے (گرتم ابھی سے

· بدعتین ایجاد کرنے گئے ) قتم اس ذات کی جس

ك باته ميس ميرى جان بياتوتم ايك ايسدين

پر ہو جو محصلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ

راست پر ہے۔ یا تم گراہی او صلالت کا دروازہ

کھول رہے ہو۔ان لوگوں نے جواب دیا۔اے

ابوعبدالرحمٰن! قشم خدا کی ہم (اس فعل ہے) نیکی

ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔حضرت ابن مسعودؓ نے

فرمایا۔ بہت سے نیکی کاارادہ کر نیوالے ایسے ہیں

کہ انہیں نیکی نہیں ملتی۔ بے شک ہم سے رسول

الله صلَّى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے

لوگ قرآن پڑھیں گے مرقرین ان کے گلے ہے

نة تجاوز كرے گافتم خداكى مين نبيس جانتا كه شايد

الياكثر لوگتم ميں ہوں۔ پھر حضرت عبدالله

ابن مسعودان لوگول کے پاس سے چلے گئے۔عمر

بن سلمه کہتے ہیں کہ (ان لوگوں کا انجام) ہم نے بیہ

و یکھا کہ جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ ہوکر

بیلوگ ہم پر برچھ ماردے تھے۔

تكسر والذي نفسي في يده انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتح باب ضلالة قسالوا والله يا ابساعيدالسرحمن ميا اردنيا الاالخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنسا ان قوما يقرءون لايحاوز تراقيهم وايم الله ماادري لعل اكثر هم منكم ثم توليٰ عنهم، فقال عمر وبسن سلمة رأينا عامة اولئك الخلق يطاعنونا يوم النهر وان مع الخوارج.

(ازالة الخفاء)

علامه ابن تجيم ، بحرالرائق ميں فرماتے ہيں: الشرع.

لان ذكر الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعاً حيث لم يرد بــه الشــرع لانــه خـلاف

کے ساتھ مخصیص کا قصد کیا گیا اور دوسرے وقت میں وہ نہ ہو۔ یا کسی شے کے ساتھ تخصیص کرلیا گیا تو وہ مشروع نہ ہوگا کیونکہ اس کے متعلق شریعت میں کوئی مخصیص وارد نہیں ہوئی۔للہزاوہ خلاف شرع ہوگا۔

انسان کے لئے مکروہ ہے کداینے لئے معجد

اس کئے کہ ذکراللہ کی جب کسی ایک ہی وقت

تا تارخانیاورعالمکیری میں ہے: يكره للانسان ان يختص

لنفسه مكانا في المسجد

میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لئے خاص

ذکراللہ کا حکم عام اور مطلق ہے۔ای طرح مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ مطلق ہے۔ای طرح مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ مطلق ہے۔اس سے کسی مخصوص طور پر ذکراللہ کرنے یا مخصوص جگہ نماز پڑھنے کا حکم ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ نا جائز ہو گیا۔

نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے

نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا حکم عام اور مطلق ہے۔ "ف اقسو ؤا واسا تيسب من القرآن" اگرنماز مين كوئي خاص سورت مقرركرك برا صفى كامعمول بنالة ناجائزاور برعت موكارچنانيد" قال في الهدايسه ويكره ان يوقت بشي من القرآن لشي من الصلوة لأن فيه هجران الباقي وايهام التفصيل" براييس كها كمروه ب-كمفازين قرآن كموئى خاص حصمقرركيا ج اے۔ اس کئے کہاس میں باقی قرآن کا ہجران اور تفضیل کا ایہام ہے۔

ائمَہ ہدیٰعوام کو تفضیل تو تفضیل ایہام تفضیل ہے بھی بچاتے ہیں۔ای بناء پر مداومت مستحب کو مکروہ فرماتے ہیں۔آ گے تفصیل آ رہی ہے۔ منہ وزیر ہوں

بعدنماز فجرياعصرياجعه ياعيدين مصافحه بدعت ہے

مصافحہ ومعانقہ سنت ہے۔ مگر کسی خاص وقت مثلاً بعد نماز فجر وغیر ہ شریعت سے ثابت نہیں لہٰذا یہ بھی بدعت ہے۔

وظا نف النبی ودیگرعام کتب فقه میں مذکورہے کہ:

ومايفعل من العوام من ألعن اور جوعوام بعد جمعه يا بعد فجريا ويكر المصافحة بعد الجمعة او بعد ألم المصافحة بعد الجمعة او بعد الفجر او يعدكل مكتوبة او بعد العيد فهو بدعة ممنوعة. بعد العيد فهو بدعة ممنوعة.

سورہ کا فرون کا اجتماعاً پڑھنا بدعت ہے عالمگیری ادرنصاب الاحتساب میں ہے:

"قرأة الكافرون الى الآخر مع الجمع مكروه لانها بدعة" سوره كافرون كاجماعت كے ساتھ پڑھنا مكروہ ہے اس لئے كہ بدعت ہے۔ فرض نماز وں كے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے

قراء ة السفاتحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغيرها مكروه لانها بدعة (الواقعات وغيره) فرض نمازوں كے بعد قراءة فاتح مهمات وغيره كيك مكروه بے اسكئے كه بدعت ہے۔

اى كَيْشَخْ تَقَى الدين ابن دقيق العيدشر عده نيز احكام الاحكام مين فرماتي بين:

ان هذه المخصوصيات يعني بيرب خصوصيات جو وقت يا حال يا

بالوقت او بالحال والهيئة بيئت يافعل مخصوص بين والفعل المخصوص يحتاج بيئت يافعل مخصوص بين -

الىي دليىل خساص يقتضى استىحبىابە مخصوصة وهذا اقرب والله اعلم.

آ گے فرماتے ہیں:

وردعن السلف الصالح ما يويده في مواضع الاترى ان ابن عمرٌ قال في صلوة الضحى انها بدعة لانها لم تثبت عنده فيها دليل ولم يدارجها تحت عمومات الضلواة لتخصيصها بالوقت المخصوص وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره انه بدعة ولم يدارجه تحت عمومات الدعاء وكذلك ماروى الترمذي من قول عبدالله بن المغفل لابنه في الجهر بالبسملة اياك والحدث ولم يدارجه تحت دليل عام

دلیل خاص کی مختاج ہیں۔ جوان خصوصیات کے استخباب کو مقتضی ہوں۔ خاص طور پر۔ اور یہی اقر ب الی الصواب ہے۔ واللہ اعلم

یعنی حضرات سلف صالحین سے بہت سے موقعوں پر الیمی چیزیں وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی تا ئید کرتی ہیں۔کیاتم نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت ابن عمر رضى الله عنه نماز جاشت كو بدعت کہتے تھے۔اس کئے کدان کے نزویک اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔اورانہوں نے اس کو مطلق نماز میں داخل نہیں کیا۔ کیونکہ بیا کی وقت خاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسے ہی قنوت كوبدعت كہتے تھے جب كدلوگوں كواپنے زمانه میں کرتے ہوئے دیکھتے تتھے اور عمومات دعامیں اس کو درج نہیں کرتے تھے۔ایسے ہی تر مذی میں مروی ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے ا بن بنے کونماز میں جہرے بہم اللہ پڑھتے ہوئے سناتوان کومنع کیا کہاہے بیٹے وین میں نیا کام مت نکال۔اورانہوں نے اس کودلیل عام میں داخل نہ کیا۔ اور ایسے ہی طبرانی میں

وكذلك ماجاءعن ابن مسعود فيما اخرجه الطبراني بسنده عن قيس بن حازم قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقوله الناس قولوا كذا قولوا كذا فقال اذا رايتموه فاخبروني فاخبروه فجاء عبدالله متقنعاً فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا عبدالله بن مسعود تعلمون انكم لا هدى من محمد صلى اللّه عليمه وسلم واصحابه او انكم لمتعلقون بدين ضلالة وفىي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماءولقدفضلتم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علماً . فهذا ابن مسعود انكر هذا لفعل مع امكان ادراجه تحت عموم فضيلة الذكر.

فیس بن حازم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے روبر دایک قصه گوداعظ کا ذکر آیا که وہ رات کو بیٹھ کر لوگوں کو طرح طرح کی دعا کیں ذکراور وظیفے بتلا تا ہے۔تو ابن مسعود نے کہا کہ جبتم اس کوالیا کرتے ہوئے دیکھوتو مجھے خبر دو۔ ایک دن لوگوں نے ان کو خبردی تو عبداللہ بن مسعود اپنے اوپر جاور لپیٹ کرتشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جس نے مجھکو پہچانااس نے پہچان لیا۔اورجس نے یہ بہچانا ہوتو س لے کہ میں عبداللہ بن مسعود هول كياتم بينجصته موكهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اوران کے اصحاب سے زیادہ مدایت پر ہو اوران سے علم میں زیادہ ہو۔مطلب بیہ کہتم گمراہی میں پڑ گئے ہو۔اورایک روایت میں ہے کہتم ایک تاریک بدعت ایجاد کررہے ہو۔ كياتم اصحاب محرصلي الله عليه وسلم عظم ميس افضل مو\_ تو ديمهو! په عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ہیں صحافی رسول۔اس فعل برانکار کررہے ہیں۔اورفضیات ذکر کے عموم میں اس مخصوص ذ کرکوداخل نہیں کررہے ہیں۔

ان نذکورۃ الصدرنصوص اورتصریحات علمائے ربانیین سے انچھی طرح ثابت ہوگیا کہ مطلق اور عام کے ثبوت سے مقید اور خاص کا ثبوت نہیں ہوتا۔خاص اور مقید کے لئے مستقل دلیل کی ضرورت ہے۔

س قرونِ ثلاثه میں تبلیغ کا اہتمام تھا۔ حضرات صحابہ کو پیغام دے کرمختلف مقامات پر بھیجا گیا۔ چنانچہ "ارسال السحابة الى البلدان للتعلیم" ایک مستقل باب ہے۔ کوفہ اور قرقیسا کو صحابہ کا جانا فتح القدیم میں مذکور ہے۔

اس سے تو مطلق تبلیغ کا ثبوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلیغ سے ہیئت معینہ کذائیہ کا

ال سے و کسی کا بوت ہوتا ہے۔ کا بی سے ہیت سلیفہ ملاہی اللہ جوت ہوتا ہے۔ کرائی سے ہیت سلیفہ ملاہ بیت رکیبے کرائی میں ہے۔ مورصلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بلغ کی بہت می صور تیں تھیں۔ جوحسب ضرورت اور موقعہ اختیار کی جاتی تھی۔ ان صورت اس ال الصحابه الی البلدان للتعلیم "کی صورت بھی واقع ہوگئ ۔ ایساتو نہیں تھا کہ برابر یہی صورت اختیار کی جاتی رہی ہو۔ لہذا اس کو ہیئت مختر عدمعینہ یعنی جماعت تبلیغیہ کامقیس علیہ کیوکر بنایا جاسکتا ہے۔

کیا حضرات صحابہ کرام صرف کلمہ اور نمازی کھانے کیلئے بھیجے جاتے تھے۔
صرف آنہیں چھ باتوں کو لیتے تھے۔ گاؤں گاؤں جماعت لے کرپھرتے تھا اور گلی گلی
گشت کرتے تھے۔ اور ایک گاؤں کی معجد میں ایک شب کیلئے قیام فرماتے تھے۔ اور
گاؤں کے لوگوں کو چلہ گذار نے ،گشت کرنے اور اپنی کسی خاص پارٹی میں شرکت کی
وعوت دیتے تھے۔ اور اس کیلئے چھوٹے بڑے ملکی اور عالمی اجتماع کرتے تھے۔ اور
نکلنے سے پہلے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے سے پہلے جہر کے ساتھ مجمتعا دیر
دیرتک دعا کرتے تھے۔ اور خاص خاص مشاغل کی ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔

مباح بلكه مستحب بھى جب حرام كاسبب بن جائے وہ حرام موجاتا ہے۔اورجس فعل سے عوام وجہلاء ميں مفسدہ وفتنه اعتقاديه ماعمليه، قاليه، حاليه بيدا مواس كاترك خواص پرواجب ہے۔ عال الله تعالىٰ: وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّو

اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ ٥ (في تفسير بيان القرآن)

بتوں کو براکہنا فی نفسہ ایک امر مباح ہے۔ گرجب وہ ذریعہ بن جائے ایک امر جرام یعنی گتاخی بجناب باری تعالی کا۔ وہ بھی منہی عنداور فتیج ہوجائے گا۔ اس سے ایک قاعدہ شرعیہ ثابت ہوا۔ کہ مباح (بلکہ ستحب بھی ۱۴ مندا مدادالفتادی ) جب حرام کا سبب بن جاوے وہ حرام ہوجاتا ہے۔ اور ہر چنداو پر یا دوسری آیات میں جومضامین اثبات توحید ورسالت وابطال شرک و کفر کے ذکور ہیں۔ بعض اوقات ان پر بھی کفار گتاخی بجناب باری تعالیٰ جل شانہ و تکذیب حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہا کرتے تھے۔ چنانچہ مقامات متعددہ میں وہ منقول ہیں۔ لیکن ان مضامین کا بیان کرنا ممنوع نہیں ہوا۔

وجہ فرق ہے کہ ان مضامین کا ظاہر کرنا واجب اور مطلوب عندالشرع تھا۔ ایسے
امر پراگر کچھ مفاسد مرتب ہوجاویں۔ تواس امرکوترک نہ کیا جاوے گا۔ یہ دوسرا قاعدہ
ابت ہوا۔ اور دشنام بت امر مباح تھا واجب اور مطلوب عندالشرع نہ تھا ایسے امر پر
ہب مفاسد مرتب ہوں گے اس کوترک کرنا واجب ہوگا۔ یہی فرق ہے دونوں امر
میں۔ یہ دونوں فقہی قاعدے علم ظیم ہے۔ بے شار فروع کا تھم اور فیصلہ اس سے معلوم
اوتا ہے۔ روح المعانی میں ابوالمنصور سے یہی فرق ایک سوال کے جواب میں جوان
سے بوچھا گیا تھا منقول ہے۔ اور ابن سیرین سے بھی اس کی تائید قل کی ہے۔ اور

کیا حضور صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں ذکر رسول نہیں ہوتا تھا۔ اور ایصال تو اب نہیں ہوتا تھا۔ اور حضور صلی الله علیہ وسلم پر درودوسلام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو پھر کیوں میلا دمروجہ اور فاتحہ مرسومہ اور قیام مولد کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور تقیید مطلق کی وجہ سے اس پرکیر کی جاتی ہے؟

"صاحب انوار ساطعہ نے سیوم اور محفل میلاد کے جواز کے لئے جب مطلق قرائت قرائت قرائت اور ذکر رسول کے قرون ثلاثہ میں ہونے کا ذکر کیا تو"

"صاحب برایین قاطعہ حضرت مولا ناخیل احمد صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب مولف کا بیطریقہ تھم را کہ اگر کوئی مقید کا تھم پوچھے گا تو مولف مطلق کا تھم بتلا کر گمراہ کیا کرے گا مثلاً سائل کے گا کہ بکری چوری کی کہی ہے؟
مولف جواب دے گا کہ بکری حلال ہے۔ قرآن وحدیث میں بکری کو حلال لکھا ہے۔ کوئی کہ گا کہ بکری حوال لکھا ہے۔ کوئی کہ گا کہ دروجہ سے نقاس میں صحبت کیسی ہے؟ مولف کے گا کہ صحبت اپنی زوجہ سے حلال ہے۔ کہیں حرام نہیں لکھا ہے۔ علی ہذا تمام ابواب فقہیہ کو قیاس کرلو۔ سائل قید کے تھم کا طالب ہوگا مولف مطلق کا تھم بتلا کر گمراہ کیا گر اور کما و لاقو ہ الا بسالی العظیم العظیم "دالعلی العظیم".

#### صفحه ۸۷ پر فرماتے ہیں:

"كوئى مفتى اليصال تواب كامئرنهيں \_ جب بھى \_ جس وقت بے قيد جائز ہے ـ البتہ تخصيص بلانص كے مئر ہيں \_ خصوصيت كى دن كى (خصوصيت مكان كى خصوصيت بيئت كى وغيرہ) اگر نص سے ثابت ہوجاو بے تو اعتبار كرتے ہيں ـ ورندسب ايام (سب جگدسب ہيئت) برابر جانتے ہيں اور اس پر تخصيص كرنے كو بدعت كہتے ہيں ـ

قرآن مجیدی بعض آیات میں جومعبودان باطله کی تحقیر مذکور ہے۔ وہ بہ قصد سب وشتم نہیں۔ بلکہ مناظرہ میں بطور تحقیق مطلوب واستدلال والزام تحصم کے ہے۔ جو مناظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرائن سے مخاطب کوفرق معلوم ہوجا تا ہے۔ کہ تحقیق مقصود ہے یا تحقیر۔ اول جائز دوسرانا جائز۔ فقط (تفسیر بیان القرآن) اور امداد الفتاوی جدید جلد اول صفحہ ۲۹۲ یرفر ماتے ہیں:

"وروى البخاري عن على رضى الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، في حقيقة الطريقة" بيض بیباک عوام کے سامنے بے تکلف دقائق بیان کر بیٹھتے ہیں۔ بعضے عوام ان کی تکذیب كرتے ہيں۔اوربعضے قواعد شرعيه كے مكر ہوجاتے ہيں۔سوہر حال ميں الله ورسول كى تكذيب كالحقق موار "والشانسي اشد من الاول" اس حديث مين اس عادت كي ممانعت ٢- "وروى مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال ما أنت بمحدث قوماً لايبلغه عقولهم الاكان بعضهم فتنة، في حقيقة الطريقة" اس حديث عيجمي واي مضمون ثابت اوتاب جواس يقبل كي حديث عثابت ، وتا بـ "صـ ٨٢ وفي رد المختار (تحت مسئلة كراهة تعيين السورة في الصلواة من الدر المختار نصّة حاصل كلام هذا الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو انه راي ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع والا يكره من حيث ايهام الجاهل ج ١ / ٢٨ ٥" آیت اور حدیث اور فقہ سب سے بیر قاعدہ ثابت ہوا کہ جس عمل سے عوام وجہلاء میں مفسدہ وفتنه اعتقادیہ یاعملیہ یا قالیہ یا حالیہ پیدا ہواس کا ترک خواص پر

وَرَبَب ہے۔ باقی فتن کا حدوث یا عدم حدوث یہ مشاہرہ سے معلوم ہوسکتا ہے۔
 وقال الله تعالىٰ: يَا اَيُّهَا الَّـذِيْنَ امَنُوا الْآتَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْفُولُوا وَلِلْكُنُورِيْنَ عَذَابٌ اَلِيُمٌ.
 اُنُظُرُنَا وَ اسْمَعُوا وَلِلْكُنُورِيُنَ عَذَابٌ اَلِيُمٌ.

بعضے یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللّه صلی الله علیه وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا ہے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں برے ہیں۔اوروہ اس نیت سے کہتے اور عربی میں اس کے معنی بہت اچھے ہیں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمایئے۔اس لئے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سكتے۔اوراس اچھ معنی كے قصد ہے بعضے سلمان بھی حضور کواس كلمہ سے خطاب كرنے لگے۔اس سےان شریروں کواور گنجائش ملی حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو بیچکم دیا کہ )اے ایمان والو!تم (لفظ) راعنا مت کہا کرو (اوراگراس کے ظاہری مطلب عرض کرنے کی ضرورت پڑا کرے تو (لفظ انظرنا) کہددیا کرو( کہ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہماری مصلحت پرنظر فرمائے) اور (اس حکم کو) اچھی طرح من کیجئے (اور یا در کھئے کہ )اوران کافرول کو (تو) سزائے وردناک ہوگی (جو پیغمبر صلی الله علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اوروہ بھی حیالا کی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس حکم ہے بیمسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعل مباح ہے کسی کو گنجائش گناہ کرنے کی ملے تو وہ فعل خوداس کے حق میں مباح نہیں رہتا۔ جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل ہے کوئی جاہل سند لے کرخلاف شرع کام کرنے لگے۔ تو اگروہ فعل ضروری نہ ہوگا تو خوداس عالم کے لئے بھی منع ہوجائے گا۔ (بیان القرآن)

## فغل تخصيص فعل نقول ہواور متروك واكا احداث بدنے

تبلیغ مروجہ میں تبلیغ کے ساتھ جن خاص اعمال واشغال کی پابندی کی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثر کا قرون ثلاثہ یعنی عہدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین میں تبلیغ کے ساتھ ہونا منقول نہیں۔ اور چونکہ جو داعی اور مقتضی ا نکائی زماننا ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی موجود تھا اتو با وجود داعی اور محرک کے اس زمانہ میں نہ تھا۔ تو ان قیود کا متروک ہونا ظاہر ہے۔ لہذا ان غیر منقول متروک تخصیصات و تقیید ات کا احداث بدعت ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دعوات عبدیت حصہ اول کے مجادلات معدلت صفحہ ۲۳۷ پرفرماتے ہیں:

" یہ قاعدہ کلیہ یادر کھنا چاہئے کہ آیک تو ہے عدم الفعل ۔ اور ایک ہے ترک الفعل ۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس عدم الفعل تو عدم قصد ہے بھی ہوتا ہے۔ اور ترک میں اس کے اعدام کا قصد ہوتا ہے۔ پھریہ قصد جس مرتبہ کا ہوگا۔ اس فعل کا ناپندیدہ ہونا ثابت ہوگا۔ اور اس فرق کو اہل اجتہا دخوب بچھتے ہیں۔ اور پہنچانے ہیں۔ پس عدم الفعل ہوگا۔ اور اس کا کرنا ناجا رُنہیں ہوتا۔ بشر طیکہ اور کوئی قباحت شری لازم ند آئے۔ اور ترک الفعل البتہ ناپندیدگی ہے (اور وعظ السر ور میں فرمایا کہ ) دائی قدیم ہے۔ تو سکوت شارع ترک الفعل ہوگا اور اگر دائی جدید ہے اور حادث ہے قسکوت شارع ترک الفعل ہوگا اور اگر حدیث شریف میں آیا ہے کہ "مااک ل دسول اللّه علیه صلی الله علیه وسلم علی خوان و لا سکر جة و لا خبز له مرقق.

یعن حضورصلی الله علیه وسلم نے چوکی پراورتشتری پر کھانانہیں کھایا اور نہ مجھی آپ كے لئے جياتى كى مشہورتويہ كهجسكام كوحضورصلى الله عليه وسلم فينيس کیااس کام کونہیں کرنا جاہے۔اوراس کی تائیداس قاعدہ سے کی کہ عیدین میں مثلاً اقامت اوراذان آپ کے وقت میں نہیں ہوئی لہذا اب اس کو نہ کرنا جاہتے ۔ مگرترک الفعل اور عدم الفعل کے فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بیخلط ہوا۔ جواس قاعدہ کو جان لے گا۔ وہ سمجھے گا کہ عدم الفعل ہے اس کا کرنا نا جائز نہ ہوگا۔بشرطیکہ اورکوئی قباحت شرعی لازم ندآئے۔اورترک الفعل سے اس کا کرنا البته ناجائز اور بدعت ہوگا۔ جیسے کداذان وا قامت صلوٰ قاعیدین کے لئے کہ صلوة عيدين صلوة بير \_اورصلوة بإجماعت داعي اورمقتضى اذان وا قامت كي ہے۔ مگر باوجود داعی اور مقتضی کے شارع سے اس موقع پر اذان وا قامت منقول نہیں \_ گواور مواقع پر ہونا منقول ہے۔اس معلوم ہوا کہ ترک اذان وا قامت قصدأ موا۔ اس لئے عيرين كے لئے اذان وا قامت بدعت ہے )۔ اوراس حدیث میں بیان ہے کہاس وقت ایسے تکلفات نہ تھے۔ پس مدلول اس كاعدم الفعل ب\_ نه كه ترك الفعل اب الركوئي تشتري ميس كهائ يا چياتى کھائے تو جائز ہے۔ مگراز راہ افتخار نہ ہو۔ میز پر کھانے میں چونکہ افتخار و تشبہ کا فتح ہے۔لہذاوہ اس مستقل دلیل مے منوع ہوگا''۔

عاصل میر که تعل کا موجب و مقتضی اور داعی پائے جانے کے باوجود وہ فعل یا تخصیص فعل کا احداث تخصیص و تقیید فعل نہیں پایا گیا تو بیر ک افعال ہے۔ ایسے فعل یا تخصیص فعل کا احداث

(اور دوسری فتم) یہ ہے کہ شارع حکم خاص

ے ساکت ہو۔ یا امروں میں ہے کی امرکو

فرک کرے حالانکہ اس کے لئے اس کا

موجب مقضى قائم ہو۔اورز مان وحی اور مابعد

میں اس کا سبب موجود اور ثابت ہو۔ مگریہ کہ تھم

عام كوعلى حاله باقى ركھا ہو۔نه كوئى امرزا ئدكيا ہو

اس میں نہ کم کیا ہو۔اس کئے کہ محم عقلی خاص

کی شرعیت کے لئے موجب اور محرک کے

موجود ہوتے ہوئے ندمشروع فرمایا نداس کی

طرف اشاره و عبيه فرمائي - توبياس بات کي

صری ولیل ہے کہ اب جواس پر اپنی رائے

ہے کوئی امرزا ئد کیا جائے گا وہ بدعت زائدہ

ہوگی۔اورشارع کےمقصد کی مخالفت ہوگی۔

اس لئے کہ باوجود محرک اور سبب کے پائے

جانے کے شارع کے سکوت سے یہی سمجھا

جائے گا كەشارع كامقصوداس حدتك اس حكم كو

رکھتا ہے۔بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔

#### علامه شاطبی الاعتصام جلدا/ ۳۱۱ سر پر ماتے ہیں:

(والسنسرب الشانسي) ان يسكت الشارع عن الحكم الخاص او يتىرك اموا ما مسن الامسور ومسوجبسه المقتضى له قائم وسببه في زمان الوحى وفيسا بعده موجود ثـابـت الا انـه لم يجدد فيسه امس زائد على ماكان من الحكم العام في امثاله ولا ينقص منه لانه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي السخاص موجوداً ثم لم يشرع ولانبه كان صريحا فى ان الزائد على ما ثبت هـنــالک بـدعة زائـدة. ومخالفة لقصد الشارع اذنهم من قصده الوقوف عندما حدّ هنالک لا الزيارة عليه ولا النقصان منه.

، محضرت مولانا تفانوي "وعظ السرور" مين فرماتين

"اوردوسری قتم وه چیزی بین جن کا سبب قدیم ہے۔ جیسے بجائس میلا دمروجهاور تیجہ، دسوال، چہلم وغیر ہامن البدعات، کہان کا سبب قدیم ہے مثلاً مجلس میلا د کے منعقد کرنے کا سبب "فسرح عملی الو لادة النبویه" ہے۔ اور بیسبب حضورصلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھا۔ لیکن حضورصلی الله علیہ وسلم نے یاصحابہ نے بیجائس منعقد نہیں کی۔ کیا نعوذ باللہ صحابہ کا فہم یہاں تک نہیں پہنچا۔ اگر سبب اس کا اس وقت نہ ہوتا تو البتہ یہ کہ سکتے تھے۔ کہ منشاء ان کا موجود نہ تھا۔ گیر کیا وجہ ہے کہ موجود نہ تھا۔ کیم کیا وجہ ہے کہ خضورصلی الله علیہ وسلم نے بھی مجلس میلا دمنعقد کی۔ اور نہ صحابہ رضوان الله عنہم اجمعین نے ایس شے کا حکم کیا ہے کہ وہ بدعت بیں صورة بھی اور معنی عضم اجمعین نے ایس شحد شعن احدث فیی امو نا ھذا ما لیس منه" میں داخل موکر واجب الرّ د جیں"۔

نفائس الاز بارترجمه مجالس الابرار صفحه ١٢٥ يرب كه:

درجس فعل کا سبب آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں موجود ہواور کوئی
مانع بھی نہ ہواور ہاوجوداس کے حضور صلی الله علیه وسلم نے نہ کیا ہوتو ایسا کام کرنا
الله تعالیٰ کے دین کو بدلنا ہے۔ کیونکہ اگر اس کام میں کوئی مصلحت ہوتی تو سرور
کا تنات اس فعل کوخود ضرور کرتے یا ترغیب دیتے۔ اور جب آپ نے نہ خود کیا
نہ کی کو ترغیب دی تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ وہ بدعت قبیحہ
ستے ہے۔

ای لئے حضرت عبداللہ بن مسعود "فرمایا:

مواهب لطيفه شرح مندا في حنيفة تلفظ بالنيت كى بحث مين عي:

ا تباع جس طرح فعل میں ہوتی ہے اس طرح ترک میں بھی ہوتی ہے۔ تو جس نے مواظبت کی اس فعل پر جس کو شارع نے نہیں کیا وہ برعتی ہے۔ والاتساع كما يكون فى الفعل يكون فى الفعل يكون فى الترك فى الترك فى مالم يفعل الشارع فهو مبتدع.

سيد جمال الدين المحدث فرماتي بين:

"تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما ان فعله سنة" يعن جس طرح حضور صلى الله عليه وسلم كافعل سنت ہے اسى طرح حضور صلى الله عليه وسلم كاترك مجمى سنت ہے۔ (لبذاجس كام كوضور صلى الله عليه وسلم \_ زنبين كياس كاكرنا خلاف سنت ہاور بدعت ہے)

حضرت علیؓ کے نز دیکے قبل صلوٰۃ عید نفل نماز بدعت ہے:

ایک آدمی نے عید کے دن ارادہ کیا کہ جل صلوٰۃ عید نماز پڑھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منع فر مایا۔ اس آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین! بے شک مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نماز پر عذا بہیں دیگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ یقین ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اینے فعل پر ثوا بہیں یقین ہے کہ اللہ تعالی اینے فعل پر ثوا بہیں دی۔ دے گا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یا اس کی ترغیب نہیں دی۔

ان رجلا يوم العيد اراد ان يصلى قبل صلوة العيد فنهاه على فقال الرجل يا امير المؤمنين انى اعلم ان الله تعالى لا يعذب على الصلوة فقال على وانى اعلم ان الله تعالى لا يفيد وسلم او يحث الله عليه وسلم او يحث عليه والعبث حرام فلعلك

"اتبعوا اثارنا و لا تبتدعوا فقد كفيتم" تم بماري فقش قدم پرچلواورئ نئ بدعات ايجادمت كرورتم كفايت ك ي ك جور (يكي طريقة تمهار الك ك كافى م)"

اورحضرت حذيفه رضى الله عنه في مايا:

"كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها" بروه عبادت جس كوسحاب كرام نيبيس كياسوتم بحى اس كومت كرو".

اسی لئے حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل کی پیروی ضروری ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کوترک فرمایا وہ فعل بدعت ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

فمن واظب على مالم يفعل الشارع صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع والمتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايضاً.

جس فعل کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا۔اس پر موا ظبت کرنے والا مبتدع ہے۔ اتباع جس طرح فعل میں ہوتی ہے ترک میں بھی ہوتی ہے۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکلو ۃ میں اول حدیث ''انماالاعمال بالنیات'' کے تحت فرماتے ہیں:

"آل كهمواظبت تمايد برفعل آنچ شارع ندكرده باشدمبتدع بود - كفا قال المحدثون جومواظبت كران الفعل برجس كوشارع عليه السلام فيهيس كيا توه مبتدع موگا - كذا قال المحدثون "-

پس تیری نماز عبث بہوگی اور عبث حرام ہے۔ تب تو شاید مجھے اللہ تعالی اینے رسول سے تیری مخالفت کی وجہ سے عذاب دے۔ تعالىٰ يعذبك به لمخالفتك لوسول الله صلى الله عليه وسلم . (شرح بُمُ الحرين إظم البيان سخي ٢٧)

حضرت ابن عمران دعامیں سینه تک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا:

عن ابن عمرٌ يقول رفعكم ايديكم بدعة مازاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعنى الصدر. (منداحم)

ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ تمہارا دعا میں ہاتھ بلند کرنا بدعت ہے کیونکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں بلند فرمایا تھا۔ مراد سینہ تھا۔

## حضرت ابن عباس في دعامين سجع كوبدعت فرمايا:

عن عكرمة قال ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون ذلك. (سح بناري)

حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ دعا میں سجع یعنی قافیہ سے پر ہیز کرو۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسانہیں کرتے تھے۔

حضرت ابوبكرصد ليَّ شروع ميں جمع مصحف كو بدعت سجھتے تھے:

عن ابى بكر الصديق فى جمع المصحف قال قلت لعمرٌ كيف نفعل شيئاً لم يفعل رسول الله

آپ کے صحاب ایسائیں کرتے تھے۔

مع مصحف کو برعت سمجھتے تھے:

مع مصحف کو برعت سمجھتے تھے:

حضرت ابو بکرصدیت ہے۔ جمع مصحف کے بارے

میں روایت ہے۔ فرمایا کہ میں نے عمرے کہا کہ

ہم ایسا کام کی طرح کر سکتے ہیں۔ جسکورسول اللہ

الصلوٰۃ (ہوایہ کاب الصلوٰۃ)

صلی الله علیه وسلم فقال عمر مسلی کی قتم بیفعل خیر ہے۔ اور عمر برابر مجھ سے مراجعت کرتے رہے یہاں تک کہاللہ نے اس مسلم کی لفتہ میرا شرح صدر فرمادیا اور جس کام کیلئے میرا شرح صدر فرمادیا اور جس کام کوعر فلک الذی رای عمر قرر ربخاری نے مناسب سمجھا

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابتداء میں اس کوترک فعل سمجھتے تھے۔اس لئے بدعت قرار دیتے تھے۔اور حضرت عمر رضی الله عنه اس کوعدم فعل سمجھتے تھے۔اس لئے اس کو جائز سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو بھی عدم فعل ہونا واضح ہوگیا تب آپ نے بھی جائز سمجھ لیا۔

زيدابن ثابت رضى الله عنه بهي جمع مصحف كوابتداء ميں بدعت بجھتے تھے:

عن زید بن ثابت فی جمع زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہے بھی جمع اللہ مصحف کے بارے میں ای طرح کی ذاکک. (بخاری) روایت ہے۔

بعد طلوع فجرسنت کے علاوہ تنفل بدعت ہے:

کروہ ہے بعد طلوع فجر کے فجر کی دو رکعت سنت کے علاوہ نفل پڑھنا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود حص علی الصلوۃ کے ان دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔

## عیدگاه میں قبل نماز عید نفل پڑھنا بدعت ہے:

لايتنفل في المصلي قبل العيد لانه عليه السلام لم يفعل مع حـرصــه على الصلواة. (برايه بإب العيد)

عیدگاه میں قبل عیدنفل نه پڑھے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے باوجود حرص على الصلوة كايمانبيس كيا-

## عيدالفطرك دن تبير بالجهر بدعت ب:

طوالع الانوارحاشيه درمختار ميں ہے

رفع الصوت بالذكر بدعة يعنى يوم عيدالفطر فيقتصر اي على مورد الشرع فانه مكروه عندالعامة تحريماً على الظاهر لتعليلهم بان النبى صلى اللّه عليه وسلم لم يفعله.

یعنی عیدالفطر کے دن باواز بلند تکبیر کہنا بدعت ہے۔للندا وہ موردشرع پرمقتصر رہے گا۔ کیونکہ عام فقہاء کے نزدیک مکروہ تح کی ہے۔اور فقہاء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہاس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔

بیس رکعت سے زیادہ تر اوس کم بدعت ہے:

امالی اور کفائیے علی میں باب الصوم میں ہے

الامام اذا اتم التراويح بعشر تسليمات وقام وشرع في الحادي عشر على ظن انها عاشر ثم علم انهٔ زیادهٔ

یعنی امام نے جب تراوت کو دس سلاموں کے ساتھ پورا کرلیا۔اور گیارہویں سلام کوشروع کیا۔ لعنی اکیسویں رکعت شروع کردی، پینمجھ کر کہ بیہ وسویں سلام والی تراوت ہے۔ پھر جانا کہ بیدس

فالواجب عليه وعلى القوم ان يسفسدوا ثم يقضون وحمدانسا لان الصحابة اجتمعوا على هذا المقدار فالزيادة عليه ممحدث وكل محدث بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

سلام سے زائد ہے تو اس پراور پوری جماعت پر واجب ہے کہ نماز کوتوڑ دیں۔(پھر چونکہ قل نماز شروع كرنے سے واجب ہوجاتی ) اسلئے سب لوگاس کی قضا کریں۔ مگر تنہا تنہا قضار پڑھیں۔ اسكئ كه حضرات صحابه كاس مقدار براجهاع ب-البذااس مقدار ے زیادہ کرنا محدث ہے اور ہر محدث بدعت ہے ارو ہر بدعت صلالت باور برصلالت دوزخ ميس ليجانيوالي ب-(اورهباتنها اسلئے رہھیں کفل کا جماعت سے پڑھنامشروع نہیں ہے۔البذا بإجماعت بإهنا تداعى وابتمام من واخل بوكر بدعت بوجائيكا-

#### حتم قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکه مطلقاً بدعت ہے:

فناویٰ کبیری، درمختار، فناویٰ عجیب، فناویٰ ابراہیم شاہی اور کنز العباد فی شرح

اورادمیں ہے کہ:

يكره الدعاء عند ختم القرآن فىي شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة لان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.

ماہ رمضان میں ختم قرآن کے وقت دعا کرنا اورای طرح ختم قرآن کے وقت مل کردعا كرنا مكروه ہے۔اس كئے كديد منقول نہيں ہے۔ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابہ ہے (لہذابدعت ہے)

### كسوف كے وقت خطبہ بدعت ہے:

وليس في الكسوف خطبة خطبه منقول نہیں ہے۔ لانه لم ينقل.

صلوۃ کسوف میں خطبہ نہیں ہے کیونکہ

چاشت کی نماز حضور صلی الله علیه وسلم سے تنفلا ثابت ہے لیکن چونکہ آپ کے زمانه میں بہ ہیئت اجماعی خاص اہتمام ہے مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔مطلق نفل کو خاص اہتمام واظہار سے سنت مسلوکہ کا درجہ دے کر پڑھنا امر زائد ہے مقید کردینا ہے۔ای زائد سےمقید کردینے کوحفرت عبداللہ بن عمر نے بدعت فرمایا:

چنانچامام نووی فی شخشر حمسلم میں اس حدیث کی شرح میں فر مایا کہ:

حضرت ابن عمر کی مرادیہ ہے کہ چاشت کی مسراده ان اظهارها فسي نماز كومسجد مين ظاهر كرك اور اجتماع المسجد والاجتماع لهاهو واہتمام کرکے پڑھنابدعت ہے۔ نہ ہی کہ بدعة لا أن أصل صلواءة اصل صلوٰۃ صلیٰ بدعت ہے۔ الضحى بدعة.

#### فال الشاطبي فال الطرطوشي:

فحمله عندنا على وجهين انهم يصلونها جماعة واما افراداً على هيئة النوافل في اعقاب الفرائض.

علامه شاطبی نے فرمایا کہ طرطوشی نے کہا کہ اس کامحمل ہمارے نزدیک دو ہیں۔ یا تو وہ صلوقائخي جماعت كےساتھ اداكررہے تھے۔ یا تنہا تنہا ہی نوافل ہی کی ہیئت پر پڑھ رہے تھے۔لیکن فرض کے فوراً بعد پڑھ رہے تھے۔

حضرت ابن عمرٌ نے نماز عصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فر مایا:

وقال في القنوت الذي كان اور ابن عمر نے اس قنوت کے بارے میں جو کہ لوگ عصر میں پڑھتے تھے فر مایا يىفىعىلە الناس فى عصرە انە بدعة. (اكام الاكام) کہ بیر برعت ہے۔

### صلوة الرغائب بدعت ہے:

كبيرى صفحة ٢٣٣ مين صلوٰ ة الرغائب كے بدعت ہونے كى دليل بيان كى ہے كه: لعينى صحابه كرام اور تابعين عظام اوران ان الـصحابة والتابعين ومن کے بعد کے مجتدین عالی مقام سے بعدهم من الائمة منقول نہیں ہے۔ المجتهدين لم ينقل عنهم. سورہ کا فرون مع الجمع پڑھنا بدعت ہے:

سورهٔ کافرون کا آخر تک بالجمع پڑھنا

مکروہ ہے۔اس کئے کہ بیہ بدعت ہے۔

اورصحابه كرام وتابعين عظام رضي التدعنهم

عالمگیری جلد ۲۲۴/۲۲ اور نصاب الاحتساب میں ہے:

قىرادة الكافرون الى الآخر مع الجمع مكروه لانها بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة والتابعين.

ہےمنقول نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر في صلوة صحى كوبدعت فرمايا:

یعنی ابن عمرؓ نے صلوٰ ق<sup>صن</sup>یٰ کے بارے میں روى ان ابن عمرٌ قال في صلواة الضحىٰ انها بدعة (اكام الاكام) فرمایا کہ بیہ بدعت ہے۔

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں اور عُر وہ بن زبیر دونوں معجد میں داخل ہوئے: تو نا گهاں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر حجرہُ عائشہٌ فاذا عبدالله بن عمر جالس کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ البي حبجرة عائشة والناس مبحد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ يسصلون السضحيٰ في المسجد فسألناه عن ہم لوگوں نے حضرت ابن عمر سے ان لوگوں کی نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ تو صلوتهم فقال بدعة. فرمایا کہ ریہ بدعت ہے۔

(بخاری مسلم)

## حضرت ابو ما لک انجعی صحابی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فر مایا:

عن ابي مالك . الاشجعي قال قلت لابي يا ابت انك قـد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلى ههنسا بسالكوفة نبحوا من خممس سنين كانوا يقتنتون قال ای بنی محدث.

ترندي،نسائي،اين ملجه)

ابوما لک انتجعی سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے باپ! آپ نے رسول الله صلی الله عليه وسلم اور ابوبكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم اجمعين اور پانچ برس كے قريب على رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا ہے حفزات قنوت پڑھتے تھے۔ تو میرے باپ نے کہا کہ اے پیارے بیٹے! یہ

محدث اور بدعت ہے۔

صحابي رسول حضر عبادلله بالمغقل فخنما زمين بسم الله بالجبركو بدعت فرمايا:

عن ابن عبدالله بن المغفل قال سمعنی ابی وانا فی الصلونة اقول بسم الله الرحمن الوحيم فقال لي اي بني محدث اياك والحدث قال ولم ارا احدا من اصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث

ابن عبدالله المغفل سے روایت ہے فرمایا كهمين نماز مين تقااور بآواز بلندبسم الله الرحمٰن الرحيم كهتا تھا ميرے والدمحترم نے سٰاتو مجھ سے فر مایا اے بیارے بیٹے یہ بدعت ہے۔خبردار! بدعت سے بچو! اور فرمایا کہ میں نے اصحاب محرصلی اللہ عليه وسلم ميں ہے سي كونبيں ديكھا كداس

فى الاسلام يعنى منه وقد صليك مع النبى صلى الله عليمه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعشمان فلم اسمع احداً منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل الحمدلله رب العلمين.

کے نزدیک اسلام میں حدث (بدعت) سے برو مرکوئی چیزمبغوض ہومیں نے نبي صلى الله عليه وسلم اور ابوبكر وعمر اور عثان کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بسم اللہ بلند آوازے پڑھتا ہو۔ لہذا جب تو نماز رِ هِ عِينَ الْمُدَلِثُدُر بِ العَالَمِينَ بِرُ هَا كُرِ

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے مسجد میں بلند آواز سے کلمہ طبیبہ اور درود شریف پڑھنے والوں کو بدعتی فر مایا اوران کومسجد سے نکلوا دیا:

> عن ابن مسعود انه سمع قومأ اجتمعوا فيمسجد يهللون ويصلون على النبي جهراً فراح اليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم وما اراكم الا مبتدعين فما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم من المسجد

(طوالع الانوار هاشيه، ورمخنار، مجالس الابرار،

لآوي يزازيه)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے مردی ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کے بارے میں سا کہ وہ ایک مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اور بلندآ واز سے کلمہ طیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔تو آب وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک مين اس كونبين يايا \_ مين توتم لوگون كومبتدع ہی سمجھتا ہوں۔ اور آپ برابر بہی فرماتے رہے بہاں تک کدان لوگوں کومجد سے نکال ہی کرچھوڑا۔

کلمہ طیبہ نیز درود شریف بہت بڑی عبادت ہے۔ شریعت میں ان دونوں عبادتوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ لیکن اجتماعی صورت اور جمر سے ان کو مخصوص کر دینا ان عبادتوں کو بدعت بنادیتا ہے۔ کیونکہ تخصیص مذکور شارع سے ثابت اور منقول نہیں ہے۔

ابوعبدالرحمٰن السلمي نے اپني كتاب ميں بيان

کیا ہے کہ عمرو بن عتبہ اور معصد معہا پنے

ساتھیوں کے ساتھ ایک معجد کو اڈا بناکر

مغرب وعشاء کے درمیان اپنی رائے سے

مخصوص طور پر پچھ تعداد سجان اللہ اور پچھ

لاالدالاالله اور كجهالحمدلله يزعة تقاس كي

خبر حصرت عبدالله بن مسعود کو دی گئی۔ تو

حضرت ابن مسعود نے خبر دینے والے سے

فرمایا که جب وه بینھیں تو مجھ کوخبر کرنا۔

چنانچە جب دەلوگ بىيھے ـ تو آپ كوخبر ديا ـ

بيان كر حضرت عبدالله بن مسعود تشريف

لائے اور اس وقت آپ کے اوپر نقاب دار

ٹو پی تھی۔ آپ ان لوگوں کے ماس مہنچ۔

اوراپنے سرے ٹوپی اتار دی۔ پھر فرمایا میں

ابن ام عبد ہوں۔ یقیناً تم نے بہت ہی

تاریک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا تم

اخرج ابوعبدالرحمن السلمى فى كتابــه كــان عممرو بن عتبة ومعضد في اناس من اصحابها اتخذوا مسجداً يسبحون فيه بين المغرب والعشاء كذا يهللون كذا ويحمدون كذا فاخبر بذلك ابن مسعود فسقسال البذى اخبسره اذا جلسوا فاذنى فلما جلسوا اذنسه فسجاء عبداللُّه عليه برنسمه حتى دخل عليهم وكشف البرنس عن راسه ثم قال انا ابن ام عبد لقد جئتم ببدعة ظلما او قد

فضلتم اصحاب محمد علماً فقال معضد وكان رجلا متفوها والله ماجئنا ببدعة ظلما ولا فضلنا اصحاب محمد فقال عبدالله لئن اتبعتم القوم لقد سبقوكم سبقا بينا ولئن درتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالا بعيداً.

اصحاب محمصلی الله علیہ وسلم سے علم میں افضل ہو۔ اس پر معصد نے کہا۔ اور معصد ایک فضول گو آ دمی ہے۔ کہ الله کی قشم! ہم نے سیاہ بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور نہ ہم اصحاب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ تو حضرت عبدالله بن مسعود نے فرمایا کہ اگرتم قوم کی اجباع کرو گے تو یقیناً بڑا رہے ہو کہ ارتباع کرو گے تو یقیناً بڑا رہے ہو کہ اوراگرتم وا ہنے اور ہا کمیں پھرے تو یقیناً بڑا رہے ہو کہ اوراگرتم وا ہنے اور ہا کمیں پھرے تو یقیناً بہت بڑی گھراہی میں پڑو گے۔

عطاس سے خارج ہونے کی وجہ ہے منع فر مایا۔ جیسا کہ اوپر بایں الفاظ اس کی طرف اشاره کیا جاچکا ہے۔کہ:

"اتى بات اورمعلوم موكئى كدجس چيز كاجس قدر وظيفه شارع عليه السلام ف بتلادیا ہے اس پراپنی رائے سے وہ اضافہ بھی جائز نہیں جواگر چہ فی نفسہ متحب اورعمل فاضل ہے مگراس سے خارج ہے۔جبیبا کدالسلام علی رسول الله منجمله ائمال فاضله ومتحبه ب\_مرمطلق ب-اور وظيفه عطاس سے خارج ب-اس لئے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کومنکر و بدعت سمجھا۔

اہل بدعات جو بیکہا کرتے ہیں کہ فلا عمل کی صریح ممانعت نہیں ہے اوراصل اشیاء میں اباحت ہے۔ان نصوص سے اس بات کا اچھی طرح جواب ہو گیا کہ جو چیز قرون ثلاثہ ہے منقول نہ ہواوراس کی حیثیت ترک فعل کی ہوتو اس کا

اجزاء كمباح ہونے سے ہيئت مركبه مجھ كاجائز ومباح ہونا ضررى نہيں۔اگر قرون ثلاثه میں ہیئت ترکیبیہ مجموع کا وجود شرعی نہیں ۔ تو اسکا احدابات

چھینک آنے پر الحمد بلد کہنا جائز ومستحب ہے۔ اور السلام علی رسول اللہ کہنا مطلقاً جائز اورمتحب ہے۔ گرچھینک کے موقع پر دونوں کاملانا بدعت ہے۔

عن نافع ان رجلا عطس الي جنب ابن عمرٌ فقال الحمدلكه والسلام على رسول الله قال ابن عمرٌ وانا

حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آ دمی کوحضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چھینک آئی تو اس نے کہا کہ الحمدللد والسلام على رسول الله، تو ابن عمر نے فر مایا

اقول الحمدلله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول

كه ميں بھى الحمد بلنداور السلام على رسول الثدكهتا هون كيكن رسول الثدصلي الثدعليه نے اس طرح ہم کونہیں سکھایا۔ بلکہ ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اس موقع پر ہمیشہ صرف الحمدلله كبير\_ الحمد لله على كل حال.

حالا نكيه الحمد للد كهزا اور السلام على رسول الله منجمله مستخبات اور اعمال فاضله ميس سے ہے گر چونکہ وظیفہ عطاس سے خارج ہے۔ دونوں مستحب اجزاء کو ملایا تو وہ بدعت سمجھا گیا۔

تفل پڑھنا بھی جائز ومشحب۔اورعید کی نماز بھی جائز! مگر دونوں کے ملانے کو حضرت علی فی فرمایا ۔ جیسا کہ او پراس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

صلوة ضحیٰ بھی مستحب اورعمل صالح کے لئے تداعی واہتمام بھی جائز۔ مگر صلوة صحیٰ نا فلہ کے ساتھ تداعی واہتمام ملانے کو بدعت قرار دیا گیا۔''ضرور نیست کہ بقائے ہمہ کیفیات اجز ابعینہا درمرکب، بلکہ جائز است کہ درمجموعہ چیزے بیدا شود کہ در واحد ازاج اع مجموع منه بود "قال التفتازاني في شوح العقائد، ربما يكون مع الاجتماع مالا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المؤلف من الشعرات"

يعني مركب مجموعه مين اجزاء كي تمام كيفيات وصفات كابعينها باقي رمنا ضروري جہیں۔ بلکہ جائز ہے کہ مجموعہ میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوجدائے جو کہ مرکب اور مجموعہ کے **جزء میں نہ ہو۔علامة تفتازانی شرح العقا ئد میں فرماتے ہیں کہ بسااوقات اجتماع میں** وہ بات پیدا ہوجاتی ہے جوانفراد کی حالت میں نہیں ہوتی جیسے کہ ایک بال اور بہت سے بالوں کوملا کر بنائی ہوئی رسی۔

آمام شاطبی الاعتصام جلدا/ ۳۲۵ پر فرماتے ہیں:

فاذا اجتمع في النافلة ان تملتزم التزام السنن الرواتب اما دائما واما في اوقات محدونة وعلى وجهبه محدود، واقيمت في الجماعة في المساجد اللتي تقام فيها الفرائض او المواضع اللتي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتىداع، والـدليل عليه انه لم يات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاعن اصحابه ولا عن التابعين لهم باحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعاً وان اتى مطلقاً من غير تلك التقيدات فالتقييد فى المطلقات اللتى لم يثبت بدليل الشرع تقييدها راى فى التشريع.

جب نفل نماز کے ساتھ سنن رواتب کا سا التزام خواه دائمی طور پر ہو یا اوقات محدوده میں اور کوئی مخصوص ہیئت اور طریقه، ان مساجد میں که جس میں فرائض قائم کی جاتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ قیام یاسنن رواتب کے اقامت کی جلبول میں ان نوافل کا قیام پیمتعدد امور مجتمع ہوجائیں تو بیابتداع ہے۔اور اس پر دلیل میہ ہے کہ میہ مجموعی حيثيت سے ندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے ندآ پ کے اصحاب اور ند تابعین ہے۔ گوبغیران تقییدات کے مطلقاً ثابت ہے۔ پس مطلقات میں وہ تقييد جو بدليل شرع ثابت نه ہو۔ شریعت میں رائے زنی اور دست اندازی ہے۔

"سنن کا مجموعہ بھی وہ بی محمود ہوتا ہے کہ خالی کراہت وبدعت سے ہواور جمع موافق شرع کے ہو۔ ورنہ جمع سنن سے کراہت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو کہ قر آن شریف دیکھ کر پڑھناسنت تھا۔ اور نماز سنت تھی۔ مجموعہ مکر وہ مشابہ بابل کتاب ہوگیا۔ اور رکوع مشروع ، اور قر آن مشروع جمع دونوں کا مکروہ ہوا۔ وعلی ہذا مگر مؤلف نے ایک قاعدہ سکھ لیا ہے کہ جس کے مفردات اجزاء مباح ہوں گے مرکب بھی مباح رہے گااور یہ خودنا تمام ہے"

مولف انوارساطعہ نے کہاتھا کہ فاتحہ مرسومہ اور سیوم وغیرہ میں عبادت بدنی و مالی کا اجتماع ہے اور ہر دو جائز ہیں۔ دونوں جمع کرونو کہتے ہیں ٹابت نہیں۔ توبی وی مثال تھہرے گی کہ جب کوئی مفتی شریعت تھم دے کہ بریانی کھانا جائز ہے۔ کیونکہ وہ گوشت حلال وہر نج حلال اور زعفران حلال سے مرکب ہے۔ اور ان مباحات کا مجموعہ مباح تواس کے جواب میں کوئی بیہودہ سرپھوڑنے کو تیار ہوجاوے مباحات کا مجموعہ مباح تواس کے جواب میں کوئی بیہودہ سرپھوڑنے کو تیار ہوجاوے کہ صاحب بیسب جدا جدا ٹابت لیکن ہم تو جانیں کہ اس کے مجموعہ کا ذکر قرآن یا صدیث میں کہیں دکھا گا۔ بیحرف کہاں کھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس حدیث میں کہیں دکھا گا۔ بیحرف کہاں کھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس حدیث میں کہیں دکھا ورقابل مضحکہ جانیں گائی درجہ میں ان صاحبوں کی بات ہے۔

اس کے جواب میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ براہین قاطعہ **میں فر**ماتے ہیں:

''فی الواقع مولف معنی سے بے خبر ہے۔اس کو بتلانا چاہئے کہ اس کے معنی سے بین کہ طعام کوروبرور کھا جائے۔اور اس کور کھر قرآن پڑھا جائے اور سلمان اپنی زبان سے تواب پہنچائے۔اور بدوں اس کے ایصال تواب طعام کا نہ ہو۔

حضرت مولا ناخلیل احمرصاحبٌ برابین قاطعه صفحه ۱۷ پفر ماتے ہیں:

اورصفحه ٩٩ پر فرماتے ہیں:

پہلے لکھا گیا کہ ایسال تو اب کلمہ اور قرآن کو کوئی منع نہیں کرتا۔ مولف ہے سود
تطویل کرتا ہے۔ مفتوں نے جواب میں ایسال تو اب کوستحسن لکھا ہے۔ مگر
مولف آئے کھی رکھتا۔ مولف نے بیقاعدہ ذبئ نشین کرلیا ہے کہ جو تھم اجزاء کا
جوتا ہے وہ ہی مجموعہ مرکبہ و بیئت ترکیبیہ کا ہوتا ہے۔ اور اس کا پہلے بطلان
ہو چکا ہے ایس اب جو فضائل کلمہ کے اور ایسال تو اب کے لکھتا ہے کی کومض
نہیں۔ لہذا اس میں کلام کرنا ہی حاجت نہیں۔ کلمہ کوس نے بدعت کہا ہے۔
گرفہ بیند بروز شیرہ چیشم کے چشمہ آفناب راچہ گناہ
گرفہ بیند بروز شیرہ چیشم کے چشمہ آفناب راچہ گناہ

تبلیغ مروجہ کے مجموعه مرکبہ اور بیئت ترکیبیہ کے لئے وجود شرعی نہ ہونا بالکل ظاہر ہے قرونِ ثلاثہ بلکہ زمانۂ مابعد میں بھی چودہ سوسال تک اس ہیئت تر کیبیہ مجموعہ کا ية ونشان نہيں۔ اجتماع ہو، اس ميں تشكيل جماعت ہو، چلد ديا جائے ،صرف چھ باتيں ہوں۔ ہرمقام پروہاں کی مسجد میں قیام ہو، صرف ایک رات کے لئے قیام ہو، خاص طریقے سے وقت معینہ پرگشت ہو،مسجد سے نکل کرگشت سے پہلے اور خروج وسفر نے پہلے اجماعی دیر دیر تک دعا ہواور جمر کے ساتھ ایک آ دی دعا کرے اور سب لوگ زور زورے آمین کہیں، پھر گشت میں لوگوں کو مسجد میں مجتمع ہونے کی کوشش ہو،اس اجتماع میں تقریر ہو،مقررخواہ جاہل اور فاسق معلن ہی ہو،صرف فضائل بیان کرنے پراکتفا ہووغیرہ اور ہرجگہ اور مقام پریمی مخصوص طریقہ اختیار کیا جائے ، کہیں اس کے خلاف نه ہوا در اگر کوئی ذرا بھی قول اور فعل میں ضرورت اور تقاضائے مقام وحال سمجھ کراس کے خلاف کرے تو کہا جائے کہ یہ ہمارے اصول اور معمول کے خلاف ہے۔خواہ وہ قول فعل شریعت کےموافق ہواوراسکومطعون کیاجائے،توبیہیئت مجموعی کذائی تو قرون ملا شمیں بھی بلک قرون اولی سے کیراب تک کازائداز ہزار برس اس سے خالی ہے۔

یہ بیت کہیں قرون علا شمیں ثابت نہیں۔ بدعت ہے میمعنی ہیں چھرمولف نے خود ہی این ز بن سے معنی تجویز کئے کہ مرکب کرنا مالی وبدنی کا مراد ہے۔ سوبیہ فلط ہے۔ بلکہ یہ بیئت حاصلہ مراد ہے۔ نفس ترکیب کہ بیئت حاصلہ میں تخبہ ہنود کا بھی ہے۔اور تقبید مطلق کی بھی۔ چنانچہ واضح ہووے گا۔ اور پھرمولف نے مثال بریانی کی کھی ہے کہ سب اجزاء مباح ہیں تو مرکب بھی مباح ہوگا۔اور بیمثال خودمخدوش ہے۔ کیونکدا گرسب اجزاءمباح سے ترکیب ہواور پھر ہیئت حاصلہ بھی مباح ہواس وقت اباحت ہوتی ہے۔اور اگر ہیئت میں کراہت یا حرمت آجاوے گی تو مرکب کا حکم بدل جاوے گا۔جیسا کہ بریانی ہے۔ کہ بعد ترکیب مباحات کی ہیئت بھی مباح حاصل ہوئی ہے۔ مگر اس تركيب ميں زعفران كاسكر ظاہر جوجاوے تو بدسب مسكر جونے كے حرام ہوجاوے گی۔ حالانکہ سب اجزاء مباح تھے۔تمر اور پانی کا نبیذ بنایا جاوے۔ بعد كف دينے كے جو بيئت حاصل موئى -حرام موسياعلى بدا فاتحه ميس طعام وقرآن کی بیئت ترکیب میں جوتھ بہ حاصل ہوا۔اورتقبید مطلق آیا بدعت مکروہ ہوگیا۔اگرمولف کونہم نہ تھا تو کسی ہے یوچھ لیتا۔ گراس کوتو خودرائی وخود پہندی نے زلیل کرایا۔خور بخیف العقل ہے۔اور مضحکہ خیز بات کرتا ہے۔ اورمنع ہونے اس ہیئت ترکیب فاتحہ کی نص کی جوطلب ہے تو سنو! "ایسا کے ومحدثات الامور الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم" (الحديث) اس سے چٹم روٹن کرو۔شرح آ گے آتی ہے۔اوراینے اس دعویٰ کو کہ ممانعت جع بین العبادتین کی نص نہیں محص کم فہی سمجھو کہ کلام اس بیت تر کیبید میں ہے كهاس ميس كوئى امرغيرمشروع بيدا بوجاوے نه مطلق تركيب ميں - پہلے آدمی كلام كوسمجھے پھر بولے درنہ خوار ہوتا ہے۔

ا گر شخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے توامورمباحہ سے خصیص اس شرط سے جائز ہے کہ کوئی فبنج ومفسدہ لازم نہ آئے امام شاطبی الاعتصام/۲۰ سفرماتے ہیں:

> ان هنذا اصلا لهذه المسئلة لعل اللَّه ينفع به من انصف من نفسه، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم فى مسئلة ما او تركه لامو

اس مسئلہ کے متعلق ایک شرعی اصول ہے شایدانصاف پسند کواللہ تعالیٰ اس سے نفع دے وہ یہ کہ کسی مسلے میں حضرت شارع کا تھم سے سکوت فرمانا یا ترک فرماناکس وجہ سے دوطرح پر ہوتا ہے۔ ایک عدم ہے دوسراترک ہے۔

يعنى ايك تويد ب كد كسي مسك مين شارع حكم

ہے سکوت اس لئے کرے کداس حکم کا کوئی

داعية نبيل تفاكه اس حكم كومقتضى موتاركوكي

. موجب نبیس تفا کهاس کی وجه ہے تھم کا تقرر

هوتااورنداس حكم كى تقرير كاكوئى سبب واقع هوا

جیسے وہ نئے واقعات جو بعد وفات نبی صلی

الله عليه وسلم حادث ہوئے۔ اور چونکہ وہ

ما على ضربين. ترك كابيان اورحكم او پربيان مو چكا ہے اور وہی ضرب ثانی تھا۔ جو بحوالہ شاطبی ذكركيا كيا-اب يهان ضرب اول يعنى سكوت شارع بحيثيت عدم بيان كياجا تا إ-

چنانچەامام شاطبی فرماتے ہیں:

احدها ان يسكت عنه او يتسركسه لانسه لاداعية لسه تـقتـضيه، ولاموجب يقرر تقريره كالنوازل الحادثه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فانها لم تكن

موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وانما حدثت بعد ذلك فاحتاج اهل الشويعة الى النيظو فيها واجرائها عملي ماتبين في الكليات التي كمل بهأ الدين كجمع المصحف ثم تدوين الشسرائع وما اشبه ذلك.

موجود ہی نہ تھاس لئے سکوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔لہذا اہل شریعت کوان نے واقعات کے بارے میں تھم شرعی معلوم كرنے كے لئے غور وفكر كرنے كى حاجت ہوئی اور انہوں نے اِن نئے واقعات کو ان کلیات پر جاری کیا جوشر بعت میں متبین اور واضح ہو بی ہیں۔اورجن کی وجہ سے دین مکمل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جمع مصحف پھرشرائع کی مدوین اوران جیسے کام۔

اور حضرت مولانا تھانوی کا ارشاد بحوالہ دعوات عبدیت حصداول کے مجادلات معدلت صفحه ۲۳۷ پر گذر چکا ہے۔

اصول شرعیہ نیز قواعد عقلیہ میں سے بیامرمسلم ہے کہ جوفعل نہ مامور بہ ہونہ منبی عند یعنی نصوص شرعید میں نداس کے کرنے کی ترغیب ہو۔اور نداس کے کرنے کی ممانعت ایباامرمباح موتا ہے اور ہر چند کہ مباح فی حد ذاتہ نه طاعت ہے نہ معصیت، مرعوارض خارجيه كاعتبار محمكن م كمبهى طاعت بن جائے اور بھى معصيت ہوجائے۔مثلاً چلنا کہ ایک فعل مباح ہے نداس پر ثواب نہ عقاب، مرمکن ہے کہ اس میں کوئی الیی مصلحت ومنفعت ہوجس سے بیعبادت ہوجائے۔مثلاً مسجد یا مجلس وعظ کی طرف چلنا۔ یا کسی مبتلائے محن کی امداد وعیادت یا تعزیت کے لئے چلنا۔ اور ممکن · ہے کہاس میں کوئی الیی مصرت ومفسدہ ہوجس سے بیمعصیت ہوجائے۔مثلاً ناچ و يکھنے کو يا شراب خواري كے لئے چلنا۔ يہي وجہ ہے كه كھانے ، چينے ، پہننے ، رہنے سہنے

وغيره عادات ميں مختلف اقسام وانواع كااستعال كرنا مباح ہے۔ اگر چيشوت فعل جناب شارع عليه السلام عنه مورمثلًا جينا مبارة جن طرح بيدل چلنا مباح ہے اسی طرح سواری پر چلنا بھی مباح ہے۔ اور وہ سواری اونث ہویا گھوڑ ا، گدھا ہویا خچر، بہلی ہو یارتھ، ریل ہو یا جہاز کوئی ہو۔ ای طرح ہرفتم کا لباس پہننا اور ہرفتم کے فرش الني كريس ما متحد مين بجهانا مهاح سد بشرطيكه محذورات شرعى اورمضرت اازی و متعدی ہے بچتارے

مضرت ومفسده دوسم کا ہے۔ (۱) لاد صبی (۲) صنعدی

(۱) ازی وہ بس ہے خود فاعل کو ضرر پہنچے۔ اوراسی کوعلماً کہا جاتا ہے۔ یعنی خود فاعل كاعقيده اورعلم فاسد ہوجائے۔

(۲) متعدی وه جس ہے دوسروں کوضرر پنچے اوراس کوعملاً کہا جاتا ہے۔ یعنی فاعل عمل ہے دوسروں کاعقیدہ پانکم فاسد ہوجائے۔

جس طرح فعل مباح بوجہ لزوم ضرر لازمی کے واجب المنع ہوجاتا ہے۔ای طرح بوجبر تب صرر متعدى كے ممنوع ہوجاتا ہے۔

مضرت لازی ہویا متعدی، وہ بھی دوقتم کا ہے۔ایک مباح کا معصیت بن جانا۔ دوسرامباح کابدعت ہوجانا۔

مضرت لازمی جومعصیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ تشبہ اسراف اورخیلاء وغیرہ اس کامعارض ہوجائے۔

عن ابن عباسٌ قال كل ماشئت

و الب، ماشئت ما اخطاتك ثنتان

م ف و محیله. (رواها بخاری، مثلوة)

ابن عباس معروايت بفرمايا كهجوجابو کھاؤجو جا ہو پہنو۔ جب تک کددو چیزیں

تمهار ساندرنه جو-اسراف اوركبر

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتبصدقوا والبسو مالم يخالط اسراف ولأ

عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ اور وہ ان کے دادات روایت کرتے۔ بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا كه كھاؤاور پيواورصدقه كرواور پېنو جب تک کرتم سے اسراف اور کبرندل جا کیں۔ ومخيلة. (رواواحمدوالنسائي وائن ماجه)

ینظیر ہےاس مباح کی کہ فی نفسہ امر مباح تھا۔ لیکن جب اس میں مفسدہ اور ضرر پیدا ہوگیا تو ناجائز اور مکروہ وممنوع ہوگیا۔ مگر سیمفسدہ وضرر لازمی ہے کہ اس کا فساداور ضرر فاعل ہی تک محدودر ہتا ہے۔ للبذا فاعل گنہگار ہوگا۔ واجب ہے کہاں فعل مباح کورک کردے۔

ای طرح مفیده وضرر متعدی کی صورت میں بھی فعل مباح کا ترک کرنا ضرروی ہوگا۔اوراس فعل کا کرناممنوع ومعصیت ہوگا۔مثلاً کوئی ایبامریض کہ جس کا مرض محسوس نہیں۔اور طبیب حاذق نے اس کوافطار صوم کی اجازت دیدی تو گواس کو کھانا پینافی نفسه علی الاعلان جائز ہے۔ گرجس مقام پر بیاحثال ہو کہ دوسرے لوگ بیہ حالت دیکھ کرروزہ کی ہے قعتی کر کے اپناروزہ تباہ کردیں گے۔ تو اس مقام پر بیامر جائز بھی ناجائز بن جائے گا۔ بلکہاس کا اخفاضروری ہوگا۔اور سیامر بہت ظاہر ہے۔

امام شاطبی الاعتصام جلد۲ /۲۲ میں فرماتے ہیں:

فكل عمل اصله ثابت شرعاً الا ان في اظهار العمل به والمداومة على مايخاف ان اس کاترک مطلوب ہے۔ يعتقد انة سنة فتركة مطلوب.

ہرو عمل جس کی اصل شرعاً ثابت ہو۔ مگریہ کہ اس عمل کے اظہار اور مداومت سے خوف ہو کہ اس کوسنت سمجھ لیا جائے گا۔ تو

آ دی کیلئے متجد میں کسی خاص جگہ کو نماز

پس بیامور گونی حد ذاتها مباح ہیں مگران عوارض خارجیہ ضرر۔ وفساد لازی تا تارخانیہ اورعالمگیری میں ہے: ومتعدی کی وجہ سے ممنوع ومعصیت ہوگئے۔ کیونکہ ضرر وفساد لازی ہویا متعدی منی عجہ میں۔ اور جائز کے ساتھ نا جائز کے ل جائے سے جائز امر بھی ناجائز ہوجا تا ہے۔

لنفسه مکانا فی المسجد

عنه بين \_اورجائز كے ساتھ ناجائز كے ل جائز امر بھى ناجائز ہوجاتا ہے۔ "اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" يعنى جب حلال اور حرام ل يصلى فيه. ان بن تقييد تخصيص مطلق ہجو كتغير دين ہے)

حضرت مولا ناخلیل احمرصاحب برایین صفحه ۲۳ پرفر ماتے ہیں:

"التزام كه جس كو بدعت كتب بين وه ب كدمباح يامتحب كو واجب ياسنت موكده اعتقاد كرب بيامثل موكدات كاس يعمل درآ مدكرب-

صفحہ ۸ ایر فر ماتے ہیں:

''کی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منضم ہوجا کیں کہ وہ ممنوع ہوں تو مجموعہ ممنوع ہوجا تا ہے۔ اور جوا یسے امور منضم ہوں کہ مباح ہیں یامتحب ہیں تو اگر درجہ اباحت واسخباب بررہیں تو درست ہیں۔ اور جواپنے درجہ سے بڑھ جاویں تو بدعت ہوجاتے ہیں۔

ارشادنبوی "من احدث فی امر نا هذا مالیس منه فهو رد" "لینی جو مارے امر(دین) میں نئی بات ایجاد کرے تو وہ مردود ہے" کے تحت ملاعلی قاری نے فرمایا کہ:

"فيه اشارة الى ان احداث ما لاينازع الكتاب والسنة ليس بمذموم" اس ميں اشاره ہاس بات كى طرف كدا يسے امر كا احداث مذموم نہيں جو كتاب وسنت كامنازع ندہو۔

اورشیخ عبدالحق مدث دہلوی فرماتے ہیں:

جائیں تو مجموعہ حرام ہی ہوتا ہے۔ مشہور مسئلہ ہے۔

ادر مفترت جو بدعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ فعل کوعلماً یاعملاً

این درجہ پر نہ رکھا۔ چنا نچہ اگر مباح کو درجہ اباحت پر نہ رکھا۔ بلکہ اس کو مستحب یا سنت یا واجب اعتقاد کیا یعنی عبادت مقصودہ سمجھا۔ اور اس کو کار تواب سمجھا اور ترک کو موجب عقاب تو پھر یہ امر مباح بدعت ہوجائے گا۔ اور بیضرر وفسا دلازی ہے۔ کہ تغییر شرع اور تعدی صدود اللہ ہے۔ اور اگرخود فاعل نے تو اس کو مباح ہی سمجھا۔ فعل کو این مرتبہ ہی پر رکھا۔ لیکن اس مباح کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ عوام اس کو درجہ اباحت سے بڑھا کرسنت یا مستحب واجب سمجھنے گے تو بھی بدعت ہوجائے گا۔ اور بیہ طار دور ب

ما يفعل عقيب الصلوة مكروه لان الجهال يعتقد ونها سنة او واجبة وكل مباح يودى اليه مكروه. (كذاني الزالم)

اس کی طرف مودی ہو مکروہ ہے۔ ایہا ہی زاہدی میں ہے۔

یہ جونماز کے بعد (سجدہ) کیا جاتا ہے مکروہ

ہے۔اس کئے کہ جاہل لوگ اس کوسنت یا

واجب اعتقاد كرنے لكيس كے اور جومباح

ا پیخ مرتبہ کی پر رکھا۔ بین اس مبارے ۔
اباحت سے بڑھا کرسنت یامتحب واجب
ضرر وفساد متعدی ہے۔
عالمگیری بیان مجدات میں ہے:
میا یہ فیعیل عیقیب المصلوفة

ایسے امور مجاعا دیہ غیرنقولہ تخصیص جوکسی مامور بہ کے موقوف علیہ ہوں کہ بغیرائکے مامور بہ پڑمل نہیں ہوسکتا تو وہ تخصیص بدعت نہیں

حضرت مولا ناتھانویؓ وعظ''السرور''میں فرماتے ہیں: ''جاننا چاہئے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی سکیں (اگر وہ ایسی ہیں

کہ)ان کاسب داعی بھی جدید ہے۔اور وہ موقوف علیہ کسی مامور بدکی ہیں کہ بغیر ان کے اس مامور بہ برعمل نہیں ہوسکتا۔ جیسے کتب دینیہ کی تصنیف اور

تدوین، مدرسوں اور خانقا ہوں کی بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان

میں ہے کوئی شے نہ تھی (گوان کی اصل موجودتھی) اور سبب دائی ان کا جدید

ہاورنیزید چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بدکی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی ہیے کہ ہیسب کو معلوم ہے کہ دین کی تفاظت سب کے ذمہ خروری ہے۔ اس کے بعد سجھے کہ زمانہ خیریت نشانہ میں دین کی تفاظت کے لئے وہا تطامحد شمیل ہے کی شے کی ضرورت نہتی ۔ تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبیت سلملہ ہے ہہ برکت حضرت نبوت ہے سب مشرف تھے۔ قوت حافظہ اس قدر توی تھا کہ جو کچھ سنتے تھے۔ وہ سب نقش کا لمجر ہوجا تا تھا۔ فہم ایک عالی یائی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہتی کہ سبت کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع و تدین بھی غالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ غفلتیں بڑھ گئیں۔ قو کی کمزور ہوگئے ادھر اہل اجوا اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا۔ تدین مغلوب ہونے لگا۔ پس علائے امت کو قو کی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا مغلوب ہونے دین کے ضائع ہونے کا جوا۔ پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی بہ جدمیع اجزائمہ تدوین کی جائے ہوئے کا جوا۔ پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی بہ جدمیع اجزائمہ تدوین کی جائے۔ جو ایک میں تھنیف جائے۔ کہ وصول حدیث، فقہ، عقائد میں تھنیف جائے۔

یعنی مالیس منہ سے مرادوہ چیز ہے جونخالف ومغیر دین ہو۔ تو اس کے بارے میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؒ برا ہین قاطعہ صفحہ/ ۴۰ پر فرماتے ہیں:

''مالیس منہ میں لفظ''ما'' فرمایا ہے کہ لفظ عموم کا ہے ہیں محدث خواہ خود ذات شے ہو۔خواہ وصف وقید شے کا ہو۔خواہ احداث بلا واسطہ ہوخواہ ہواسطہ سب مردود ہوگا اور یہ قاعدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب یجوز اور لا یجوز ہے ناجائز ہوتا ہے۔ پس غیر منازع کتاب وسنت کا وہی ہوتا ہے کہ جس کی دلیل جواز کی کتاب وسنت کا وہی ہوتا ہے کہ جس کی دلیل جواز کی کتاب وسنت میں موجود ہو علی بذا مخالف ومغیر دین سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی وصف بیدا ہوجائے کہ جس سے تغییر تھم شری کی لازم آ جا ہے وہ بھی مالیس منہ میں داخل ہے۔ کوئی مباح کوسنت جانے یا سنت جیسا معاملہ کرے یا کسی مطلق کومقید کرے یا مقید کومطلق کرے یا کسی غیر دین اسلام کے ساتھ تشبیہ مطلق کومقید کرے۔ یا مقید کومطلق کرے یا کسی غیر دین اسلام کے ساتھ تشبیہ مطلق کومقید کرے۔ یا مقید کومطلق کرے یا کسی غیر دین اسلام کے ساتھ تشبیہ مطلق کومقید کرے۔ یا مقید کومطلق کرے یا کسی غیر دین اسلام کے ساتھ تشبیہ مطلق کومقید کرے۔ یا مقید کومطلق کرے یا کسی منہ میں داخل ہے'۔

پھراس کے آ گے فرماتے ہیں:

''مجموعہ مقید کابسب قید کے غیر مشروع اور بدعت ہوجا تا ہے اصل کی وجہ سے غیر مشر وع نہیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہوجا تاہے''۔

صفحہ ۵ رفر ماتے ہیں:

''خودامر منصوص مباح بھی بعض اوقات بسبب اس تاکد کے مکروہ ہوجا تا ہے۔ حبیبا صلو قضیٰ کہ تداعی واہتمام سے مساجد میں اداکرنے سے صلو قضیٰ متحب کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عندنے بدعت فرمایا''۔

صفحة ٢٧ ير فرمايا كه:

'' حکم شارع کواپنے محل ومورد پر قصر کرے۔ کسی وجہ سے تعدی نہ کرے۔ اگر کرےگا تو تغیر حکم شرع کا ہوجائے گا۔اور تغیر حکم شرعی ہی کوبدعت کہتے ہیں''

ہوئیں۔ اور ان کی تدریس کے لئے مدار ت تعمیر کئے گئے۔ این طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت وابقاء کے لئے بوجہ عام رغبت ندر ہنے کے مشائ نے فانقابیں بنائیں۔ اس لئے کہ بغیر ان چیز وں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔ پس یہ چیزیں وہ ہوئی کہ سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالقرون میں نہ تھا۔ اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی ہیں۔ پس یہ اعمال گوصورۃ بدعت ہیں۔ لیکن واقع میں بدعت نہیں۔ بلکہ حسب قاعدہ مقدمة الواجب واجب واجب بیں۔

شاطبی الاعتصام جلدا/ ۱۹۷ پرفرماتے ہیں:

فامثله (القيد) الواجب منها من قبيل ما لايتم الواجب الابه فلايشترط ان يكون معمولا به في السلف ولا ان يكون له اصل في الشريعة على الخصوص الشريعة على الخصوص المرسلة لاالبدع.

ان قیود واجبہ میں سے وہ قید بھی ہے۔ جو
مالا یتم الواجب الابہ کے قبیل سے ہے۔
اس قید کا سلف میں معمول بہ ہونا شرط
نہیں۔ اور نہ بیشرط ہے کہ خاص طور پر
شریعت میں اس کی کوئی اصل ہو۔ اس لئے
شریعت میں اس کی کوئی اصل ہو۔ اس لئے
کہ وہ مصالح مرسلہ کے باب سے ہے
بدعت نہیں ہے۔

لیعنی وسائل کا ضروری اور مالا یتم الواجب

الابہ کے قبیل سے ہونے کی صورتیں دو

جیں۔ایک بیک اگراس وسلماور ذریعہ کے

شرط ہونے پرنص وارد ہوئی ہے تب تو وہ

اورالاعضام جلد٢/١٣١٧ رفرماتي بين:

واما كونها في الضرورى من قبيل الوسائل ومالا يتم والواجب الابه، ان نص على اشتراطه فهو شرط

شرعي فلا مدخل له في هذا الباب لان نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه وان لم ينص على اشتراطه فهواما عقلي او عادي فلا يلزم ان يكون شرعيا كما انه لا يلزم ان يكون على كيفية معلومة فاناألو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطرد الصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها، كما انا لو فرضنا حصول مصلحة الامامة الكبرئ بغير امام على تقدير عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية.

شرطشری ہاس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ شارع کی نص نے ہم کواس میں سن تشم کے غور وفکر کرنے سے سبکدوش کردیا ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ اس کے شرط اور ضروری ہونے پر نص شرعی وارد نہیں ہوئی تو وہ شرط عقلی ہوگی یاعادی\_تواس کا شرعی ہونالازم نہیں۔جیسا کہاس شرط کا مسى متعين اور مخصوص بيئت اور كيفيت ير مونالازمنبين چنانچەفرض سيجئے اگر بغير كتب متداوله کے قرآن اور علم کا حفظ دوسری کتب اور ذرایعہ سے ہوجائے توضیح ہوگا۔غرضیکہ کسی بھی ضروری انظامی ذریعہ سے ہوجائے تو مسیح ہوگا۔ جیسا کہ منصوص نہ ہونے کی تقدیر پرامامت کبری یعنی خلافت کی مصلحت کا حصول بغیرامام کے کسی اور ضروری ذریعہ سے ہوتو جائز ہوگا۔ یہی حکم تمام مصالح ضرور بيعقليه اورعاديه كاہے۔

حفرت مولا نارشیداحمصاحب منگوبی فرماتے ہیں:

اگر قیود غیر منقول ہوں۔اور حصول مقصودان قیودات پر موقوف ہوتو وہ قیود بدعت نہیں۔ علائے محققین نے بعض امور کے بعض قیود کو امر انظامی قرار دے کر جواز کا التو کی دیا ہے۔ امر انظامی کو بدعت للدین بھی کہتے ہیں۔ اور بدعت للدین جائز

ہے۔بدعت فی الدین نا جائز۔

لہٰذا تبلیغ مروجہ کے بعض قیود کو بدعت للدین اور امرا نظامی کہہ کران کولوگ جائز باور کرانا چاہتے ہیں۔ حالا نکہ وہ امرا نظامی نہیں ہیں۔ امرا نظامی کی تفصیل اور حقیقت آ گے مدارس کی بحث میں آ رہی ہے۔ وہاں ملاحظہ فر مالیا جاوے۔ تا کہ خلط نہ رہے۔ اور مناقشہ ومباحثہ کی گنجائش نہ رہے۔

اگر شخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی یاسنت مقصودہ ہوگی پس اگر علماً یا عملاً مندوب ومستحب کوسنت مقصودہ یا واجب کا اورسنت مقصودہ کو وجوب کا درجہ دیدیا توعمل مشروع بدعت ہے۔ امام شاطبی الاعتصام جلدا/۳۴۲ پرفرماتے ہیں:

ووجه دخول الابتداع ههنا ان كل ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنوافل واظهره في المجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة اللتي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة اخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده انها سنة وهذا فساد عظيم لان اعتقاد ووهذا فساد عظيم لان اعتقاد

اور یہاں پرابنداع کے داخل ہونے کی وجہ
یہ ہے کہ ہروہ عبادت نا فلہ جس پررسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہواور
اس کو جماعتوں میں ظاہر فرمایا ہو وہ سنت
ہے۔ پس وہ نظاعمل جوسنت نہ ہو۔ اس کو
عمل بالنۃ کے طریقے پر کرنا در حقیقت اس
نظاعمل کو اس مرتبہ سے خارج کرنا ہے جو
کہ شرعاً اس کے ساتھ مخصوص تھا۔ پھر اس
سے لازم آتا ہے کہ عوام اور جہلاء اس کو
سنت اعتقاد کرنے لگیں اور یہ فساد عظیم

ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تسديل الشريعة كما لو اعتقد لى الفرض انه ليس بفرض او ليما ليس بفرض انه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فانه فاسدٌ فهب العمل في الاصل مسحيحاً فاخراجه عن بابه اعتقادأ وعملامن باب افساد الاحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا لصدأ لئلا يعتقد الجاهل **انها** من الفرائض.

هاعلی ہے۔ اس کے کہ جوست نہ ہواس کوست اعتقاد کرنا شریعت کو تبدیل و تغییر کردینا ہے۔ جسیا کہ غیر فرض اعتقاد کرلیا۔ یا فرض کو غیر فرض اعتقاد کرلیا۔ پھر اپنے دم فرض اعتقاد کرلیا۔ پھر اپنے دہ فانه اعتقاد کے موافق عمل کرلیا تو یہ فاسد ہے۔ اس فالہ کی الاصل ہے ہو۔ لیکن اس عن بابه عمل کو اپنے باب سے اعتقاد آیا عملاً نکال میں بابه دینا دکام شرعیہ کے فاسد کردیئے کے قبیل سنتوں کے ترک کردیئے کا عذر ظاہر ہوگیا کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کو جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کو بیات ہو سننا کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کہ جاہل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل کہ جابل یہ اعتقاد نہ کرنے گئیں کہ یمل

فرائض وواجبات میں سے ہے۔

کسی نعمت جدیدہ کی خبر سن کر سجدہ شکر کرنا حدیث سجی سے ثابت ہے پھر بھی اللہ اللہ مام حضرت ابوحنیفہ اس کو مکروہ فرماتے ہیں: چنانچہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اس کی وجہ بقول''علامہ شامی'' صرف یہی ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ عوام اس محصودہ نہ سمجھ جاویں۔

در مختار میں کہا ہے کہ تجدہ شکر مستحب ہے اور مفتی ہہ ہے۔لیکن مکر وہ ہے بعد صلوٰۃ کے اس کئے کہ جہلاءاس کوسنت سجھتے ہیں۔اور ہرمباح جو یہاں تک پہنچادے تو وہ مکر وہ ال في الدر المختار سجدة بمكر مستحبة به يفتى كهنا تكره بعدالصلواة لان بهلة يعتقدونها سنة وكل

مباح يودي اليه فهو مكروه قال الشامي الظاهر انها التحريمة لانه يدخل في الدين ما ليس منه.

دوسری جگه فرماتے ہیں: فقد تتغير الاحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح.

ابن ماجہ میں ہے: قال ابوعبدالله فما زالـت سـنة حتى كـان حديثا فترك.

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعودٌ لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلوته يسرئ ان حقا عليسه ان لا ينصرف الاعن يمينه لقد رأيست رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف

لینی بہت سے مسائل میں مصلحتوں کے مطابق بوجها ختلاف زمانها حكام متغير موت رہتے ہیں۔

صحیحین میں عبداللہ بن مسعود سے مروی

ہے۔ شامی نے کہا ظاہریہ ہے کہ مروہ تحریمی ہےاس کئے کہ مالیس مندمیں داخل ہے۔ (اور جو مالیس منہ میں داخل ہو وہ بدعت ہوتاہے)۔

يعنى ابل بيت كيليّ اول روز كهانا يكانا برابر سنت رہا یہاں تک کہ جب رسم اور بات ہوگئی تو جھوڑ دیا گیا۔

ہے فرمایا۔تم میں کا کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کے لئے کوئی حصہ ندمقرر کرے۔ وه به که میه مجھے که صرف دائی طرف ہی نماز کے بعد پھرناحق ہے بیشک میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بهت مرتبه ديكها كه بائيں جانب پھرتے تھے۔صاحب مجمع البحار

نے صفحہ ۲۳۴ پر فرمایا کہ فقہانے اس حدیث ے استنباط فرمایا ہے کہ بیٹک امر مندوب مکروہ ہوجاتا ہے جب کہ اس کے رتبہ سے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ شارح مشکوۃ علامہ طبی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی متنبط کرتے ہوئے فرمایا کہ جس مخص نے امرمندوب براصرار كيااوراس كومثل واجب قرارد بااس طرح پر کدرخصت برعمل نه کیا تو اس سے شیطان نے بہکانے کا حصہ لے لیا۔ پس کیا حال ہے اس شخص کا جو کسی

بدعت یا منکر پراصرار کرے۔ مولانا عبدالحي فرنكى محلّى اين رساله"روح الاخوان عن محدثات آخر جعد في

رمضان میں فرماتے ہیں:

لد تىقىرر فىي مقرە ان كل

مهاح ادى الى التزام غير

مشروع والبي فساد عقائد

الجهلة وجب تىركه على

الكملة فالواجب على

العلماء أن لا يلتزموا على

لرأة مثل هذا الخطبة لكونه

من اصر على بدعة ومنكر.

عن يساره (متنق عليه)

لال صاحب المجمع واستنبط

منسه ان السندوب ينقلب

مكروها اذا حيف ان يرفع عن

رتبتسه قسال السطيبني شارح

الممشكولة في شرح هذا

الحديث فيه ان من اصر على

مندوب وجعل عزما ولم يعمل

بالرخصة فقداصاب منه

لشيطان من الاضلال فكيف

ائی جگہ پر ثابت ہوچکا ہے کہ جومباح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے اور اس سے عوام کے عقائد فاسد ہونے لگتے ہیں تو اس کا ترک کردینا علماء پر واجب ہوجاتا ہے۔ یس علماء پرواجب ہے کہاس جیسے خطبہ کی قراُت کا التزام نہ کریں کیونکہ اس سے

موديا الى اعتقاد السنية وقد وقع ذلك من العوام حيث اهتموا بمثل هذه الخطبة غاية الاهتمام وظنوها من السنن الماثورة حتى ان من يتركها ينسبونه الى سوء العقيدة ومن ثم منع الفقهاء عن التزام قرأة سورة الدهر وتنزيل السجدة في صلوة فجر الجمعة مع كونه ثابتا في الاحبار المشهورة وعن سجدة منفرنة بعدصلواة الموتمر وامشال ذلك مما يفضى الى ظن العوام انه من السنة وان مخسالفته بدعة نظائره كثيرة في كتب القوم شهيمرة وقد بلغ التزام خطبة البوداع والاهتسمسام فسي اعصارنا وديارنا الىحد افسىد ظنون الجهلة. فعلى اهل العلم اللذين هم كالملح في الطعام اذا فسد فسد الطعام ان يتركو الالتزام.

لوگ اس کوسنت سمجھنے لگیں گے۔ بلکہ بیعوام کی جانب سے واقع بھی ہوگیا ہے۔ کیونکہ اس فشم کے خطبوں کا وہ بغایت اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کوسنت ماثورہ سمجھنے گلے ہیں۔ یہاں تک کہ جواس کوٹرک کرتا ہے اس کوسوء عقیدہ کی طرف منسوب کرتے بیں۔ای وجہ سے فقہاء کرام نے جمعہ کی نماز فجر میں سورہ دہراور تنزیل مجدہ پڑھنے کا التزام ميمنع فرمايا حالانكه اخبار مشهوريس ثابت ہے۔ایسے ہی بعد صلوٰۃ وتر کے تجدہ منفرده ہے منع فر مایا۔ای طرح اوراشیاء جو که عوام کے سنت گمان کرنے کی طرف مفضی ہوں اور عوام اس کی مخالفت کو بدعت سمجھتے ہوں۔ اور کتب قوم میں اس کے نظائر کثیر وشہیر ہیں۔اور خطبہ وداع کا التزام واہتمام اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے زمانہ اور ویار میں کہ جہلا کا گمان فاسد ہوگیا ہے۔ پس اہل علم پر جو کہ کھانے میں مثل نمک کے ہیں اور جب نمک فاسد ہوتا ہے تو کھانا بھی فاسد ہوجاتا ہے لازم ہے کہالتزام کوترک کردیں۔

### اوراس ہے بل ارشاد فر مایا کہ:

والانسصاف ان قرأة خطبة الوداع اذا كانت مشتملة عملى معان صحيحة والفاظ لطيفة لم يدل دليل على منعها وليس فيها ابتداع وضلالة في لفسها لكن الاوليٰ هو الاتباع بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فان الخير كله في الاتباع به لاسيما اذا وجهد التسزام مسالا يملزم وظن ماليس من الشرع شرعٌ وماليس بسنة سنة.

الاعلى والكافرون والا

ملاص لكن في النهاية ان

التعيين على الدوام يفضى

الى اعتقاد بعض الناس انه

واجب وهو لايجوز.

اور انصاف یہ ہے کہ خطبہ وداع کا پڑھنا جب كه وه معانى صححه اور الفاظ لطيفه ير مشتل ہو۔ تو کوئی دلیل اس کے منع پر ولالت نبیس كرتى \_ اور نه اس میں فی نفسها ابتداع اور صلالت ہے۔لیکن پھر بھی اولی طريق نبي صلى الله عليه وسلم اورطريق صحابه رضی الله عنهم کا اتباع ہی ہے۔ کیونکہ جس قدر بھلائی اورخوبی ہے وہ اتباع رسول ہی میں ہے۔خصوصاً جب کہ لوگ غیرضروری كوضرورى اورغيرمشروع كومشروع اورغير مسنون کومسنون سمجھنے لگیں۔

نمازور كيار عين صاحب الدرالخار فرماياكه "والسينة السود

الثلاث" اس كے ذیل میں صاحب الر دالمخارشامی بحوالہ بحرالرائق فرماتے ہیں: (والسنة السور الثلاث) ای لیمن سنت تینوں سورتوں یعنی سورہ اعلیٰ ا

یعنی سنت متیوں سورتوں یعنی سورہ اعلیٰ اور
سورہ کا فرون اور اخلاص کا پڑھنا ہے۔
لیکن نہا میں ہے کہ دائمی طور پران متعینہ
سورتوں کا پڑھنا بعض لوگوں کے اس
اعتقاد تک مفضی ہوجائے گا کہ میہ واجب
ہے۔اور میہ جائر نہیں ہے۔

#### آ گے فرماتے ہیں:

"وقدروى معناه مرفوعا الى النبى صل الله عليه وسلم عمل قليل فى السنة خير من عمل كثير فى البدعة "ضور صلى الشعليه وللم في السنة خير من عمل كثير فى البدعة "ضور صلى الشعليه وللم في البدعة "ضرايا كسنت من كمل قليل بدعت من كمل كثير سے بهتر ہے۔
"برابین قاطعه صفحه ۱۳" پر بحواله "الطويقة المحمديه "فرمايا: "شم اعلم ان فعل البدعة اشد ضورا من توك السنة بدليل ان الفقهاء قالوا اذا تو دد فى شئ بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم وماترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس ففيه اشتباه حيث صوحوا فيمن تو دد بين كونه بدعة وواجباً انه ففيه اشتباه حيث صوحوا فيمن تو دد بين كونه بدعة وواجباً انه يفعله وفى الخلاصة مسئلة تدل على خلافه". الخ

" پھریہ بات جانو کہ بدعت کرنے میں زیادہ ضرر ہے بہ نببت سنت ترک
کرنے کے اس دلیل سے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس امر میں دو وجہ پائی
جائیں ایک سنت ہونے کی اور ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب
ہے۔اور جس امر میں واجب اور بدعت ہونے کا اختال ہوتو اس کے ترک میں
اشتباہ ہے۔کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اس کو ترک نہ کرے اور خلاصہ میں
ایک مسئلہ اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے۔

پس غور کرو کہ فقہاء تو اتفاقاً وجزماً بدعت کے اندیشہ سے سنت مؤکدہ ترک
کراتے ہیں اور واجب میں بھی بعض ترک واجب کو مرجح بتلاتے ہیں اور
مؤلف کی بیجراُت کدا مرمندوب کے واسطے علماء پرتہمت ایجاد بدعت کی لگا تا
ہواور خدائے تعالیٰ سے نہیں شرما تا۔ اور پھر دیکھو کہ فقہا تو احیاناً وقوع بدعت
میں بی تھم ترک سنت کا دیتے ہیں۔ اور مولف مندوب کے احیاء کے واسطے

سنت کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئیگی سے بدعت اور فساد کردیا جائے گا۔ اور اگر واجب کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم تواس میں اشتباہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک واجب کوترک نہ کیا جائے گا۔ بدعت کی اصلاح کی جائے گی اور بعض علماء کہتے بیں۔واجب کو بھی ترک کردیا جائے گا۔

شاطبی الاعتصام جلد ۳۲/۳۲ میں فرماتے ہیں:

كل عمل اصله ثابت شرعاً الا ان في اظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف ان يعتقد انه سنة فتركه مطلوب يخاف ان يعتقد انه سنة فتركه مطلوب

ہروہ عمل کہ جس کی اصل شرعاً ثابت ہو۔ گریہ

کہ اس عمل کے اظہار اور اس پر مداومت سے

یہ خوف ہو کہ اس کو لوگ سنت مقصودہ سمجھنے

گیس گے تو اس عمل کا ترک مطلوب ہے۔

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب "برابین قاطعه صفحه ۱۳۷۱" پرفر ماتے بیں:
"فقهاء لکھتے بیں کہ اگر کس سنت کے ادا ہے بدعت لازم آئے توسنت بھی ترک
کردیو ہے۔ شامی نے بحرالرائق نے قل کیا ہے "لان مہ اذا تو دد بین سنة
و بدعة کان تورک السنة راجحا علی فعل البدعة " یعنی ایک امر
میں ایک وجہ سے سنت ہونے کا احتمال ہواور ایک وجہ سے بدعت کا تو اس سنت
کاترک کرنا رائج ہے بدعت کرنے ہے۔

شاطبی ' الاعتصام جلدا / 29' میں فرماتے ہیں: ''عن عبداللّٰه بن مسعود القصد فی السنة خیر من الاجتهاد فی البدعة'' حفرت عبداللہ بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ سنت میں میا ندروی بدعت میں کوشش اور مبالغہ کرنے سے بہتر ہے۔ انفاق كنز فى سبيل الله الصاق باب الكعبه بالارض، ادخال حطيم فى البيت امور مستجم بين حضور صلى الله عليه وسلم فى البيت امور مستجم بين حضور صلى الله عليه وسلم فى البيت امور مستحبه بين حضور صلى الله عليه وسلم في البين فرمائي -

عیم امت محدیہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ عقیدہ عوام کی اصلاح قول سے فرماتے شجر ہ رضوان کو جڑ سے کٹوا کر پھینک دیا حالا نکہ اس کا باتی رکھنا اس وجہ سے کہ وہ مشاہد متبر کہ میں سے تھا۔ مندوب وستحب تھا۔ بہر کیف مندوب وستحب ہی کیوں نہ ہو۔ فساد عقیدہ عوام کی وجہ سے مکر وہ لغیر ہ یقیناً ماننا پڑ سے گا۔ اور مکر وہ لغیر ہ کا تھم احادیث شریفہ، آثار صحابہ اور اقوال مجتہدین اور فقہا کے کرام سے معلوم ہو چکا ہے۔

امرمشروع وجائز ایک مکروہ کے انضام سے مکروہ وناجائز ہوجاتا ہے اہل علم جانتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ اخس کے تابع ہوتا ہے۔ جائز وناجائز کا مجموعہ ناجائز ، سیح اور غلط کا مجموعہ غلط، پاک اور نجس کا مجموعہ نجس ، حلال اور حرام کا مجموعہ حرام ہوتا ہے۔ ایک قطرہ پیشاب ایک گھڑے پانی کونا پاک کر دیتا ہے۔

اگر برکهٔ پرکنند از گلاب این سیکدردے افتد کند منجلاب

اخرج عبدالرزاق في مصنفه عبدالرزاق نه مصنف مين عبدالله بن مسعود معدود موقو فأروايت كيا ب كنيي مجتع موقو فأروايت كيا ب كنيي مصنف مين عبد الحدام.

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب براین قاطعه صفحه ۱۷ پرفر ماتے ہیں: "مولد ذکر خیر بی کانام ہے۔ مگر اس کے ساتھ اگر کوئی امر مکر وہ مضم ہوجائے گا تو بدعت کوطریقد بنانا اور اجراء دوام کوکرنا جائز کہدرہا ہے۔ نہایت جہل مرکب ہے۔ اور غفلت قواعد شرعید اور احکام وضعیہ سے ہمعاذ اللہ۔ حضرت مولا ناتھا نوی "اصلاح الرسوم" میں فرماتے ہیں: "اگر فعل خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کوترک ندکریں گے۔ اس میں جو مفاسد پیدا ہوگئے ہیں۔ ان کی اصلاح کردی جائے گئ"۔

عوام كوفساد عقيده سے بچانے كاخاص اور معين طريقہ يہى ہے كہ جس مباح اور مندوب كووه عملاً يا اعتقاداً ضرورى سبجھے لگيس اس كوقطعاً ترك كرديا جائے اس كراہت كواصطلاح شرع ميں كراہت لغيره كہتے ہيں۔ جو بارتفاع علت مرتفع ہوجاتی ہے۔ اور بيد حفظ عقيده عوام قول بلا عمل سے بھی نہيں ہوا كرتا اصلاح عوام كا يہى حكيما نہ طريق امت كو جناب رسول الله عليه وسلم نے اپنے قول وعمل سے سكھلايا ہے۔ امت كو جناب رسول الله على الله عليه وسلم خارج قول وعمل سے سكھلايا ہے۔ حطيم كو بيت الله عيں شامل كرنا مندوب وستحب تھا۔ مگر حضورا كرم سلى الله عليه وسلم نے صاف صاف ضررعقيده عوام ظاہر كر كے اس كوترك فرما ديا:

چنانچ مسلم شریف میں روایت ہے:

عن عائشة قالت سمعت رسول من فرما الله عنها فرما الله عنها فرما الله عنها فرما الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم يقول آپ فرمات تن كداك عائشه! اگر تيرى لولا ان قومك حديثوا عهد قوم ك نفر وجهالت كا زمانه ابحى تازه نه المناه او قال بكفر لا نفقت كذرا موتا يعنى (ووسلم نهوت) تو مين كعب كنز الكعبة في سبيل الله كنز الموتا يعنى (ووسلم نهوت) تو مين عمر ورخرج ولجعلت بابها بالارض و لا اوراس مين ضرور خطيم كودا فل كرديتا و المناه يقال حجود (رواه سلم)

مجموعہ لاریب مکروہ ہوجائے گا۔ کہ مجموعہ حلال وحرام کا حرام ہوتا ہے۔ صدبا مثالیں موجود ہیں۔ اور قاعدہ کلیے فقہاء کا "و اذا اجت مع المحلال و المحوام غلب المحوام" مشہور ہے۔ پس ان امور لاحقہ ( مکروہہ ) ہے بیشکہ حرمت وکراہت آوے گی۔ بدیمی کا انکار بلاہت ہے۔ صلوٰۃ قرآن کود کھے کر پڑھنے۔ ارض مفھو بہیں، آگ اور تصویر کے رو برو مکر وہ ہوگئی۔ ذرا آئکھ کھول کر تو دیکھئے۔ حاصل ہے کہ جو قید تغیر شرع کا کر دیوے گی بدعت و کراہت ہوجاوے گی ورنہ نہیں۔ اور سنت ہونا قید کا مانع بدعت ہونے کا نہیں ہوتا"۔

نمازعدہ عبادات ہے۔ گرایک کروہ کے انضام سے ساری نماز کروہ ہوجاتی ہے۔ مثلاً ارض مغصو بہ میں پڑھے۔ حالا نکہ ارکان ہماز بتامہااس میں موجود ہیں۔ صلوۃ ضحیٰ مستحب ہے مگر تداعی واہتمام کے ساتھ مسجد میں اداکرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کو بدعت فرمایا:

دعوت وليمدسنت إحديث مين نسبت آيا إ

"من لم يجب فقد عصا ابا القاسم" جس في وعوت وليم قبول ندكيا اس في ابوالقاسم على الله عليه وسلم كى نا فرمانى كى مردر مختار ميس بي كه:

"تسرک حضورها لبدعة فيها" دعوت وليمه ميں حاضر مونا ابوجه اس ميں بدعت كر كرديا جائے گا۔ 'براین قاطعه صفحه ۱۳۵ " پر ہے كہ:

'' بیقاعدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب یجوز اور لا یجوز سے نا جائز ہوجا تاہے''۔ صفرید دی

''کی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منضم ہوجاویں کہ وہ ممنوع ہوں تو مجموعہ ممنوع ہوگا''۔

## مسی مطلوب شرعی کو تدینا ترک کردینا بدعت ہے:

جس طرح بدعت فعلی ہوتی ہے ای طرح ایک بدعت ترکی بھی ہوتی ہے وہ بیہ کریسی مطلوب شرعی کو یا کسی بھی جائز عمل کو مصلحت دین سمجھ کرترک دیا جائے۔جیسا کر تبلیغ مروجہ میں "نھی عن المنکر"کوترک کردیا گیا ہے۔

امام شاطبی''الاعتصام جلدا/۴۲، 'پرفرماتے ہیں:

ان البدعة من حيث قيل فيها الها طريقة في الدين مخترعة المع يعموم لفظها المحتد التركية كما يدخل فيه المحتدة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك او غير تحريم فان الفعل مثلاً. قد يكون حلالا المشرع فيحرمه الانسان على الفسه او يقصد تركه قصداً.

یه ترکیبهمی داخل ہے جیسا کداس میں بدعت فیع غیر ترکیہ داخل ہے۔ پس بدعت صرف ترک کردینا ہی ہوگا۔ خواہ متروک کوحرام سمجھ کرترک کیا ہوخواہ حرام نہ سمجھا ہو۔اس لا لئے کہ مثلاً فعل بھی شرعا حلال ہوتا ہے مگر انسان اس کوا پے نفس پرحرام کرلیتا ہے۔یا قصد اُاس کوترک کردیتا ہے۔یا قصد اُاس کوترک کردیتا ہے۔یا

بدعت کے بارے میں جب کہ بیکہا گیا

ہے کہ وہ دین میں گڑھے ہوئے طریقے کا

نام ہے الا تو اس کے عموم لفظ میں بدعت

اور اگر ترک تدیناً ہے تو بیہ ابتداع فی الدین ہے اس کئے کہ فعل کوہم نے جائز فرض کیا ہے لہٰذا بالقصد ترک کرنا شارع آ گے صفح ۳۳ پر فرماتے ہیں کہ: وان کان الترک تبدینا فھو الابتبداع فسی البدین اذقید فرضنا الفعل جائز شرعاً فصار کلِ چارتشمیں ہوئیں۔

بهركيف "كل ما يتعلق به الخطاب الشرعى يتعلق به الابتداع" يعنى بروه چيز كه خطاب شرعى اس متعلق بواس كاتعلق بدعت سي موگار "هذا ما افاده الشاطبي في الاعتصام"

# مداہنت وترک نہی عن المنکر

تبلیغی جماعت میں صرف معروفات وہ بھی بعض خاص اور محدود معروفات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نہی عن المنکر کو یکسر قصداً ترک کردیا گیا ہے۔ بس چندا ممال کے فضائل کے میان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تبلیغ عام ہے امر بالمعروف کو بھی نہی عن المنکر کو بھی۔ قرآن حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بکٹرت ذکر اور تاکید اور فضیات ندکور ہے۔ اور جہاں جہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے نہی عن المنکر کا بھی اس کے ساتھ بیان ہے بہت بی کم ایسا ہے کہ امر بالمعروف ہواور نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہو ۔ لیکن ایسا بہت ہے کہ نہی عن المنکر کا تکم ہے مگر اس کے ساتھ امر بالمعروف کا ذکر نہ ہو ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر کی ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات ہے کہ نہی عن المنکر کی ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات ہے کہ نہی عن المنکر کی ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات ہی جانبی ہے کہ نہی عن المنکر کی ایمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات ہی جلب منفعت ہے۔ پہنے پہنے علی مصرت مقدم ہے جلب منفعت ہے۔

جماعت تبلیغی عوام کے سامنے مبلغ اسلام کی حیثیت ہے آتی ہے۔عوام کی نگاہ میں وہ ایک مقدس، متنداور ذمہ دار جماعت سمجھی جاتی ہے۔اس کا ہرقول وفعل اور حرکت وسکون عوام کے نزدیک معتبر سمجھا جاتا ہے۔لہٰذا اگر موقع بیان پرسکوت کیا

کا معارض ہوگا۔ کیونکہ بیتحلیل شارع کے مقابلے میں تحریم ہے ایسی صورت میں جو محض بھی بغیر عذر شرقی مَااَحَلُ اللّٰه کے تناول سے اپنے نفس کورو کے گا۔ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہوگا۔ اور غیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موگا۔ اور غیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تدینا عمل کرنے والا بعینہ مبتدع ہوگا۔

الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل فاذا كل من منع نفسه (مثلاً) من تناول ما احل الله من غير عذر شرعى فهو خارج عن سنة النبى صلى الله عليه وسلم والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه.

حاصل بدكة تارك مطلوبات دوسم بيں -ايك بدكد امر شرق كوغير تدين كے طور برترك كردے - مثلاً بوجه كما وركن نفسانی داعيه كی وجه ہے - تو بيتم مخالفت امر كی طرف راجع موگی - اگر متروك واجب ہے تو ترک معصیت ہے - اور اگر مندوب ہے تو معصیت نہیں بشرطیكة ترک جزئياً ہو۔اور اگر كلی طور پر ہو۔تو يہ محصیت ہے كما نہین فی الاصول.

اور دوسرایہ کہ تدینا ترک کرے۔ توبیقیم از قبیل بدعت ہے۔ کیونکہ اس نے ماشوع الله کے ضد کودین بنایا ہے۔

پی حد بدعت کا یہ جز کہ''طریقۃ مخترعۃ تضابی الشریعۃ'' بدعت ترکیہ کو بھی شامل ہے جبیبا کہ غیرتر کیہ کو شامل ہے۔اس لئے کہ طریقۃ شرعیہ بھی ترک اور غیرترک دونوں کو شامل ہے۔خواہ ہم کہیں کہ ترک فعل ہے۔ کما ذکر فی اصول الفقۃ۔

پس بدعت اعتقای بھی ہوتی ہے۔قولی بھی ہوتی ہے۔فعلی بھی ہوتی ہے۔اور ترکی بھی ہوتی ہے۔

#### چراس ہے ذرا آ گے فرماتے ہیں:

فقدصار عمل العالم عند العامى حجة كما كانه قوله حجة عملي الاطلاق والعموم في الفتيا. فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة

دليل وهذا عين البدعة. پھرجلدہ / ١٠١ پر ماتے ہیں:

والشانسي من المفسدة الحالية ان يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا يسنكرها الخواص ولا يرفعون لها رؤسهم قادرون على الانكار فلم يفعلوا فالعامي من شانه اذا رائ امرأ يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه **اعت**قد انه جائز وانه حسن ار ان مشروع بخلاف مذا

عامی کے نزدیک عالم کاعمل حجت ہوتا ہے جیا کہ فتویٰ کے باب میں عالم کا قول علی الاطلاق حجت ہوتا ہے۔ پس عامی کے غلط عمل کے ساتھ ساتھ اسکے جواز کا بھی اعتقاد مل گیا ۔اور عالم کاعمل اسکے جواز کیلئے مشابہ دلیل کے ہوگیا۔ لہذاریمین بدعت ہے۔

اور مفسدہ حالیہ کی دوسری قتم یہ ہے کہ عوام منكرات كاارتكاب كرين اوربيعمل ان مين خوب شائع اور ظاہر ہواور خواص نیاس پرا نکار کریں اور نہاں کیلئے سراٹھا ئیں باوجودیکہ انكار بر قادر مول پھر بھی انكار نہ كريں۔ تو عامی کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے امرکود کھتاہے جس کے حکم سے جالل ہوتا ہے اورلوگ اس امر پر عمل کرتے ہوتے ہیں اور اس پرانکارنہیں کیا جاتا توعامی اس کے جواز کا معتقد ہوجا تا ہے اوراس کوحسن سمجھتا ہے یااس کومشروع سمجھتا ہے۔ بخلاف اس کے کہاگر

جائيگا تو عوام اسي کو دين مجھ ليس گے۔اوراگر جماعت ميں کوئي عالم يا علاء ہوں گے تو ضرراورفساداور بڑھ جائے گا۔اور پیفساعظیم ہے۔

به امر مخفی نهیں که فی زماننا بذا معاصی ،منکرات اور مکروبات کا بہت زیادہ ظہور وشیوع ہے۔ اور لوگوں کے درمیان اعمال وافعال منکرہ ومکروہدا بسے طریقے پر جاری ہیں کہ سی جانب ہے ان پر انکار نہیں ہور ہا ہے۔ نہ خاص کی جانب سے نہ عام کی جانب سے ۔ اور وہ منکرات عملی بھی ہیں اعتقادی بھی۔

اگر مکروہات کا خواص ارتکاب کریں عموماً

اورخصوصاً علاءاوران کی طرف ہے عمل کا

ظہور ہوتو اسلام میں بدایک مفسدہ ہے۔

اس سے عوام میں اینے کو مجاز اور عمل کو

معمول اورمبل سجھنے کا رواج ہوگا۔اس لئے

كەمنصب علماءاختىياركرنے والاجس طرح

ایے قول سے فتو کی دیے والا ہوتا ہے آس

طرح ایے عمل ہے بھی مفتی ہوتا ہے۔اور

اگروہ عمل کرے گا۔اپنے قول کے مخالف۔

توعوام ال کے جواز کے معتقد ہوجا کیں

گے اور کہیں گے کہ اگر بیام ممنوع یا مکروہ

ہوتاتو عالم ضروراس سے بازر ہتا۔

امام شاطبی الاعتصام جلداً/٠٠ ایرفر ماتے ہیں:

يعمل بها الخواص من الناس عموماً وخماصة العلماء خمصوصاً وتظهر من جهتهم وهذه مفسده في الاسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها لان العالم المنتصب مفتياً للناس بعمله كماهو مفتٍ لقوله فاذا نظر الناس اليه وهو يعمل بامر هو مخالفة حصل في اعتقاد هم جوازه ويقولون لو كان ممنوعاً اومكروهاً لا متنع منه العالم.

انكر عليه فانه يعتقدانه عيب او انه غير مشروع او انه ليس من فعل المسلمين. آ گے فرماتے ہیں:

فاذا عدم الانكار ممن شانه الانكار مع ظهور العمل وانتشماره وعمدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل دل عندالعوام على انه فعل جائز لاحرج فيه فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتاويل يقنع بمثله من كان من العوام فصارت المخالفة بدعة.

پھرآ گے فرماتے ہیں:

وقد ثبست في الاصول ان العالم في الناس قائم مقام النبىي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الانبياء فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم

اس برانکارکیاجاتا ہے تو (خواہ اس بھل کرے) مگر جانتا ہے کہ عیب ہے یا بیا کہ بیغیر مشروع ہے۔ یابیکہ بیمسلمان کا تعل نہیں ہوسکتا۔

یعنی جس کی شان انکار کی ہو۔ باوجود عمل منکر کے ظہور اور انتثار کے اس کی طرف ے انکارنہ پایا جائے اور انکار کرنے والے کا خوف بھی نہ ہواور باوجود قدرت کے ا انکار نہ کرے تو عوام کے نزدیک ہیاس بات کی دلیل بن جاتی ہے۔کہ بیعل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج تہیں۔ اور یہ اعتقاد فاسدالی تاویل سے پیدا ہوتا ہے کہاں قشم کی تاویل عوام کے لئے مقنع ہوتی ہے۔پس میمل بدعت ہوجا تاہے۔

اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ عالم لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور (بارشاد رسول) علماء انبیاء کے وارث ہیں۔تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول معل اور تقریر ( سکوت ) ت

هدل على الاحكام بقوله وفعلمه واقداره كذلك

وارثمه يبدل على الاحكام بقوله وفعله واقراره واعتبر ذلك ببعض ما احدث في المساجد من الامور المنهى عنها فلم ينكرها العلماء او هملوا بها فصارت بعد سننأ ومشروعات.

احكام كى طرف دلالت اور رہنمائى فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ کے دارث بھی این قول وفعل اورتقر ریہے رہنمائی اور دلالت كرتي بين- چنانچه ساجد مين بعض محدث امورمنبی عنها ہیں کہ جن پرعلاء نے انکارنہیں کیایا خودعمل کرتے رہے۔اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ چنانچہاب تک وہ امور بطور مشروع اورسنن کے جاری ہیں۔

شاطبی نے اس کی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں۔اور بطور فیصلہ کے جلد۲/۱۰۱ پر

**فر**ماتے ہیں:

واصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان والعمل به هلى الغفلة ومن هنا تستشنع ولة العالم فقد قالوا ثلاث لهدم الدين زلة العالم وجدال **معالق** بالقرآن وائمة ضالون.

اوران سب باتوں کی اصل خواص کا موقع بیان برسکوت ہے اور غفلت کی وجہ سے ممل ہے۔ یہیں سے علماء کی زلت کی تشنیع کی گئی ہے۔ چنانچے فرمایا کہ تین چیزیں دین کوڈھا دیتی ہیں عالم کی زلت اور منافق کا جدال

بالقرآن اورائمه ضالون۔

غرض باوجود قدرت کے جب منکر پرٹو کا نہ جائے گا۔ اور اس کی برائی نہ کی ا من اصلاح نه مول الله الموات المام كا اصلاح نه مولى -تبلیغی جماعت کا یہی حال ہے کہ بیاوگ صرف بعض مخصوص اعمال کے بیان

فضائل کاالتزام کرتے ہیں۔اوراس کی ایک دوسرے کوتا کید کرتے ہیں۔ نہی عن المنکر کوقصداً بالکل ترک کردیا ہے۔ اور اس ترک کی بہت اہتمام سے یا بندی کرتے ہیں۔ جن افعال مشر کانہ و جاہلا نہ اور رسو مات بدعیہ کو ہز رگان سلف نے سر دھڑ کی بازی لگا کر جان ومال کی قربانی دے کر مٹایا تھا۔ بھائی بھائی،عزیز وا قارب، خاندان کے اختلاف کی پرواہ نہ کی۔ ہرطرح کے طعن وشنیع برداشت کئے۔لوگ اس کی ترقی اور ترویج کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ مگراس جماعت کواس سے بچھ مطلب نہیں۔ شرک بدعت اور کبائر معاصی میں لوگوں کی مشغولیت اور انہاک و کیھتے ہیں مگر نہ اشارةُ اس كى ترديدكرتے بين نه كناية - اور نه نكيركرتے بين نه كرنے ديتے بيں ـ بلکدان کے ناجائز کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔مثلاً دیہات میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔مولود وقیام وسلام میں شریک ہوتے ہیں۔اگر کوئی شخص کسی مقام کی ضرورت کے پیش نظر جماعت میں دوسرے احکام بیان کرے یابدعت وغیرہ کی تر وید کرے اور کسی منکر کی نکیر کرے تو ان لوگوں کو نا گوار ہوتا ہے اور اپنے اصول کے خلاف سمجھ کر اس کوروک دیتے ہیں۔مجال نہیں کہ کوئی آ دمی ان کے گشت یا اجتماع میں کسی غلط کام مثلاً تعزید داری، رسومات بدعیه، سودخواری، جوابازی وغیره پرنکیر کردے۔ یا کتاب تبلیغی نصاب کےعلاوہ کوئی کتاب مثلاً اصلاح الرسوم وغیرہ سنادے۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم وعمت فیوشهم تو کتاب''اعتراضات وجوابات'' کے صفحہ ۲۲ پر فرماتے ہیں:

''عالم کا وعظ کہنا حق ہے مگر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ تبلیغ کے چینمبروں کےعلاوہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ چھیڑیں۔

اس التزام کا نتیجہ یہ ہے کہ قصد اُترک نہی عن المنکر کی بنا پر حسب تصریح سابق دعت ترکید اور سکوت مبلغین کی بناء پر مکر وہات کو دین سمجھ کرعوام کے عمل کا بدعت اور نے مداہنت ، تقید ، کتمان حق سب ہی کی نوبت آ جاتی ہے۔

الماعلى قارى "مرقات شرح مشكوة" ولده/م يرمداست كى تعريف فرمات بين:

لیمن مداہنت ہے ہے کہ کوئی منکر غیر مشروع د کیھے اور اس کی دفع پر قادر ہواور اس کو دفع نہ کرے خود مرتکب یا غیر کے لحاظ ہے کسی خوف یا طمع یا حیا یا دین کے معاملہ میں لا پرواہی کی وجہ ہے۔ المداهنة ان يرئ منكرا غير مشروع ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لجانب مرتكبه او جانب غيره لخوف او طمع او لاستحيا منه او لقلة مبالاة في الدين.

اورمدارات کی تعریف فرماتے ہیں:

والمداراة موافقة بترك حظ لفسه وحق ما يتعلق بماله وعرضه فيسكت عنه دفعاً للشر ووقوع الضرر وحاصل المعنى تحمل الاذئ من الخلق رضا بما قضا له الحق. ومجمله ان المداهنة انما تكون في الباطل مع الاعداد والمدارأة في امر حق مع الاحياء.

مدارات یہ ہے کہ اپ فائد ہے اور مال وآبرو

ہمتعلق حق کورک کر کے موافقت کر لے

اور چپ رہ جائے دفع شراور ضرر کیلئے اس معنی

کا حاصل مخلوق کی طرف سے ایذ ابرداشت

کرنا اور راضی بقضائے حق رہنا ہے۔

حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مداہنت امر باطل

مخالف اور عدد کے مقابلے میں چپ رہنا

ہوافقوں کے مقابلے میں دوستوں اور

موافقوں کے مقابلے میں چپ رہنا

موافقوں کے مقابلے میں چپ رہنا

طحطاوی علی المراقی جلدا/۲۴ پرہے:

السمداهنة هي تسرك الدين باصلاح الدنيا "يعنى اصلاح وفائده ونيوى كيليّة ترك دين، والسمداراة هي بذل الدنيا لاصلاح الدين والدنيا اوهما معاً "يعنى دنيا كاخرج اصلاح دين كيليّ يااصلاح دنيا كيليّة ما دونول كيكيّ حق تعالى اين رسول صلى الشرعليه وسلم كوارشا دفر مات يي كه:

فَلاَ تُصِطِعِ الْمُكَذِبِيُنَ ٥ عِينَ كَهُ كَ طُرِحَ آپِ دُصِلِ مِول (ماست كرير) وَدُوا لَوُ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٥ توه جَمَى دُصِلِ مول (ماست كرير)

"ليعنى راه يرآن والحاورندآن والحالله كعلم محيط ميس طيشده بين للبذا دعوت وتبليغ كےمعامله ميں پچھرورعايت كى ضرورت نبيس جس كوراه يرآنا موگا۔ آ رہےگا۔اور جومحروم ازلی ہے وہ کسی لحاظ ومروت سے ماننے والانہیں۔ كفار مکہ حضرت سے کہتے تھے کہ آپ بت پرتی کی نسبت اپنا سخت رویے ترک کردیں اور ہمارے معبودوں کی تر دید نہ کریں ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے۔ اورآپ کے طور وطریق مسلک ومشرب سے متعرض نہ ہوں گے۔ ممکن تھا کہ ایک مسلح اعظم کے ول میں جوخلق عظیم پر پیدا کیا گیا ہے نیک نیتی سے بی خیال آ جائے كتھوڑى ى زى اختيار كرنے اور ڈھيل دينے سے كام بنتا ہے تو برائے چندے زم روش اختیار کرنے میں کیا مضائقہ ہے۔ اس پرحق تعالی نے متنب فرمایا کہ آب ان مکذبین کا کہنانہ مائے ان کی غرض محض آپ کو ڈھیلا کرنا ہے ایمان لا نا اورصدافت کوقبول کرنامقصودنہیں آپ کی بعثت کی اصلی غرض اس صورت میں عاصل نہیں ہوتی۔آپ تو ہرطرف سے قطع نظر کر کے اپنا فرض ادا كرتے رہے كى كومنوانے اور راہ يرلانے كة پ ذ مددار نہيں۔

( عنبیه) مداهنت اور مدارات میں بہت باریک فرق ہے اول الذکر مذموم اور آ خرالذکر محمود فلا تعفل' ۔ انتهای (عاشیة جمیشُخ البنبِّ)

مداہنت اور مدارات میں تمیز کرناسب کا کام ہے بھی نہیں۔علائے مبصرین، عارفان مرحمتین،موقع شناس اور باذوق واجتہاد مبلغین ہی کے لئے عمل اور امتیاز آسان ہے۔ کم ملم ونہم و بے بصیرت علماءاور عوام وجہلا کے لئے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

" حضرت مولا ناظيل احمد صاحب رحمة الله عليه" براجين قاطعه" صفحه ١٤ بر فرمات بين الب خاطر دارى حضار فساق كى لائق سنف ك به ومستقل ايك امر معصيت ب-حق تعالى فرمات بين - لا تسجد قوماً يُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمُ اَوُ اَبْنَاءَ هُمُ أَوْ اِخُوانَهُمُ أَوْ عَشِيرَ تَهُمُ .

پُل مولف اوراس كے سب اقران جب مولودكرتے بين توسب فسقه وجہاء مبتدعة كوطلب كرتے بين اوران كے ساتھ مدارات و مداہ ست فى الدين اس كا نام اكرام ضيف ايمان ہے تو و دوجت خالفين نام اكرام ضيف ايمان ہے تو و دوجت خالفين و فاسقين كى كيا ہے۔ ذرامولف آ كھ كھولے ہوشيار ہووے۔ وَ مَنْ يُنِهِنِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكُوم.

رسول التصلی الشعلی وسلم فرماتے ہیں: لایسا کے طعمامک الاتقی
(الحدیث) جس میں صاحب احیاء العلوم لکھتے ہیں کہ مقی کی ضیافت کرے اور
فاسقوں کو کھانا نہ کھلائے۔ کہ اہانت ان نے فتی کی ہوتی ہے پس فساق مبتد عین
کی ضیافت ہی کب درست ہے۔ کہ اکرام کرنے کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔
مدیث میں اکرام متی ہے نہ فاسق کا علی ہذا اجابت کا حال ہے کہ جس ضیافت
میں کوئی امر خلاف شرع ہوائی ضیافت کی اجابت ہرگز جائز نہیں۔ پس بی

حدیث اور پرتکلف ضیافت کی بحث محض کم نبی مولف کی ہے۔ پی اب غور کرنا جاہئے کہ نہ شرع سے یہ ضیافت مباح ہے نہ اکرام ضیاف روا ہے۔ پھراس کو سنت کہنا مولف کے نبم نے روا کیا ہے کوئی اہل علم ہرگز جائز نہیں کہ سکتا۔ پس وہ تذکرہ رواں آ سابھی کمروہ بن گیا۔ لاحول ولا قوۃ اللا بالله.

کلام اللہ میں امر بالمعروف ونہی عن المئکر کا بکشرت ذکر ہے جس سے ان دونوں امور کی تاکید وفضیلت اورا بمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔لیکن کہیں کہیں نہی عن المئکر کی زیادہ اہمیت مترشح ہوتی ہے۔ چند نصوص کا ذکر مناسب ہے۔

ارشادخداوندی ہے:

لَـوُكَا يَـنُهاهُمُ الرَّبَـانِيُّـوُنَ وَالْاَحْبَـارُ عَنُ قَـوُلِهِم الْاِثُمَ وَاكْلِهِم السُّحْتَ لَبِئُسَ مَا كَانُوُا يَصُنَعُونَ٥

علاء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے بہت برے عمل ہیں جو وہ کررہے ہیں۔

کیوں نہیں منع کرتے ان کے درولیش اور

"(عاشیر جمہ شخ البند) جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اسکے عوام گناہوں اور نافر مانیوں میں غرق ہوجاتے ہیں۔ اور اس کے خواص یعنی درویش اور علاء گو نگے شیطان بن جاتے ہیں بی اسرائیل کا حال سے ہی ہوا کہ لوگ عموماً د نیوی لذات و شیوات میں منہمک ہوکر خدائے تعالی کی عظمت اور جلال اور اس کے قوانین اور احکام کو بھلا بیٹھے۔ اور جومشائخ اور علیا کہلاتے تھے۔ انہوں نے امر باالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ ترک کردیا۔ کیونکہ حرص اور اتباع شہوات میں وہ اپنے عوام سے بھی آگے تھے۔ گلوق کا خوف یا دنیا کا لالے حق کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ اور اس سکوت و مداہنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ اس لئے امت ہوتا ہے۔ اور اس سکوت و مداہنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ اس لئے امت

محدیعلی صاحبها الصلوۃ والسلام کوقر آن وحدیث کی بیشار نصوص میں بہت ہی سخت تاکید و تہدید کی گئی کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلے میں فرض امر بالمعروف و نہی عن المئکر کے اداکرنے سے تغافل نہ برتیں۔

بيان القرآن مي إ:

''روح میں ہے کہ جوفعل محض قصد سے صادر ہو وہ عمل ہے اور جو مزاولت اور اعتیاد سے صادر ہو وہ علی ہے۔ پس اس میں اعتیاد سے صادر ہو وہ صنع ہے۔ تو صنع میں زیادتی ہے عمل سے۔ پس اس میں سنجیہ ہے کہ جوشنے اور مقتداء باوجو دامیداڑ کے منع نہ کرے وہ زیادہ بدحال ہے اصل مرتکب سے۔ کیونکہ مرتکب کے لئے داعی شہوت عارضی ہے۔ اور اس شنخ کے لئے داعی شہوت عارضی ہے۔ اور اس شنخ کے لئے حب دنیا ہے جو ملکہ ہوگئ ہے۔ اور حب دنیا شہوت سے اقبی ہے''۔

تفسير مدارك ميس ب:

هذا ذم العلماء وعن ابن عباسٌ هي اشد آية في القرآن حيث انزل تارك النهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد.

سورة ما كده مين ارشاد ب: لعن اللذي ن كَفَرُوا مِنُ بَنِي إسرائي ل عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيْسَىٰ ابْنِ مَنُ يَمَ ذَلِكَ عَمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥

یعنی اس آیت پاک میں علاء کی فدمت ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ یہ آیت قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں نہی عن المنکر کے تارک کومر تکب منکر قراردے کروعید کاستحق کہا گیاہے۔

یعنی ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل کے داؤڈ اور مریم کے بیٹے عیسی کی زبان پراس لئے کہ وہ نافر مان تھے۔ اور حد سے گذر گئے تھے۔ آپس میں نہ منع کرتے تھے۔ برے ''(عاشیشٔ البند) گذشته قومیں اس لئے نتاہ ہویں کہ عام طور پر جرائم کا ارتکاب

کام (منکر) ہے۔ کیا ہی برا کام ہے جو كانوا لا يتناهون عن منكر كرتے تھے۔ (ترجمہ شُخ البند) فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون

"(حاشيه) يون تو تمام كتب اويه مين كافرون برلعنت كي كئ ہے۔ليكن بن اسرائیل کے کافروں پر جب وہ عصیاں وتمر دمیں حدے گذر گئے۔ کہ نہ مجرم سى طرح ارتكاب جرم سے بازآتا تا تھا اور نہ غير مجرم كوروكتا تھا۔ بلكه سب شروشکر ہوکر ایک دوسرے کے ہم پالہ وہم نوالہ بنے ہوئے تھے منکرات وفواحش کاار تکاب کرنے والوں پر کسی طرح کے انقباض ، تکدر اور ترش روئی کا اظهار بھی نہ ہوتا تھا۔ تب خدانے حضرت دادؤعلیہ السلام کی زبان پران پرلعنت فرمائی لعنت بھی ایسے جلیل القدر انبیاء کے توسط سے کی گئی جوغیر معمولی طور پر تباه كن ثابت موئى \_ الخ ..... جب بدى كى قوم ميں تھيلے \_ اور كوئى رو كن تو كنے والابھی نہ ہوتو عذاب عام کا اندیشہ ہے''

مدارك ميں ہے:

وفيسه دليل على ان تىرك النهى عن المنكر من العظائم فياحسوتاه على المسلمين في اعراضهم عنه.

اس اعراض كرتے ہيں۔اور بچتے ہيں۔ سورہ ہودرکوع (۱۰)مین ارشادر بانی ہے:

فَلَوُ لِاَكَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنُ قَبُلِكُمُ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوُنَ عَنِ الُفَسَادِ فِي الْآرُضِ إِلَّا قَلِيُلاُّ مِّمَّنُ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمُ.

سوكيون نه ہوئے ان جماعتوں ميں جوتم ے پہلے تھیں ایسے لوگ جنہیں اثر خیرر ہاہو كمنع كرتے رہے بكاڑكرنے سے ملك میں مرتھوڑے کہ جن کوہم نے بچالیا۔

یعنی اس میں دلیل ہے اس بات پر کورک نبی

عن المنكر بهت اجم اور برای چیز ہے۔ پس بہت

زیادہ حسرت اور افسوی مسلمانوں پر ہے جو کہ

كرتے رہے۔ اور بڑے بااثر آ دمی جن میں كوئى اثر خير باقی تھا۔ انہوں نے منع كرنا چھوڑ ديا۔.... چند كنتى كے آ دميول نے كھھ آ داز بلندكى ..... متيجه ميه ا كه وه منع كرنے والے عذاب سے محفوظ رہے۔ باتی سب قوم تباہ ہوگئی۔۔۔۔۔ حدیث سیح میں ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کرظلم سے ندرو کا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كوترك كر بينھيں تو قريب ہے كہ خدائے تعالی ايسا عذاب عام بھیج جو کی کونہ چھوڑے (العیا ذباللہ) انتی''۔ بيان القرآن ميس كه:

"خلاصه مطلب سيهوا كه نافر ماني توان ميس عام طور پرري اورمنع كرنے والا كوئى نہيں ہوا۔ اس لئے سب ايك ہى عذاب ميں مبتلا ہوئے۔ ورنه كفر كا عذاب عام ہوتا اور فساد کا خاص-اب بوجہ منع نہ کرنے کے غیر مفسد بھی مفسد ہونے میں شریک قرار دیئے گئے۔اس لئے جوعذاب مجموعہ كفروفساد پرنازل

ہواوہ بھی عام رہا۔ انتہی۔ یہ چندنصوص قرآ نیتھیں جن میں نہی عن المنکر کی اہمیت ظاہر کی گئی۔اب اس باب میں چندا حادیث نبویہ ملاحظہ ہوں۔

> عن جابر مرفوعاً اوحى اللُّه الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كذا وكذا على اهلها قال ان فيها عبدك فلان لم يعصيك طرفة

حضرت جابررضی الله عنه ہے مرفوعاً روایت ہے کہن تعالی نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو بذربعہ وحی کا حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے باشندول برالث دو (كدس دب كرمرجائي) فرشته نے عرض کیا کہ اس میں آپ کا فلاں بندہ رہتاہے جس نے ملک جھکنے کی مقدار بھی آپ

کی معصیت نہیں گی۔ (اس کو نکالنے کی بات کیا تھم ہے) فرمایا اس پر بھی الث دو (اگر چدہ مرتکب نہیں ہوا گر دوسروں کو جتلائے معصیت دیکھ کر) اس کا چبرہ مبھی متنغیر نہیں ہوا۔ (یعنی اللہ کی خاطراس کہمی غصیبیں آیا)

عين قمال اقلبها عليه فمان وجهه لم يتمعر في ساعة قط.

(دررالفرائدتر جمه جمع الفوائد)

مولا ناعاشق اللي صاحب فرماتے ہيں:

(فائدہ)''ایمان کااٹر ہے اللہ تعالی کی مجت، کدارشادہ ہے ''وَالَّـذِیْنَ اَمَـنُوُا
اَشَـدُ حُبُّ اِللّٰهِ'' اور مجت کی خاصیت ہیہ ہے کہ مجوب کوناراض کرنے والے
افعال پررنج وغصہ آئے۔ اور رنج وغصہ مجبور کرتا ہے کہ اس کے مٹانے کی نرم
وگرم جو بھی تدبیر کر سکے مل میں لائے۔ پس جو خض عابدوزاہدہ ہے۔ مگر معصیت
د کیے کر بھی اس کی تیوری پر بل نہیں آتا۔ بیعلامت ہے کہ وہ معصیت سے خوش
ہے اور اس کی عبادت بتقاضائے محبت نہیں بلکہ بتقاضائے عادت ہے۔ لہذا
مزائے معصیت سے بچانسکی''۔

عن ابى سعيد الخدريُّ عن رسول الله عليه وسلم قال من رائ منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه وذلك اضعف الايمان. (مَثَوَة شُريف)

یعنی حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوشخص دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوشخص دیکھے (جانے)تم میں سے کسی منکریعنی خلاف شرع کوتو چاہئے۔کہ اس کومتغیر کردے یعنی زائل

کردے (بعنی منع کر فعل کے ذریعہ بایں طور کہ آلات کوتو ڑدے اور خمر کو بہادے اور شے مغصوب کواس کے مالک تک پہنچادے ) تواپی زبان سے متغیر کرے (بایں

طور کرقول سے از الدکرے اور اللہ تعالی نے جو وعیدیں نازل فرمائی ہیں اس کی تلاوت
کرے۔ وعظ، تخویف اور نصیحت سے کام لے) بس آگر تغییر باللمان کی بھی
استطاعت ندر کھتا ہو (کسی ضرر کا خوف ہو) تو اپنے قلب سے متغیر کرے (بایں طور
کہ اس سے راضی نہ ہواور اپنے باطن میں انکار کرے) اور بیر (یعنی انکار بالقلب اور
ناگواری) سب سے کمزور ایمان ہے (یعنی اس کا ثمرہ بہت ہی قلیل بلکہ اقل ہے)۔
(مرقاۃ شرح مقلوۃ شریف ملائلی قاریؒ)

قال على القارى وقد قال بعض علماء نا الامر الاول للأمراء والشانى للعلماء والثالث لعامة المؤمنين.

وعن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عنه قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأو منكر افلم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه.

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ اول تغییر بالید کا تھم امراء کیلئے اور دوسرا یعنی باللسان علماء اور بالقلب عام مومنین کیلئے ہے۔

اور ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب دیکھیں کسی منکر کواور نہ متغیر کریں تو قریب ہے کہ الله تعالی اپنے عذاب میں سب کوسمیٹ لے۔

(فاکدہ) ''لیں باوجود قدرت اگر کسی نے خلاف شرع امرے ندروکا توخود تارک فرض ہوا۔ اور ہدایت پر ندر ہا۔ لہذاعذاب عام بیں شمولیت اپنی مداہنت کے سبب ہوئی۔ ندکد دوسروں کی معصیت کے سبب مطلب صاف ہے ہر

# زمانہ میں جتنی قدرت ہواس کو کام میں لا نا فرض ہے۔ اور آخر میں کم از کم دل سے براسمجھنا جس کا اثر لازمی ہیدے کہ بدرین سے رنج وکشیدگی و بے تعلقی ہو۔

اوربم پالدوبم نوالدندر -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون فى قوم يَعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغير واعليه ولا يغيرون الا اصابهم الله منه بعقاب قبل ان يموتوا. (ايوداود)

ہوں کہ اس کومعصیت نہ کرنے دیں مگروہ نہ روکیس تو اللہ ضروران پرعذاب لائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مریں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه جو

شخص کسی قوم میں رہ کرمعصیتوں کا مرتکب

ہوتا ہو۔ اور قوم کے لوگ قدرت رکھتے

حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله تعالی

خاص معنی تھوڑے لوگوں کے غلط عمل کا

عذاب عام یعنی زیادہ لوگوں کونہیں دیتے۔

یہاں تک کہ جب اکثر لوگ اینے درمیان

میں ظاہر اور کھلے طور پر منکرات برعمل

دیکھیں اور باوجودا نکار پر قدرت کے انکار

ونكيرنه كرين توجب نبي عن المنكر سيسكوت

كرين گے تواللہ تعالیٰ عامہ اور خاصہ سب کو

عذاب کی گرفت میں لے لیں گے۔

(فائدہ)''لیعنی باوجود قدرت کے بددین کو بددین سے نہ رو کنے کی سزاد نیامیں بھی ضرور ملے گی۔ (در رالفرائد)

قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يعدب العامة بعمل الخاصة حتى يرو والمنكر بين ظهر فيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروا فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصى نهاهم علماء هم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربو هم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داؤد وعيسمي ابن مريمٌ ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون O فبجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال، لا والذي نفسي بيده حتى قياطر وهم على الحق اطراً. (الترغيب والترهيب)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا کہ جب بنو اسرائیل معاصی میں مبتلا ہو گئے توان کے علماء نے ان کورو کا مگروہ باز نەر ہے چروہ علاءان كى مجلسوں ميں بيٹھنے لگےاوران کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن گئے تو اللہ نے ان کے قلوب کو ایک دوسرے ے مار دیا۔ (اور ملاجلاكرسبكو يكسال بنادیا) اور بزبان داؤد عیسیٰ بن مریم ان پر لعنت فرمائی اس لئے کہوہ نافرمانی کرتے اور حدے بڑھا کرتے تھے پھرآپ صلی الله عليه وسلم فيك لكائع موئ تنص المحكر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا کہ نہیں، قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (اے امت محمر!) تم معذور نہیں سمجھے جاؤگےاور نہ عذاب سے نجات یاؤگے )۔

جب تک کیم ظالموں اور فاسقوں کا ہاتھ پکڑ کرظلم اور فسق سے الگ نہ کروگے اور باطل ہے جن کی طرف موڑ و گے نہیں (یعنی کوشش نہیں کروگے)

(فائدہ) '' قلوب کے نکرانے کا بیمفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ باہم نااتفاقی پیدا کردے گا۔ کیونکہ بدد بینوں سے خلا ملا اور مداہنت کی تھی۔ اس خاطر کہ باہم میل جول رہے۔ مگر نتیجہ پیدا ہوا برعکس۔ بيئت برعت ٢ "كما قال في الواقعات قرأة الفاتحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغيرها مكروهة لانها بدعة لم ينقل عن الصحابة والتابعين" انتهى

اور بحرالرائق میں روایت ہے:

"عن ابن مسعود رضى الله عنه انه سمع قوماً اجتمعوا فى المسجد يهللون ويصلون على النبى صلى الله عليه وسلم جهراً فراح اليهم فقال ما عهدنا ذلك فى عهده صلى الله عليه وسلم وما اراكم الا مبتدعين" الخ. ان دونون مئول عدريافت بواكه اگر چوذ كرمطلقاً جائز مي مرقع پركوئي طرز فاص قرون ثلاثه مين پاياكيا ما كودوس طرح بدلنا بدعت بيل برچند كه كمه طيب جهراً جائز بيل مرتبد كه كمه طيب جهراً جائز بيل اي موقع جواز پر، مرجل مبدراوت مين اس طرح ثبوت نبيل و اس طرح ثبوت نبيل و اس طرح ثبوت نبيل و اس طرح عوام منت جائين وه بدعت بوجاتا بيل من العالم گيريه مايفعل عوام منت جائين وه بدعت بوجاتا بيل وه بدعت بوجاتا بيل وه بدعت بوجاتا بيل في العالم گيريه مايفعل عقيب الصلواة مكروه لان الجهال يعتقدونه سنة او و اجبة" (ادر يقاعده الكوام) و كل مباح يودى اليه فهو مكروه كذا فى الزاهدى انتهى.

بہر حال ذکراس طرح کرنا بدعت ہے۔اگر چیفس ذکر کلم پر طبیبہ کا جرسے درست ہے۔ ہے گراس موقع پر قرون خیر میں اس بیئت سے ثابت نہیں ہوا بلکہ بیخل اخفاء کا ہے۔ لہٰذا بدعت ہوا۔ اور نیز اس میں فساد عقید ہ عوام کا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (تذکرة الرشید جلداول صفحہ ا)

. علامه فی این تفیر مدارک میں "ادعوا ربکم" (الآیة) کے تحت فرماتے ہیں: کیونکہ خلاف شرع چلنے کی سزایہی ہے کہ جن مصلحت کی خاطر کی جاتی ہے وہ ہمیشہالٹی پڑا کرتی ہے۔ (در دالفرائد)

## وعابالجمر والاجتماع

مروجة بلغى جماعت مين دعا كابهت زياده اجتمام بـاس مين شكنهين كه دعا جرام مين شكنهين كه دعا جرام مين جائز اورعده اورفى نفسه بهترين عبادت بـ كما جاء في الحديث الدعاء مخ العبادة. او كما قال

لیکن جماعت تبلیغی میں جوصورت اور ہیئت اختیار کی جاتی ہے۔ اور جواہتمام
کیا جاتا ہے کہ تبلیغ کے موقع پر ، اجتماعات میں اور تبلیغی اسفار میں مجد سے نکل کر باہر
ریل اور موٹر پر سوار ہوتے وقت اور ریل سے اتر کر پلیٹ فارم پر وغیرہ۔ جس ہیئت
سے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر جہر کے ساتھ ایک آ دمی دعا کرتا ہے۔ اور سب لوگ بلند
آ واز سے آ مین کہتے ہیں۔ اور دیر دیر تک ایسا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے آیا یہ شرعا
ثابت ہے یا نہیں۔ خیر القرون میں اور زمانہ مابعد میں اب تک اس کا وجود نہیں ملتا۔
لہذا اس ہیئت اجتماعی کے ساتھ بالا ہتمام اور بالجبر دعامت مقل ایک بدعت ہے۔

ایک شخص نے امام ربانی حضرت گنگوبی سے سوال کیا کہ رمضان شریف کی نماز تراوی میں مبعد کے اندر بعد ادائے چار رکعت و تبیج معمولی اور دعا کے اگر تمام مصلی متفق ہوکر بہنیت رونق و کیفیت و شوکت اسلامی ذکر "لا الله الا الله" باواز بلند کریں تو جائز ہے یانہیں؟

توحضرت في جواب مين ارشادفر ماياكه:

''اس طرح ذکر کرنابعد جلسهٔ تراوح کے صحابہ و تابعین سے منقول نہیں ۔للہٰ ذابیہ

دعا کروایے رب سے تضریع کے ساتھ اور

چھیا کر یعنی تذلل اور شملق کے ساتھ، رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بیتک تم نه کسی

بہرے کو یکار رہے ہونہ غائب کوتم سننے

والے اور قریب ہی کو بکار رہے ہو۔ وہ

تمہارے ساتھ ہے جہال بھی تم ہو۔حسن

سے روایت ہے۔ کہ آ ہتہ اور علانیہ وُ عاء

میں ستر گنے کا فرق ہے (اور بیشک اللہ تعالی

معتدین کو پہندنہیں کرتے) یعنی حد سے

تجاوز کرنے والول کو، ہر مامور بدمیں،خواہ

دعا ہویا غیر دعا ہو۔ ابن جریح فرماتے ہیں

كەمعتدىن وە بىل جواپنى آ دازول كو دعا

میں بلند کرنے والے ہیں۔اور انہیں سے

مروی ہے کہ بہت بلند آواز سے دعا کرنا

مکروہ اور بدعت ہے۔اور میجھی کہا گیا ہے

ب کہ حد سے تجاوز کرنا دعا میں اسہاب اور

تطویل کرنا ہے۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک قوم دعامیں

حدے تجاوز کرے گی۔ اور آ دی کے لئے

(ادعوا ربكم تضرعا وخفيه) اي تذللاً وتعلقا قال عليه السلام الكم لا تدعون اصم ولا غائباً انما تدعون سميعا قريباً انه معكم اينما كنتم عن الحسن بين المدعوة السر والعلانية سبعون ضعفا (انه لا يحب المعتدين) المجاوزين ما امروا بــه فـي كــل شئ من السدعاء وغيره وعن ابن جريح الرافعين اصواتهم بالدعاء وعنه الصياح في المدعما مكروه وبدعة وقيل هـو اسهـاب في الدعاء وعن النبى صلى الله عليه وسلم سيكون قوماً يعتدون في الدعماء وحسب المرءان يقول اللَّهم اني اسئلك الجنة وماقرب اليها من قول

وعمل واعوذبك من النار بس اتناكا في به كه وماقرب اليها من قول وعمل استلك" الخ ثم قوأ انه لا يحب المعتدين. يحب المعتدين واراس كماشيه مي صاحب الكليل فرماتي بين كه:

> وكثيسرا مساترى النساس يسعتسمدون الصيساح فى السدعساء خصوصساً فى الجوامع والايدرون انهم اجمعوا بين بدعتين رفع الصوت فى الدعاء وفى المسجد وربسما حصلت

الصوت في الدعاء وفي المسجد وربسا حصلت المسجد وربسا حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع الخفض وهي شبيهة بالرقة الحاصلة للنساء والاطفال خارجة عن السنة

وسمت الوارد في الآثار.

اورلوگوں کوتم بہت دیکھو گے کہ دعامیں آ واز کو بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ خصوصاً جوامع میں۔اورنہیں جانتے کہوہ دوبدعتوں کوجع کرتے ہیں۔دعامیں رفع صوت اورمسجد میں۔اور بسا اوقات عوام کو الیمی حالت میں رفت حاصل ہوتی ہے۔ جو کہ آ ہتہ دعا کرنے کی صورت میں نہیں حاصل ہوتی۔ اور وہ رفت عورتوں اور بچوں کے رفت اور رونے دھونے کے مشابہ ہوتی ہے۔ بیسنت اور سلف کے آثار میں واردشدہ راستہ کے خلاف اوراس سے خارج ہے۔

بس اتنا كافى بكركم "السلُّهم انسى

اسئلک" الخ پرآپ نے "ان الا

يحب المعتدين" كى تلاوت فرمائى \_

حضرت مولا ناتھانویؒ ہے کی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ''اس جوار میں بیمعمول ہے کہ بعد خطبہ عید کے منبر سے اتر کرمصلی پر بیٹھ کر بعوض بعد صلوٰۃ عید دعا مانگتے ہیں۔ یہ فعل شرعاً کیسا ہے، بینواوتو جروا۔

### حضرت نے جواب میں ارشادفر مایا کہ:

### الجواب

کہیں ثابت نہیں۔اگر چہ دعا ہروقت جائز ہے گریے خصیص بلادلیل شری ہے۔ البتہ بعد نماز کے آثار کثیرہ میں مشروع ہے۔ اور دبر الصلوق اوقات اجابت دعا بھی ہے۔ بہر حال بعد نماز دعانہ کرنا اور بجائے اس کے بعد خطبہ مقرر کرنا تغییر سنت ہے اور قابل احتراز ہے "و ھذا کلمہ ظاھر" واللہ اعلم (ناوی الدادیہ جلداول سفی ۲۳)

سوال: ہماری معجد محلّہ میں ہمیشہ پنجوقۃ تونہیں خاص جمعہ کے روزیہ دستور قرار پاچکا ہے۔ کہ پیش امام بعدادائے سنن ونوافل ختم نماز پر تھہرار ہتا ہے اور جب سب نمازی فارغ ہوجاتے ہیں۔سبل کر دعا کرتے ہیں۔اگراس کے خلاف ہوجائے تو اس پراعتراض بھی ہوتا ہے۔اس مسئلہ میں تھم شرع لطیف کیا ہے۔

جواب بخصیص عام اور تقیید مطلق ایک حکم ہے۔ اور ہر حکم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور ہر حکم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور اس تخصیص وتقیید مذکور فی السوال کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا اس کی مشروعیت کا اعتقاد اور اس سے بڑھ کرلزوم کا اعتقاد یا عمل (بدوں اعتقاد) اختراع اور احداث فی الدین ہے۔ ایک باردعا کرنا جو کہ منقول بھی ہے مگر بلاتا کد ،خوداس کے تاکد کا اعتقاد احداث ہے۔ لیکن چونکہ مشاہد ہے کہ اس کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو قرینہ احداث ہے۔ درم اعتقاد تاکد کا اس لئے اس پردوام کی اجازت دیجاتی ہے بخلاف عمل مذکور فی السوال کے۔ "کے ما ذکور نا فافتر قا"واللہ اعلم (امداد الفتاوی جلد کے/ ۲۰۷)

فآویٰ رهیمیه جلداول صفحه ۱۲۵ پر ہے۔ .

"فيخ منصورا بن ادريس رقمطرازين: والدعاء سراً افيضل منه جهراً

لقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لانه اقرب الى الاخلاص ويكره رفع الصوت فى الصلوة وغيرها" اللي أنماز بين الراس كے باہر جمراً دعا پڑھنا كروہ ہے۔ الرمصليوں كى نماز بين الله سي الراس كے باہر جمراً دعا پڑھنا كروہ ہے۔ الرمصليوں كى نماز بين الله سي خلل پڑتا ہوتوكسى كنز ديك دعا جمراً جائز نبين اماموں كوچا ہے كه كمروه اور ناجائز كا ارتكاب كرك گذاگار نہ بين سنت طريقة كے خلاف رواج قائم ركھنا گناه كاكام ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب فيده ١٠٥٠

تقيركيريس ب "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية"

الگ الگ سنتیں اورنفل پڑھنے کے بعد سب کا اکٹھا ہونا اور اکٹھے ہوکر دعا مانگنا نہ آنجھرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عمل اور فر مان سے ثابت ہے نہ صحابہ وتا بعین ، تبع تابعین ، اللہ علیہ و این میں سے کئی کے قول اور عمل سے ثابت ہے۔ صفحہ ۲۱۲ ۔۔۔۔۔ اس امر کودی سمجھنا اور سنت کی طرح تھا ہے رکھنا دین میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنے امر کودی سمجھنا اور سنت کی طرح تھا ہے رکھنا دین میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنے کے مرادف ہے جو بالکل نا جائز اور گناہ ہے۔ صفحہ (۲۱۹)

الغرض! کوئی بھی انفرادی اور اجھائی کام جس طرح سیدالانبیا ، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طرح کرنا اطاعت وفر ما نبر داری ہے۔ اور جس قدر مشابہت بڑھتی رہے گی اس کام کی فضیلت بڑھتی رہے گی اور اس میں کمال پیدا ہوتا رہے گا۔ اور جتنا وہ مشابہت اور ہو بہ ہو ہونے سے ہتمار ہے گا۔ ناقص ہوتا جائے گا اور بالکل ہٹا ہوا ہوگا تو بدعت وضلالت ہوجائے گا۔ صفحہ ۲۰

علامہ شاطبی نے الاعتصام میں دعا بالجبر والاجتاع کے مسئلے پر مفصل اور مکمل اور مدلل اور طویل بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے مقدمے میں علامہ رشید کرتے ہیں۔

رضامصری فرماتے ہیں:

ومن اغمض هذه المسائل ما كان سنة او مستحباً في نفسية وبدعة لوصف او هيئة عرضت لمه كالتزام المصلين المكث بعد الصلولة للاذكار وادعية ماثورة يودونها بالاجتماع والاشتراك حتى صارت شعاراً من شعائر الدين ينكر الناس على تاركيها دون فاعليها وقد اطال المنصف فى اثبات كونها بدعة واورد جميع الشبهة التي وعممت بهما وكرعليها بالنقض فهدمها كلها.

اوران مسائل میں بہت زیادہ غامض مسکلہ وہ ہے جو کہ فی نفسہ سنت یامستحب ہومگر کسی وصف یا ہیئت عارضہ کی وجہ سے بدعت ہوگیا ہو، جیسے مصلین کا بعد نماز کے اذ کار اورادعیہ ماثورہ کے لئے تھہرنے کولازم پکڑ لینا اوراس کواجماع اوراشتراک کے ساتھ ادا کرنا۔ یہاں تک کہوہ دین کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ بن جائے کہ لوگ اس کے تارک پر انکار کرنے لگیں اور اس کے كرنے والے يركوئى انكار ندكريں اور مصنف نے اس کے بدعت ثابت ہونے یر بہت طویل کلام کیا ہے۔اورجن شبہات ے سہارالیا جاتا ہے ان تمام شبہات کووارد کر کےان پرز ور دار طریقے سے نقض وار د کیا ہے۔ چنانچہ تمام شبہات کو ہدم کرکے ر کھ دیا ہے۔

چنانچ بطور مثال علامه شاطبی کے چنداقوال درج ذیل ہیں:

وقد جاء عن السلف ايضا النهى عن الاجتماع على

اور یقیناً سلف ہے بھی نہی آئی ہے ذکر پر اجتماع ہے اور اس دعاہے جواس بیئت کی

الذكر والدعاء بالهيئة اللتي يحتمع عليها هـٰؤلاء المبتدعون. (ج٢٦٩/١)

اوراس سے چندسطرقبل فرماتے ہیں:

فانه لو كان حقا لكان السلف الصالح اولى السلف الصالح اولى بادراكه وفهمه والعمل به والاافايات في الكتاب والسنة الاجتماع للذكر على صوتٍ واحد جهراً عالياً وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين والمنتدون في التفسيرهم الرافعون اصواتهم للدعاء.

اس کے کہا گریدی ہوتا توسلف صالح اس کے ادراک اور فہم اور عمل میں اولی ہوتے ورنہ تو پس کہاں ہے کتاب اور سنت میں ایک آ واز ہوکر بلند آ واز سے ذکر پر اجتماع کرنا ہے تھیں کہ فر مایا اللہ تعالی نے کہ پکارو ایخ رب کو تضرع کے ساتھ اور آ ہستہ بیٹک اللہ تعالی معتدین یعنی صدے تجاوز کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے ہیں اور معتدین کے معنی تفییر میں دعا میں اپنی معتدین کے ہیں۔

جاتی ہے جیسی کہ بیمبتدعین اس پر اجتماع

علامہ شاطبی نے چند شبہات مجوزین و معللین کے ذکر فرماکران کار دفر مایا ہے: مشبعه اول: دعابہ ہیئت کذائیه کی غرض اظہار وجہ تشریع ہے۔اور دعاء بآثار صلوات مطلوب بھی ہے۔

جواب(۱)

ماقاله يقتضى ان يكون سنة

جوكهاب مقضى البات كوب كدبسب

بسبب الدوام والاظهار في المساجد الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقاً منا ومنه فانقلب اذا وجه التشريع.

### جواب(۲)

وايضا فان اظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اولي فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها اولي للاظهار ولما لم يفعله عليه الصلوة والسلام دل على الترك مع وجود المقتضى فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية الاالترك.

دوام اور بہسب مجمع میں اور مسجدوں میں اظہار کے سنت ہو۔ حالانکہ اس کے سنت نہ ہونے پر ہمارا اور اس معلل کا اتفاق ہے۔ ایسی صورت میں وجہ تشریع منقل ہوگئ (یعنی غیر سنت سنت بن گئی)

نیز حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شریعت کی شیخے صورت کا ظاہر کرنا بدرجہ اولی ضروری تھا پس مینکلم فیہ ہیئت گذائی کا ظہاراس زمانہ میں زیادہ بہتر تھا۔اور جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابیانہیں کیا۔ باوجود مقتضی کے تو یہ دلیل ترک کی ہے لہذا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد سوائے ترک کے اور کوئی صورت نہیں ہو تھی۔

بیعلت بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ

سنب شانى: المم دعار مجمع كواسك اكتماكرليتا بتاكه "اقرب الى الاجابة" موجائ

جواب(۱)

وهذه العلة كانت في زمانه

لانه لايكون احدا سرع اجابة لدعائه منه اذكان محباب الدعوات بلا اشكال بخلاف غيره وان اعظم قدره في الدين فلا يسلغ رتبته فهو كان احق ان يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة الى دعائهم لانفسهم.

جواب(۲)

ايضا فان قصد الاجتماع على الدعاء لايكون بعد زمانسه ابلغ في البركة من اجتماع يكون فيسه سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا بالتنبيه لهذا المنقبة اولى.

میں موجود تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

سے زیادہ کوئی اجابت میں اسرع نہیں

ہے۔ اس لئے کہ آپ بلا اشکال مجاب
الدعوات تھے۔ بخلاف غیر کے خواہ وہ دین
میں کتنا ہی عظیم القدر ہو۔ آپ کے رتبہ کو
نہیں بیٹی سکتا۔ لہذا آپ زیاہ احق تھے۔
اس بات کے کہ دن اور رات میں پائچ
مرتبدان کے لئے دعا کریں۔ جو کہ ان کے

مرتبدان کے لئے دعا کریں۔ جو کہ ان کے

اپنے لئے دعا کریں۔ جو کہ ان کے

نیز اس لئے کہ اجتماع علی الدعاء کا مقصد حضور کے زمانے کے بعد اس اجتماع سے برکت میں ابلغ نہیں ہوسکتا۔ جس اجتماع میں خود سید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہوں۔ لہذا اس فضیلت اور شرف حاصل کرنے کے لئے وہ حضرات اولی تھے۔

مثنب شالث: مقصده عاکی تعلیم ہوتا کہ امام کی دعاہے وہ صنمون سیکھ لیا مجاوے جواب کے دعا کریں۔ تاکہ ایسی دعانہ کریں جوشرعاً اور عقلاً جائز نہ ہو۔

#### جواب

هذا التعليل لاينهض فان النبىي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الاول ومنه تلقينا الفاظ الادعية ومعاينها وقد كان من العرب من يجهل قدر الربوبية وهيي الفاظ يفتقر اصحابها الى التعليم وكانوا انوب عهد بجاهلية تعامل الاصنام ومعاملة الرب الواحد سبحانه ولاتنزهه كما يليق بجلاله فلم يشرع لهم بهيئة الاجتماع في آثار الصلواة دائما ليعلمهم او يعينهم على التعلم اذا صلوا معه بل علم فى مجالس التعليم ودعا لنفسه اثر الصلواة حين بداله ذلک ولم يلتفت اذ ذاک الى النظر للجماعة وهو كان اوليٰ الخلق بذلك.

ية تغليل درست نہيں \_اسلئے كه نبي صلى الله عليه وسلم معلم اول تھے۔آپ ہی ہے ہم نے ادعیہ کے الفاظ ومعانی اخذ کئے ہیں اور عرب کے لوگوں میں ایسے بھی تھے جو قدر ربوبیت سے جابل بتھے۔وہ جوالفاظ اپنی جہالت سے استعال كرتے تھے توبیاستعال كرنیوالے تعلیم کے محتاج تھے۔ وہ عہد جاہلیت کے قریب تصدبهزمانه جامليت جومعاملهاي ربواحد سجاندے کرنا جائے وہ معاملہ اصنام کیساتھ كرتے تھے اور جو تنزيبه أسكى جلال كے لائق بنبين كرتے تھ مگريہ بيئت اجماعي ان كيلي دائمی طور برمشروع نبیس کی گئی تا کدانکوسکھایا جائے یاجب وہ لوگ آ کیے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد انکو اسطرح سکھایا جائے۔ بلکہ آپ نے ان کومجالس تعلیم میں سکھایا اور نماز کے بعد صرف اپنے لئے حاجت کے مطابق دعا فرمائی اور جماعت کی طرف اس کیلئے قطعاً التفات نهفرمايا حالانكهآ بي تمام مخلوق مين اس كيليخ سب سے اولی تھے۔

## شبه دايع: اجماع على الدعامين تعاون على البروالقوى بجوكه ماموربب

#### جواب

هذا الاجتماع ضعيف فبان النبى صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليه (وتعاونوا على البر والتقويٰ) وكذلك فعل، ولوكان الاجتماع للدعاء اثرالصلوة جهرأ للحاضوين من باب البو والتقوى لكان اول سابق اليه لكنه لم يفعله اصلا ولا احد بعده حتى حدث ماحدث فىدل عىلى انسه ليسس على ذلك الوجه بر والاتقوى.

شبه خامس: عامة الناس كولسان عربي كاعلم نبيس ہوتا۔ لہذاوہ غلطى كريں گے اور غلطى سبب ہوگى عدم اجابت كى۔

#### بواب

ان احداً من العلماء لايشترط فى الدعاء ان لايلحن كما الق يشترط الاخلاص وصدق اظ

کسی عالم نے دعامیں بیشرطنہیں بیان کی کہ الفاظ دعامیں غلطی نہ کی جائے۔جیسا کہ دعامیں اخلاص صدق توجہ اور یقین وغیرہ مشروط کی شرط

توجمه، وعزم المسئلة وغير

بیان کی ہے۔ اور لسان عربی کا سیکھنا وعاء میں اصلاح الفاظ کے لئے۔ اگر جدامام اس کا زیادہ عالم ہوتا ہے۔انہیں تمام مسائل کی طرح ہے جس کا انسان اپنے دینی کاموں میں محتاج ہوتا ہے تو اگر دعامتیب ہے تو قرأت واجب ہے۔ اور نماز کے مسائل کاسیکھنا بھی واجب ہے۔ پس اگر تعلیم دعا بعدالصلوة مطلوب ہے تو مسائل نماز وغیرہ زیادہ مطلوب ہے۔ لہذا اس کاحق یہ ہے کہ ان امور کو سکھنے وسکھانے کے لئے جہر واجتماع كونماز كے بعد بطور وظیفه مقرر كيا جائے۔(اورالتحیات اور دعائے قنوت وغیرہ کوبلندآ وازے پڑھاجایا کرے)

ذلك من الشروط وتعلم اللسان العربى لاصلاح الفاظ في الدعاء. وان كان الامام اعرف به هو كسائر ما يحتاج اليه الانسان من امر دينه فان كان الدعاء مستحباً فالقرأة واجبة والفقة في الصلواة كذلك فان كان تعليم الدعباء اثر الصلواة مطلوباً فتعليم فقه الصلواة اكد فكان من حقه ان يجعل ذلك من وظائف آثار الصلواة.

اس کے بعدعلامہ شاطبی فرماتے ہیں:

جوفوائد دعا بالجمر والاجتماع كے ذكر كئے ميں \_سلف صالح ان فضائل اور فوائد كى طرف سبقت كرنے ميں احق اور اولى تھے۔ امام مالك رحمة الله عليہ نے فرمايا"أتوى الناس اليوم كانوا ارغب في الخير ممن مضى""كيا تم سجھتے ہو کہ اس زمانہ کے لوگ زمانہ ماضی کے لوگوں سے زیادہ خیر میں رغبت كرنے والے بيں' بياى اصل فدكور كى طرف اشارہ ہے۔ وہ بيك كى امر كے ا يجاد واحداث كالمقتضى اور داعي ليعني رغبت في الخير سلف صالح ميس بدجه اتم

موجود تھا۔ باوجوداس کے ان حضرات نے اس کونبیں کیا۔ پس بیاس عمل کے ترك كى وليل ہے۔للندار فعل نه كيا جائے۔

نماز کے بعد دعامشروع اوراس کا وظیفہ ہے۔ مگر مواضع منصوصہ وغیر منصوصہ مثلًا بعدادائ نوافل جمعه اور بعد نماز عيدين كم اور كيف كسى لحاظ سے كسى وصف كو دعا پرزیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تکبیرتشریق بالجبر فی الطریق عیدالاضحٰ کے موقع پرمشروع ہے۔ گراس پر قیاس کرکے عیدالفطر کے موقع پر جہزا تکبیر کی

اذان نماز کے لئے مشروع ہے۔ مگرعیدین کے لئے باوجود مشروط بالجماعت ہونے کے اذان کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو دوسرے موقع پر جہاں کہ بیا موراس موقع کے وظا کف بھی نہ ہوں کرنے کی اجازت کیے دی جاسکتی ہے۔

پس بموجب ارشاد مذکورة الصدرامام ربانی حضرت مولانا گنگونی بربنائے عدمیت اوروظیفہ تبلیغ دعابالحجر والاجتماع کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

اسی کی روشنی میں اس رسم ودستور پر جو فی زماننا واعظین میں چل پڑی ہے کہ دیرد ریتک دعا بالحجر بعدوعظ کے کرتے ہیں حضرات علمائے کرام غور فر مائیں۔ بہت مفصل کلام فرمانے کے بعد آخر میں علامہ شاطبی فرماتے ہیں: "البية اگر بم فرض كرين كه دعابهيئة الاجتماع بعض اوقات مين كسى حادثة مثلاً قحط يا خوف وغیرہ کی وجہ سے ائمہ مساجد کی جانب سے واقع مور ہا ہے تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ پیشرط ندکور پرواقع ہوگا۔اس لئے کہاس کا وقوع اس طرح نہیں ہوا کہ جس ے مشروعیت انضام کا خوف کیا جائے اور نہ خوف اس کے ایسا سنت اور رہم بن جانے کا ہے۔ کہ جس کو جماعتوں میں جاری کیا گیا ہو۔ اور مساجد اور مجامع میں

اس کے لئے تدائی اور اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے است قاء بہ ایک اجتماعی فرمائی ہے۔ جب کدآپ خطبہ ارشاد فرمارہ سے اور جھے۔ اور جھی آپ نے کسی اور موقع پر بھی دعا بہیئة الاجتماع فرمائی ہے۔ مگر وہی بوقت کسی خاص واقعہ اور حادثہ کے اور وہ بھی بعض احالین بیں مثل ومگر مستحبات کے۔ نہ کہ اس کے لئے کسی مخصوص وقت اور حالت اور کسی کیفیت و بیت کا انتظار تھا۔ آ خر میں علا مدشا طبی فرمائے ہیں:

فت املوا يا اولى الالباب! ماذكره العلماء من هذه الاصنام المنضمة الى الدعاء حتى كرهوا الدعاء اذا انضم اليه مالم يكن عليه سلف الامة فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم باثار الصلوة بل في كثير من المواطن.

پس اے اولوالالباب! تامل کرو، علماء
نے جوذکرکیا ہے ان اصنام کا جود عامیں
منضم کردیئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ
مکروہ سمجھا ہے دعا کو جب اس میں ان
امورکومنضم کردیا گیا ہوجس پرامت کے
سلف نہ تھے تو اپنی عقل سے سوچو کہ یہ
علماء ہماری اس زمانہ کی دعا کے بارے
میں کیا کہتے جو آثار صلوق میں بلکہ بہت
سے موقعوں میں جاری ہیں۔

عیوس مسلومی . بصیرت کے لئے یہ چند تصریحات حکمائے امت علمائے ربانیین پیش کی گئیں۔ورنہ جو محض رسالہ ہذا کا بہ نظر غائر مطالعہ کرےگا۔اوراس میں مذکورہ قوانین الہیداوراصول شرعیہ کو پیش نظر رکھے گا۔ وہ اس دعا بہ بیئت کذائیداور تبلیغ مروجہ کی حیثیت کوواضح طور پر سمجھ لےگا۔

وعاا یک إمرمشروع ہےاس پروصف جہراوراجتاع اورطوالت زائدہ کا انضام

کردیا گیا ہے۔ اس کے لئے تدائی اور اہتمام اور التزام بھی ہے۔ با قاعدہ اس کے لئے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ اعلان واشتہار ہوتا ہے کہ دعا ہوگی۔ فلال حضرت دعا کرائیں گے۔ جیسا کہ دیو بند کے جشن صد سالہ میں پروگرام بنا کر بذریعہ اشتہار اعلان کیا گیا کہ • کے منٹ یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ دعا ہوگی۔ اور حضرت جی دعا کرائیں گے۔ گوبقول ارباب جلسہ بوقت قلت وقت پروگرام پر پورے طور پرممل نہ ہوسکا جس پر جماعت تبلیغی کے بہت سے کارکنوں کی طرف سے شکایت نی گئی۔

پھراہتمام کے ساتھ دیر دیر تک جبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی حضرت یا امیر جماعت دعا کراتے ہیں۔ مجمع کثیر بلند آوازے آمین کہتا ہے دفت طاری ہوتی ہے۔ لوگ بلند آواز سے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ پھراس کا چرچہ کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ پہنچتے ہیں اس کی خوبی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً

ب کتاب ' کیا تبلیغ ضروری ہے' کی جلدہ ۱۳۳/۳ پر مرکز کے معمولات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''ناشتہ کے بعد پھرتعلیم وتقریر کی مجلس شروع ہوگ۔جس میں اللہ تعالیٰ سے
تعلق قائم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی آخر میں طویل دعا
ہوئی مجلس کے درمیان میں امیر بیٹے کر دعا کررہا تھا۔ حاضرین روروکر آمین
کہدرہے تھے۔ دعامیں انسانی کمزوریوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اس طرح
نمایاں کیا جارہا تھا اور انسان کی فطرت میں دیے ہوئے جذبات کو اس طرح
ابھارا جارہا تھا کہ دل دہلے پڑ رہے تھے۔ دعا کے بعد جماعتوں کی روائگی کا
پروگرام تھا۔۔۔۔۔۔۔ پروگرام جومیں نے لکھاکسی ایک دن کا قصہ نہیں بلکہ یہی
بیباں کاروز انہ کا معمول ہے'

#### يامثلًا ماهنامه 'الفرقان''لكھنو

''جب دعا کرتے تو ایسامعلوم ہوتا کہ نداس سے پہلے دعا کی نداس کے بعد دعا پر کریں گے۔ سب پچھای دعامیں ما نگ لیمنا ہے۔ اور سب پچھای دعامیں کہہ دینا ہے۔ دعاکی کیفیت، ان کے مضامین، اس کی آ مداور جوش وخروش، ان کی رفت انگیزی اور اس کی تاثیر ہے مثال جب دعا کرتے عاضرین کا عجب حال ہوتا۔ خاص طور پر جب اُردو میں الفاظ اوا کرتے تو آ نسوؤں کا سیلاب امنڈ آ تا، دور دور سے رونے والوں کی بچکیاں سننے میں آ تیں۔ اپنے گناہوں کی تو بہ، مغفرت، آخرت کی سرخ روئی، وین کی عظمت، تمام انسانوں کے لئے ہدایت طلب کی گئیں۔ دعایوں ما تی جی جس طرح دعا ہوئی میں ہونا ہو، کوئی زبان نہتی جو بلی نہ ہو، مانگ کاحق ہوتا ہو گئی جو نہ روئی ہو، کوئی زبان نہتی جو بلی نہ ہو، مانگ دلی دیا جو ٹیپ کرنے پر نہ آیا ہو (اس کے بعد پھر الفاظ دعا جو ٹیپ ریکارڈ میں ضبط سے نقل کئے گئی، جس سے صاحب الاکلیل کے قول ریکارڈ میں ضبط سے نقل کئے گئی، جس سے صاحب الاکلیل کے قول نہ دورۃ الصدور کی تقد دیتی ہوجاتی ہے کہ:

وكثيرا ماترى الناس يعتمدون الصباح فى الدعاء وربما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع الخفض وهى شبيهة بالرقة الحاصلة للنساء والاطفال خارجة عن السنة وسمت الوارد فى الآثار.

لوگول کوتم بہت دیکھوگے کہ وہ دعامیں آواز بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں اور اس وقت عوام کو بسا اوقات ایسی رفت ہوتی ہے کہ آ ہت ہدعا مانگنے کی صورت میں حاصل نہ ہوتی اور بیروقت عورتوں اور بچوں کی رفت کے مشابہ ہوتی ہے جو کہ طریقہ سلف اور سنت سے خارج ہے۔

پس اس انضام واہتمام والتزام کی وجہ سے بیامرمشروع مجموعہ بجوز ولا بجوز ہوکرمستقل طور پر حکم میں لا بجوز اور غیرمشروع اور بدعت ہوگیا۔اور پھر تبلیغ میں بوجہ اس امر غیرمشروع کے انضام واہتمام والتزام کے کہ کوئی تبلیغی سفر،کوئی تبلیغی تقریر،کوئی اجتماع اس سے خالی نہیں رہتا تبلیغ کو بھی مجموعہ کیجوز ولا بجوز بنادیتا ہے۔

بھراگر دعا بہ ہیئت کذائیہ مشروع بھی ہوتی تو بوجہ وظیفہ تبلیغ نہ ہونے کے اور بوجہ ہیئت تر کبییہ کے موجود بوجود شرعی نہ ہونے کے بدعت کے تکم میں داخل ہوتا۔ علامہ شاطبیؓ نے فرمایا: جلد۲/۲۲

اذا دخل فيه امر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفاً للسنة لاعلى حكم الاصالة بل بسبب ما ينضم اليه من الامور المخرجة عن الاصل.

جب دعا میں امرزائد داخل ہوجائے گا تو اس حالت میں اس زیادت کی وجہ سے دعا خالف سنت ہوجائے گی۔ حکم اصالت پر نہیں بلکہ بسبب اس چیز کے جو کہ اس کی طرف ایسے امور مضم کردیئے جانے کے جو کہ اسکواصل سے نکال دینے والے ہیں۔

#### اور صفحة ٢٢ ير فرمايا:

قتم اول بیہ کی مل بدی مل مشروع سے
الگ منفر دأ متنقلاً کیا جائے۔ تو کلام اس
میں گذشتہ بیانات سے ظاہر ہے۔ البتہ
ایک بات بیہ کہ اگر اس کی وضع جہت
تعبد پر ہوتو بدعت هیقیہ ہے اور اگر جہت

اما القسم الاول وهو ان تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم الا انه ان كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقة والا فهو

فعل من جملة الافعال العادية لامدخل له فيما نحن فيه، فالعبادة سالمة و العمل العادى خارج من كل وجه الاانه يشترط فيه ايضاً ان لايكون بحيث يفهم منه الانضمام الى (العمل المشروع) عملاً و قصداً فانه اذ ذاك يصير بدعة.

آ گے فرماتے ہیں:

ايضا اذا فرضنا انه فعل فعلا قصدا التقرب مما لم يشرع اصلاً ثـم قـام بعده الـی الصلواة المشروعة (مثلاً) ولميقصدفعله لاجل الصلواة ولا كان منظنة لان يفهم منه انضمامه اليها فلا يقدح في الصلواة وانما يرجع الذم فيه الى العمل به عملمي الانفراد ومثله لواراد القيسام الى العبسادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد

تعبد پرند ہوتو وہ من جملہ افعال عادیہ ہے ہماری گفتگو سے وہ خارج ہے الی صورت میں عمل مشروع (کراہت سے) سالم ہوگی اور عمل عادی ہر طرح خارج ہوگا۔ ہاں البتہ اس میں بھی بیشرط ہے کہ الی طرح نہ ہو کہ اس عمل کاعمل مشروع کے ساتھ انفعام سمجھا جائے نہ قصد اُنہ عملاً ،اس لئے کہ پھر تو وہ بدعت ہوجائے گا۔

نیز اگر ہم الی صورت فرض کریں کہ کسی نے بقصد تقرب ایسافعل کیا جو بالکل غیر مشروع تھا۔ اس کے بعد مثلاً صلوۃ مشروعہ کے لئے کھڑا ہوگیا۔مگرنما ز کے کئے اس فعل غیر مشروعہ کا قصد نہیں کیا۔ اور نه مظنه تھانماز میں اس فعل کے انضام کا۔ تو نماز میں تو کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ بلکہ ذم علی الانفراد اس فعل غیر مشروعه ہی کی طرف راجع ہوگا۔اور جیسے اگراراده کیاکسی عبادت غیرمشروعه کے ادا کرنے کا تو اس کے ساتھ اس سے پہلے ایک دوسری عبادت مشروعه کوادا کیا\_مگر

الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على اصالتهما كقول الرجل عند الذبح او العتق اللهم منك ولك على غير التزام ولا قصد الانضمام كقرأة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام فكل عبادة هنا منفرد عن صاحبتها فلا حرج فيها.

صفح ٢٥٠ پر فرمات بين:
العمل القسم الشانى وهو ان يصير
العمل المشروع الا ان الدليل على
ان العمل المشروع الا ان الدليل على
ان العمل المشروع لم يتصف فى
الشرع بذلك الوصف فظاهر
الامر (فيه) انقلاب العمل المشروع
غير مشروع ويبين ذلك من الادلة
عموم قوله عليه الصلوة والسلام
"كل عمل ليس عليه امرنا فهو ردّ"
المذكور عمل ليس عليه امرة فهو ردّ"
الصلوة والسلام.

نه تو اس كا اراده ايك عبادت كو دوسرى عبادت مين انضام كا تها نه ايسے طريقه عبادت مين انضام كا تها نه ايسے طريقه دونوں عبادتين اپنی اصل پر ہیں۔ عيد زخ ياعتق كے وقت اللّهم منك ولك كيم مرنه التزام ہو۔ نه قصد انضام ہو۔ نه قصد انضام ہو نه على الالتزام ہوتو دونوں عبادتين مستقل اور منفرد ہیں۔ الگ الگ عبادتين مستقل اور منفرد ہیں۔ الگ الگ سمجى جائيں گی اور اس ميں پھرج جنہیں۔

قشم نانی یہ ہے کہ ل عادی یا غیر عادی مثل وصف عمل مشروع کے ہوجائے۔ سوائے اس کے کہ دلیل دلالت کررہی ہے اس بات پر کہ شرع میں عمل مشروع اس وصف کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر امر عمل مشروع ہوجانا ہے۔ اور اس پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا عموم ہے اور مسلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا عموم ہے اور ہم مل کہ جس پر ہمارا امر نہ ہومر دود ہے اور بیمل وصف فدکور سے ہمارا امر نہ ہومر دود ہے اور بیمل وصف فدکور سے متصف کی بناء پر ایسا عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصف کی بناء پر ایسا عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصف کی بناء پر ایسا عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصف کی بناء پر ایسا عمل ہوجا تا ہے کہ جس پر متصور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہے۔

#### تقديم الجهلاء والعوام على منصب العلماء الاعلام

# تفويض منصب تبليغ وأمارنا المل فستاق

امام ابواسطی ابراہیم بن مویٰ شاطبی غرناطی اپنی کتاب'' الاعتصام'' کے صفحہ میں کے برفر ماتے ہیں: پر فر ماتے ہیں:

> ان الشرع جاءِ بالوعد باشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته

ففى الصحيح عن عبدالله رصى الله عنه قال قال رسول الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم انكم سترون بعدى اثرة واموراً تنكرونها قالوا فما تامرنا يارسول الله قال ادّوا اليهم حقهم وسلوا حقكم.

وفى الصحيح ايضا اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة.

بیشک شرع شریف نے چندالی چیزوں سے ڈرایا ہے جوآخر زمانے میں واقع اور ظاہر ہوں گی جو کہ حضور کی سنت سے خارج ہوگی۔

چنانچو سیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فر مایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عنقریب میرے بعد تم غلط امور دیکھو کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ تو آپ ہم کو کیا تھم دیتے بیں۔آپ نے فرمایا تم لوگوں کاحق ادا کرو اورلوگوں سے ابناحق مانگو۔

نیز صحیح میں روایت ہے کہ جب امور نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں دیا جانے لگے تو تم قیامت کا انظار کرو۔

وعن ابى هريرة رضى الله عليه عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وفسى رواية احمد ويظهر المعتن ويكثر المجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج قال يارسول الله ايما هو؟ قال القتل القتل.

وفى الترمذى عن ابى موسى قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم اياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.

وعن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج فى آخر الزمان احداث الاسنان

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
زمانہ قریب قریب ہونے گئے۔ (یعنی ایک جلدی گذرنے گے گا کہ برکت ہی اٹھ جائے گی)
اور علم ختم کردیا جائے گا۔ بخل ڈالدیا جائےگا (اورامام احمدی روایت میں یہ بھی ہے کہ جہالت ظاہر ہونے گئیں گے اور ہرج کی کثر ت ہوگی۔ راوی نے پوچھا اور ہرج کی کثر ت ہوگی۔ راوی نے پوچھا یارسول اللہ ہرج کیا ہے۔ فرمایا قتل افتل۔

اور ترفدی میں ابوموی رضی اللہ عنہ سے مروی ہےانہوں نے فرمایا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پیچھے وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں جہالت نازل ہوگی۔علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کی کثرت ہوگی۔اور ہرج قتل ہے۔

اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں کمسن اور بیوقوف لوگ تکلیں گے قرآن

سفهاء الاحلام يقرؤن القرآن لايحاوز تراقيم يقولون من قول خيرالبرية يمرقون من الدين كما يموق السهم من الرمية.

وعبن انسس بـن مالک رضي اللُّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللُّه عليه وسلم ان من اشواط السباعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد.

ومن غريب حديث على رضى اللُّه عنه قبال قبال رسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيـل وماهي يارسول الله قال اذا صار المغنم دولا،

پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے تجاوز نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی باتیں کریں گے۔وہ دین سےابیا نکل جا کیں گے کہ تیر کمان ہے۔

والامانة مغنما، والزكاة

مسغسرما، واطباع البرجيل

زوجته، وعق امه،

وبسرصينيقيه وجفيا ابياه،

وارتسفعت الاصوات في

المساجد، وكان زعيم

القوم ارذلهم واكرم الرجل

، مسخسافة شره، وشربت

الخمور ولبس الحرير

واتخذت القيان والمعازف

ولمعسن آخر الامة اولهما،

فليرتقبوا عند ذلك ريحأ

خمراء وزلزلة وخسفا او

مسخا وقذ فاوفي في الباب

عن ابى هريرة رضى الله

عنسه قريب من هذا وفيه

سأدا القبيلة فاسقهم وكان

زعيم القوم ارذلهم (الحديث)

الح قتم کی اور بھی روایات در ر

اور انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی علامتوں میں ہے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائےگا۔ جہالت کی کثرت ہوگی۔زنا پھیل جائیگا عورتوں کی زیادتی ہوگی مردکم ہوجا کینگے یہاں تک کہ بچاس بچاس عورتول كوسنجا لنے والا ايك ايك مرد ہوگا۔

اور حفزت علی رضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا که فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے که جب میری امت میں پندرہ خصلتیں پیدا ہوجا ئیں گی توبلا نازل ہوگی۔ یوجھا گیا کہوہ پندرہ حصاتیں کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کواین ذاتی دولت بنائی جانے لگےاورامانت کومال غنیمت سمجھاجانے لگے۔

اورز کوۃ کوٹیکس اور تاوان سمجھا جانے گلے اور آ دى ايني بيوى كى فرمائيردارى اور مال كى نافرمانى كرنے كے اور دوست كيماتھ سلوك اور باپ کیساتھ مختی کرنے لگے اور مجد میں شور وشغب اور آوازیں بلند ہونے لگیں اور قوم کا سردار چودھری اورامیر کم درج کا آدی ہونے لگے اور آدمی کی عزت اسکے شرارت کے اندیشہ سے کی جانے لگے اور گانیوالیوں اور باجوں کو اختیار کیا جانے گے اور محچیلی امت امت کے پہلے لوگوں پرلعن وطعن کرنے لگے۔ ( یعنی ائمہ وفتہاءاور خلفاء راشدین در مگر صحابه پر تنقید واعتراض کرنے لگیں) تو اس وقت انتظار كروسرخ آندهي كااورز لزله كااورزمين میں دھننے کا اور صورتوں کے مسنح ہوجانیکا اور اس باب میں حضرت ابو ہر رہ اُگی بھی روایت ہے اس کے قریب قریب اوراس روایت میں ہے کہ قبیلہ كاسردار فاسق مخص بنايا جانے لگے اور قوم كى افسری اورامیری ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آنے ملكے جوان ميں ارذ ل اور كم در ہے كا ہو۔

ج كرنے كے بعد حضرت علامه شاطبى فرماتے ہيں:

ہوا۔ حضرت مولا ناتھانوی وعظ ، الهدیٰ والمغفرة میں فرماتے ہیں:

غيرعالم بهى وعظنه كمح،اس ميں چندمفاسد ہيں

"ایک توبید که اس میں حدیث کی مخالفت ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا امر ہے کہ ہر کام کو اس کے اہل کے سپر دکرنا چاہئے اور آپ فرماتے ہیں "اذا وسد الامر اللی غیر اهله فانعظر الساعة" کہ جب کام نااہلوں کے سپر دکئے جانے گئیں تو قیامت کے منظر رہوگویا ناہل کوکوئی کام سپر دکرنا اتنی خت بات ہے کہ اس کا ظہور قیامت کی علامات سے ہے۔ اور بیام مصرح اور ثابت ہے کہ جوفعل اختیاری علامات قیامت ہوں وہ معصیت اور ندموم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کا اہل نہیں۔ یہ منصب صرف علائے کا ملین کا اور ظاہر ہے کہ غیر عالم کوائی کی اجازت ہرگز نددی جائے"

امام شاطبی نے ان نصوص سے تفریع کرتے ہوئے الاعتصام ۸۱/۲ پرفر مایا کہ:

اوریمی حکم رکھتا ہے علماء کی جگہ پر جہال کو رکھنا اسی طرح بطریق توریث مناصب شریفه کا متولی بنانا ایسے شخص کو جواس کی المیت اور صلاحیت نہ رکھتا ہواس لئے کہ جابل کو عالم کی جگہ پر رکھنا یہاں تک کہ وہ مفتی دین بن جائے اور اموال ود ماء وغیرہ میں اس کی باتوں پڑمل کیا جانے گئے تو یہ میں اس کی باتوں پڑمل کیا جانے گئے تو یہ دین میں حرام وناجائز ہے اور اس کورواج

وكذلك تقديم الجهال على
العلماء وتولية المناصب
الشريفة من لا يصلح لها
بطريق التوريث هو من قبيل
ما تقدم فان جعل الجاهل في
موضع العالم حتى يصير
مفتيا للدين ومعمولا بقوله في
الاموال والدماء والابضاع

پس بیدا حادیث اور ان جیسی دوسری حدیثیں کہ جن حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خردی ہے کہ اس امت میں میرے بعد فلال فلاں امور واقع ہو نگے ۔توبات یہی ہے کہ در حقیقت ممل کوجس صورت رعمل کرنے کاحق تھااس سے بدل دینا ہے۔توجب عمل کواصلی صورت سے بدل کر اس کی جگہ دوسری صورت پر عمل کیا اور وہی دوسری صورت رواج پذیر ہوگئی تو گویا وہ دوسراعمل اعمال شرعيه كى طرح معمول به ہو گيا اور شارع عليه السلام في احاديث مذكوره مين ان اموركوفساد زمان اور علامات قیامت میں قرار دیا ہے كيونكه پہلے زمانه كى بەنىبىت قريب قيامت ظاہراور محش طور پر ہونے لگے ہیں۔اس کئے كەزمانە متقدم مىں خيرزيادە خلاہر تھا۔اورشر مغلوب اورمخفی تھا۔ بخلاف آخرز مانہ کے کہ اس زمانه میں معالمه برعکس ہوگیا که شرزیادہ ظاہراورخیرزیادہ پوشیدہ اور مغلوب ہو گیا۔

الامر فیه علی العکس والشر اس زمانه میں معالمه برعکس ہوگیا که شرزیاده فیه اظهر والنحیر اخفی فیه اظهر والنحیر اخفی فیه اظهر اور خیرزیاده پوشیده اور مغلوب ہوگیا۔

بالجمله ان نصوص سے جاہل ، ناہل ، فاسق اور ارذل قوم کوکوئی دینی کام یا دینی جماعت کی امارت سپر دکرنے کا فساداور غلط ہونا اور علامات قیامت ہونا ظاہراور ثابت

فهذه الاحاديث وامثالها مما اخبربه النبي صلى الله عليه وسلم انه يكون في هذه الامة بـعـده انـما هـو فـي الحقيقة تبديل الاعمال اللتمي كانوا احق بالعمل بها فلما عوضوا منها غيرها وفشا فيها كانه من المعمول به تشريعاً وانما جعل الشارع اتسقدم فسى الاحساديست الممذكورة من فساد الزمان واشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة الى متقدم لزمان فان الخير كان اظهر والشركسان اخمفي واقبل بخلاف آخر الزمان فان الامر فيه على العكس والشر

وغيرها محرم في الدين وكسون ذلك يتسخسذ ديسدنساحتى يصير الابن مستحقاً لرتبة الاب، وان لم يسلغ رتبة الاب في ذلك المنصب بطريق الوراثة اور غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لايخالف بدعة بلا اشكال وهوالذي بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساً جهالا فسئالوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (الديث)

ودستور بنالينا يهال تك كربطريق وراثت يا سن اور طریقہ سے بیٹا باپ کے رتبہ کا شائع اور عام ہوجائے اور لوگ اس کے

"وانما ضلوا واضلوا لا نهم افتوا بالرأى اذ ليس عندهم علم" اور میہ جوخود بھی مگراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی مگراہ کریں گے تو اس لئے کہ چونکہ ان کے پاس علم نہ ہوگا جاہل ہوں گےاس لئے رائے ہی سے فتویٰ دیں گے۔ پھر صفحہ ۸ پر فرماتے ہیں:

مستحق ہوجائے خواہ باپ کے مرتبہ کواس منصب میں نہ پہنچا ہواس طرح پر کہ بیمل ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہوں جیسا کہ شرع کے معالمہ میں کیا جاتا ہے۔ کہ اس کے خلاف نہیں کیا جاتا تو یہ بدعت ہے بلاکسی اشکال کے اور یہی وہ بات ہے جس کو نبی صلی الله علیه وسلم نے اسے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی عالم نہ ہوگا تو لوگ جاہلوں کوسردار بنالیں گے۔ پس ان ہے دین کی باتیں پوچھی جائیں گی پس وہ فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

لوگوں کے لئے دین میں قائد اور رہنما ہونا ان الناس لابدلهم من قائد ضروری ہے۔ ورنہ ہرج واقع اور نظام فاسد يقودهم في الدين والا وقع ہوجائے گالوگ مجبور ہوتے ہیں کہ مدایت کے الهرج وفسد السظام منصب پر جوہوتے ہیں۔ان کی طرف رجوع فيضطرون الى الخروج الى ہوں۔اورایسے ہی لوگوں کو وہ عالم کہتے ہیں۔ من انتصب لهم منصب لازمی امرے کدان کوائی رائے سے دین کے الهداية وهوالذي يسمونه مسائل بتانے پرآ مادہ کریں ئے کیونکہ ہیں تووہ عالما، فلا بدان يحملهم جابل ہی۔ لہذا جومسئلہ بنائیں گے وہ رائے على رايه في الدين لان ہے ہی بتائیں گے۔ پس وہ لوگوں کو صراط متنقیم الفرض انه جاهل فيضلهم ے گمراہ کردیں گے جیسا کہ وہ خود بھی گمراہ عن الصراط المستقيم كما ہیں۔ بیعین ابتداع ہے۔اس لئے کہاس انسه ضال عنه. وهذا عين (غیرشرعی امرکو) شرعی بنادینا ہے جس کی اصل الابتداع. لانه التشريع بغير ندكتاب مين بنسنت مين-

اصل من كتاب وسنة. یہ گفتگوتو جہلاء کے بارے میں تھی۔ جوعلاء کے منصب کوغصب کر لیتے ہیں۔ جوكام عالموں كا ہے وہ يہ جابل اختيار كرتے ہيں ۔اب سنتے! نوعمراور كمس او كول كوكام سردکرنے کے بارے مین کیا فرماتے ہیں:

الاعضام صفحه ٩٥ يرفر ماياكه:

ر ما نوعمر اور كمن لوگول كاس اور معمر لوگول كى جگہ لینا تو وہ بھی اس قبیل سے ہے جو کشرة جُہّال اور قلت علم کے بارے میں بیان کیا

واما تقديم الاحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة العلم كان

جاچکا ہے جو کہ تقدیم کی جاتی ہے علم وغیرہ

کے رتبہ میں (یعنی جیساوہ نا جائز اور بدعت

ہے رہی ہے)اس لئے کمن ہمیشہ یاا کثر

اوقات نادان اور ناتجربه كار ہوتا ہے اينے

کام میں مشاق نہیں ہوتا۔ راسخین اقدام

شيوخ كى رياضت اورتجر به تك اس كى پېنچ

نہیں ہوتی۔ای لئے ایک مثل مشہور ہے

که بکری کا وه بچه جس کی سینگ ابھی اس

کے سرمیں کیٹی ہو۔ بڑی ڈیل ڈول والے

بہاڑی برے کی صولت ودبدبہ کونہیں پہنچ

سكتا- بياس صوت ميس ب جب كرجم اس

ممن اور کمسنی کو حداثت من اور کمسنی پر

محمول کریں تو حدیث ابن مسعود رضی اللہ

عندمیں مصرح ہی ہے۔اور اگر اسکونا دانی ،

ناتجر به کاری اور جہل پر محمول کریں اور قول

حضورصلى الله عليه وسلم كان زعيه الخاور

سادالقبيلة الخاور اذا اسند الخاسكا

محمل بھی ہے تب تو سب کامعنی ایک ہی

ہے۔ کیونکہ نیا نیا کام کرنے والا پرانے کام

کرنے والوں کے برابرنہیں ہوسکتاای کئے

ذلك التقديم في رتب العلم او غيره لان الحدث ابىداً وفي غالب الامر غرلم يتحنك ولم يسرتض في صناعتيه رياضة تبلغ مبالغ الشيوخ الراسخين الاقدام في تملك الصنعة ولذلك قالوا في المثل وابن اللبون اذا مالُـذَ في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس هذا ان حملنا الحديث على حداثة السن وهو نص في حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه فان حملناه على حدثسان العهد ببالصنباعة ويحتمله قوله 'ةكان زعيم القيوم ارذلهم" وقوله ساد القبيلة فاسقهم وقوله اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة. فالمعنى

فيها واحدفان الحديث العهد بالشئ لايبلغ مبالغ القديم العهد فيه ولذلك يحكي عن الشيخ ابى مدين انه سئل عن الاحداث للدين نهى الشيوخ الصوفيه عنهم فقال الحدث الذي لم يستكمل الامر بعد وان كان ابن ثمانين سنة فاذاً تقديم الاحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيريهم ولذلك قال سفهاء الاحلام وقال يقرؤن القرآن لا يجاوزحناجرهم.

شیخ ابومدین کے بارے میں حکایت کی گئی ہے کہان سے دین کمسنوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن سے استفادہ کو مشائخ صوفیہ نے منع فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کمن وہ ہے کہ جس کے امر کی ابھی تلقین نه ہوئی ہو۔خواہ وہ ای برس بی کا کیوں نہ ہو۔ تو اب اس کے معنی وہی ہول گے جو تقذيم الجهال على العلماء كے معنیٰ ہیں۔ای ليحضور صلى الله عليه وسلم نے "سفهاء الاحسلام" (لعني كم عقل اوربيوتوف) فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگران کے حلق کے پنچنہیں اترے گا یعنی معجميں گے نہيں۔

(تنبیه) جاہل کے معنی مطلقاً ای کے نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر امی کسی کائل کی صحبت میں ایک معتد بدمدت گذار کرمجامدہ دریاضت میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ شیخ کامل اس کے اندر بوری اور کامل صلاحیت اور قہم وقدین محسوس کرے کام کی اجازت دے دیتو پھراس کا شار جہال میں نہ ہوگا۔

بهرحال جهال، احداث الاسنان، مفهاء الاحلام، فساق، اراذل، بيسب نابل ہیں۔اور نااہل کوامارت اور کام سپر دکرنا نا جائز ہے۔اور بوجیعلی وجہالتشریع ہونے کے حسب تصریح وتشریح امام شاطبی بدعت ہے۔ وه امارت كا ابل تھا۔ اور لوگوں مين مجھ كو

سب سے زیادہ محبوب اور بیشک بیراسامہ

لوگوں میں اس کے بعد سب سے زیاہ

محبوب ہے (بہال تک تو بخاری وسلم دونو ل منفق

ہیں)اورمسلم کی روایت میں آخر میں بیجھی

ہے کہ میں اسامہ کے بارے میں تم کو

وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہ تمہارے

صالحین اور لائق لوگوں میں ہے ہے۔

الاعتصام صفحة ٣٣ يرفر مايا:

كل عبادة نهى عنها فليست بعبادة اذ لو كانت عبادة لم ينه عنها فالعامل بها عامل بغيىر مشروع فساذا اعتقد فيها التعبدمع هذا النهي كان مبتدعا بها.

ر ہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو باوجود متعلق تو خودحضور صلی الله علیه دسکم کی نص موجود ہے۔

امارته فقد كنتم تطعنون في

جس عبارت ہے نہی کی جائیگی وہ عبادت نه ہوگی اس کئے کہ اگر وہ عبادت ہوتی تو اس سے نبی کیوں کی جاتی۔ پس اس پڑھل كرنے والا غير مشروع كاعمل كرنے والا ہوگا۔ پس اگر باوجوداس نہی کے اس فعل میں عبادت کا اعتقاد کیا تو مبتدع ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے

مروی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

ایک نشکر تیار کیا۔اوراس پراسامہ بن زید کو

امير مقرر كيا\_ توان كي امارت يربعض لوگوں

في طعن كياراس كوس كررسول الله صلى الله

علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم اسامہ کی امارت پر

طعن کرتے ہوتواں سے پہلےاس کے باپ

كى امارت بربھى طعن كر چكے ہوا دراللہ كى قتم

حداثت من اورمفضو لیت امیر بنانا تواس پراب کے جہال اور حدثان العہد کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔اس کئے کہ وہ صحابی رسول تھے۔اور حضرات صحابہ باوجودامی اور لمسن ہونے کے اعلم اور فہیم تھے۔اس لئے اہل تھے۔حضرت اسامہ کے اہل ہونے کے

> عن عبداللُّه بن عمرٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن بعض النساس في امارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنتم تطعنون في

ملاعلی قاری مرقاة شرح مشکوة شریف میں فرماتے ہیں کہ:

"حضرت اسامه بن زيد پرطعن كرنے والے يا تو منافق تھے يا اجلاف عرب والمعنى تتكلم (بعض الناس) "اى السمنافقون او اجلاف العوب" اوروجه طعن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں)

"فى امارته اى و لايته لكونه مولى" يعنى ان كى امارت يعنى ولايت پر طعن بوجدان کےغلام زادہ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔ پھر بحوالہ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں:

> قال التورپشتي انما طعن من طعن في امارتهما لانهما كانا من الموالي وكانت العرب لا ترئ تامير الموالي وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف

امارة ابيه من قبل وايم الله

ان كمان لخليقاً للامارة وان

كان لمن احب الناس الي

وان هـذا لـمن احب الناس

الى بعد متفق عليه وفي

رواية لمسلم نحوه وفي

اخره اوصيكم به فانه من

صالحيكم (كلوة شريف)

تورپستی نے فرمایا کہجس نے ان دونوں کی امارت برطعن کیاتواس نے اس کئے طعن کیا کہ بیددونوں موالی میں سے تھے۔اور عرب موالی کوامیر بنانا پیندنہیں کرتے تھے۔ اور ان کی اتباع سے بورا استنکاف کرتے

تھے۔ جب الله تعالى نے دنیا میں اسلام

بھیجا۔ اور عرب کے نزد یک جن کی کچھ

قدرومنزلت نه تھی۔ تو فضائل وسوابق

ہجرت ،علم اور تقویٰ کی صفات کی وجہ سے

ان کی قدرومنزلت کو بلندفر مادیا۔اہل دین

میں سے جومحفوظ لوگ تھے انہوں نے ان

کے حق کو پیجانا۔ لیکن جو لوگ عادت

جالمیت کے خوگر تھے۔ اور اعراب

ورؤسائے قبائل میں سے جو لوگ حب

ریاست کے فتنہ میں مبتلا تھے۔ ان کے

سينول مين بيه خيالات وجذبات موجودره

گئے خصوصاً اہل نفاق میں۔اس کئے کہ بیہ

لوگ اس پرطعن اور نکیر میں بہت جلدی

كرتے تھے۔اورحضور صلى الله عليه وسلم اس

سے بل حضرت زید بن حارثہ کو کئی ایک سرایا

پر امیر مقرر فرما چکے تھے۔ جن میں سے

سب سے اعظم جیش غز وہ موتہ تھا۔اوراس

غزوہ میں زید کے جھنڈے کے نیچے خیار

صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ جن میں

جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه بھی تھے۔

اور زید بن حارثہ اس کے بالکل اہل تھے بوجہ

فلماجاء الله بالاسلام ورفع قدر من لم يكن له عندهم قدر بالسابقة والهجرة والعلم واتقى وعرف حقهم المحفوظون من اهل الدين فاما المرتهنون بالعادة والممتحنون بحب الرياسة من الاعراب ورؤساء القبائل فلم يسزل يختلج في صدورهم شئ من ذلك لا سيما اهل النفاق فانهم كانوا يسارعون الى الطعن وشدة النكير عليه وكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قد بعث زيد بن حارثة رضى الله عنه امير اعلى عدة سرايا واعظهما جيش موته وسار تحت راتبه في تلك الغزوة خيار الصحابه منهم جعفر بن ابى طالب رضى الله عنه وكان حنيفاً بذاك لسوا بقه وفيضله وقربه من رسول الله

صلى الله عليه وسلم ثم كان يبعث اسامة وقد امره في مرضه على جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة وفيضلائهم وكانيه راي في ذلک سوي ماتوسم فيه من السنسجابة ان يسمهد الامر ويوطئه لمن يلي الامر بعده لئلا ينزع احديدا من طاعة وليعلم كل منهم ان العادات البجساهيلية قيدعميست مسالكها وخفيت معالمها.

اپنے سوابق اور فضائل اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قرب کے۔ پھر ان کے جیئے حضرت اسامہ کو بھیجنا شروع فرمایا۔ چنانچہ اپنے مرض الوفات میں اس جیش کا امیر مقرر فرمایا جس میں مشائخ اور فضلا کے صحابہ تھے۔ گویا حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اسامہ کی نجابت وشرافت کے علاوہ یہ بھی مناسب اور ضروری سمجھا کہ تمہیدا وتوطئۃ ایسے لوگوں کو امیر بنایا تا کہ ان کے بعدا گرا سے باصلاحیت امیر بنایا تا کہ ان کے بعدا گرا سے باصلاحیت موالی کو امیر بنایا جائے تو کوئی اس کی طاعت میں اور شرحض خوب جان لے کے عادات جاہلیت کے داستے مسدوداور اس کے عادات جاہلیت کے داستے مسدوداور اس کے خاس کے کہنا تات مٹ چکے ہیں۔

اور "فانه من صالحيكم"كى شرح مين ملاعلى قارى قرمات بين:

اى ممن غلب عليه الصلاح ليمن اسامه ان الوگول مين سي بين كه تمهارك في ممن غلب عليه الصلاح درميان ان پرصلاح غالب ب ورنه تمام صحاب الصحاب و صالح تصية خطاب يا تو ان الوگول سے بجو والم خطاب لحماعة من بوقت خطاب عاضر تصح يا ان الوگول سے ب والمحاضرين او المبعوثين معه جو حفرت اسامه كساته يصح جارب تصر

 ضروری نه ہومفضول ہی ہوئیکن بہت ہی ضروری باتیں اور بھی قابل لحاظ ہوتی ہیں مثلاً المیت یاکسی فاسد عقیدہ وخیال اور عمل کی اصلاح وغیرہ۔

الافاضات اليوميه ميں تھيم الامت حضرت تھانو ک کا قول کہ تجاج بن يوسف كے وامادستر ہ سالہ نو جوان محمد بن قاسم نے امير لشكر ہوكر ہندوستان پر چڑھائى كى ـ تو اس كى وجہ خود ہى بيان فرماتے ہيں كہ:

" بیسب برکت ایمان اور فہم سیح کی تھی .....زمانہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت فہم عام تھا۔ اب جس قدر حضور صلی الله علیه وسلم کے قریب تھا۔ اس وقت فہم عام تھا۔ اب جس قدر اس میں کمی ہور ہی ہے'۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ مفضول تھے گرنا اہل نہیں تھے۔ اور مفضول ہونا اور ہے۔ نا اہل ہونا اور ہے۔

سیجے ہے کہ اس میں صرف اعلمیت اور افضلیت کافی نہیں ہے۔ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔گریہ بھی سیجے ہے کہ صرف محنتی و جفائش ہونا بھی کافی نہیں ۔ علم ونہم کے درجہ ضروریہ کے حصول بھی ضروری ہے۔ جامل کند ۂ ناتراش ہوگا تو اس کا فساد ظاہر ہے خصوصاً جب کہ جماعت بھی جامل اور جماعت کا امیر بھی جامل تو کریلا اور نیم چڑھا کا مصدات ہوگا۔

یدامر پیش نظرر منا چاہے کہ جماعت ایک دین جماعت ہے۔ ایک اہم دینی کام کے منصب کی حال ہے۔ اس کا اور اس کے امیر کے فرائض منصی میں صرف کک خرید نا اور بک کرانا ہی نہیں ہے بلکہ تصرفات شرعیہ ددینیہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا احتشام الحن صاحب کا ندھلوگ نے کام کا جونقشہ پیش کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ:

فوج اورا لیے بڑے بڑے مہاجرین اور انصار امیر مقرر فرمایا ۔ اور حسب نقل علامہ زرقانی طعن کرنے والوں میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزوی تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ طعن غلامی ہی تھی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ عیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر طعن کو ان کے باپ حضرت زید پر طعن کے مثل فرمایا۔ اور حضرت زید پر طعن کم ہوئیں سکتا تھا۔ لہذا غلامی ہی پر طعن متعین ہے۔ فرمایا۔ اور حضرت زید پر طعن کم ہوئیں سکتا تھا۔ لہذا غلامی ہی پر طعن متعین ہے۔ صاحب اصح السیر فرماتے ہیں:

'' وصحیحین کی روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہتم نے اسامہ کے متعلق اس طرح کہا ہے۔ اگر تم نے اس کے امیر ہونے پرطعن کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر مقرر ہونے پرطعن کر چکے ہو۔ حالانکہ خدا کی قتم! وہ اس کا مستحق تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی اس کا اہل ہے''۔

### حاشيه مين لكھتے ہيں:

''صحیحین میں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جواب میں مروی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گو بظاہر اعتراض طعن کمنی کی وجہ ہے ہو گراصل وجہ طعن کی یہی تھی کہ بین غلام تھے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اسامہ پر آج طعن کررہے ہو، مگر اس سے پہلے زید بن حارثہ کے امیر ہونے پرطعن کر چکے ہو۔ یعنی بیا گر کم عمر ہیں تو زید تو کم عمر نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی بہی وجہ تھی کہ اس طعن سے معلوم ہوا کہ اب تک انساب پرفخر کا خیال باتی خصہ کی بہی وجہ تھی کہ اس طعن سے معلوم ہوا کہ اب تک انساب پرفخر کا خیال باتی ہے۔ حالا نکہ اصل چیز دیکھنے کی اہلیت ہے جو زید میں بھی تھی۔ اور اسامہ میں بھی ہے۔ واللہ اعلم

اس سے معلوم ہوا گہ امارت یاکسی امرکوسپر دکرنے کے سلسلہ میں گوا فضلیت

خود متعلم کابیان ابلغ ہوگا۔ ''جواشرف السوائح حصد دوم کے صفحہ ۳۲۳ پر بعنوان انسداد
سوغ فلو درحسن ظن' ندکور ہے۔ فر ماتے ہیں۔
''اس فہرست اجازت سے کی کواختیاراً خارج کرنے کی بناء انقطاع خبر کے
سبب انقاء لم المبیت ہے ندکی علم انقاء المبیت (جز وَاول)
اور کی کو نہ داخل کرنے کی بناء بظن غالب ان اوصاف کے درجہ ضرور یہ کا
وقوع، یعنی رسوخ تقوی وصلاح ومناسبت حالیہ طریق والمبیت اصلاح اور
اوصاف ندکورہ کے درجہ کا ملہ کی توقع ہے۔ (جز وَدوم)
عصاف ندکورہ کے درجہ کا ملہ کی توقع ہے۔ (جز وَدوم)
مصنف اشرف السوائح حضرت خواجہ عزیز الحس غوری رحمۃ اللہ علیہ جز وَاول کی
شرح میں فرماتے ہیں:

"اس جزؤیں صنوروالا یہ فرماتے ہیں کہ میں جوفہرست بجازین میں سے بعض کو اختیاراً خارج کردیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک معتد بہ مدت تک ان کے متعلق کوئی خرنہیں ملتی یا مشتہ خبر ملتی ہے (جوخبر نہ ملنے ہی کے حکم میں ہے کیونکہ اجازت کے معاملہ میں تو اسی خبر کا اعتبار ہے جو قابل اظمینان ہواور مشتبہ خبر تو گویا خبر ہی نہیں ) اور حالات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مشتبہ حالات سننے کی وجہ سے ان کی حالت کے متعلق اظمینان باقی نہیں رہتا تو وجہ اخراج کی یہ ہوتی وجہ سے کہ اب ان کے اہل ہونے کا علم باقی نہیں رہا یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کے ناال ہونے کا علم ہوگیا"۔

جزؤدوم كى شرح مين فرماتے ہيں:

"اس جزؤ میں حضرت والا ان اوصاف کو ظاہر فرماتے ہیں جن کی بناء پر

"اورا یک سمجه دار شخص کوا بناامیر بنالیس تا که وه سب کی نگرانی کرے یہ اور سب کو تعلیم وتعلم اورتبلغ وتذ کیراور یاد الٰہی میںمصروف رکھے اورسب کی راحت رسانی اورخدمت گذاری اپنافریفنهٔ منصبی سمجھے''۔ (اصلاح انقلاب وغیرہ) امیوں کی نماز جماعت میں قاری یا عالم کے نہ ہونے کی صورت میں امی امام کے پیچھے اس کئے ہوجاتی ہے کہ نماز بھی ضروری اور جماعت بھی ضروری ہے۔ جماعت کا چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔لیکن اگراُ می امام ایسا نااہل ہے کہ خطرہ اس ہے کسی مفد صلوة فعل کے واقع ہونے کا ہوتو ہرگز اس کا امام بنانا جائز نہیں۔ اور جہان با قاعدہ کسی امیر کی ماتحتی میں جماعت بنا کر تبلیغی کام کرنے کے مکلف نہیں ہیں خصوصاً الی حالت میں مفاسدلازمی یا متعدی کے وقوع کابظن غالب خطرہ ہو' رہا حضرت مولانا تھانوی کا اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمانا کہ مشائخ بعض اوقات نااہل کو بھی اجازت دیدیے ہیں ....مثالُخ نے کسی ایسے مخص کواجازت دیدی جس مین اہلیت نہ تھی۔ مرحق تعالی نے ان کے عل کی برکت سے اس کواہل کر دیا۔

تو مولانا کی مراد اس نااہلیت سے افضلیت کے مقابلے میں مفضول اور مفضولیت کملیت کے مقابلے میں مفضول اور مفضولیت کملیت کے مقابلے میں کاملیت ہے۔ یعنی افضل کے مقابلے میں مفضول اور اکمل کے مقابلے میں کامل کو مجازاً ناہل فر مارہ ہیں۔ ورنہ تو مولانا تھانوی جیسے متبحراور محقق بختاط اور دوررس اور دقیقہ شناس امت کے نبض شناس حکیم عالم جونہایت شدومدسے سے نااہلوں اور جاہلوں کو اہم دینی کام پر دکرنے پرنگیر فر مارہ ہیں۔ اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم "اذا و مسد الا مو الی غیر اهله فانتظر الساعة" قول رسول میں پیش فر مارہ ہیں۔ اس کو کب جائز کہہ سکتے تھے۔ اس کی تائید میں اس کی دلیل میں پیش فر مارہ ہیں۔ اس کو کب جائز کہہ سکتے تھے۔ اس کی تائید میں

اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ صرور بیا حاصل ہوگیا ہے اوراگر وہ ہرابران کی تکمیل کی فکراورکوشش میں رہاتو قومی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔ ۔۔۔۔۔ سجان اللہ! اس میں کیسی دقیق مصلحتوں کی رعایت ہے۔ مجازین کی مصلحتوں کی بھی اور ان سے نفع اٹھانے والوں کی مصلحتوں کی بھی ۔مثلاً جب ان مجازین میں تعلیم وتلقین کی کافی صلاحیت پیدا ہوگئ ہے تو ان سے لوگوں کو کیوں نہ فائدہ میں تعلیم وتلقین کی کافی صلاحیت پیدا ہوگئ ہے تو ان سے لوگوں کو ان کے استے فیض میں تعلیم والے ہوں کو کیوں خونے کے اسلامی کیوں محروم رکھا جائے جتنا وہ اپنی حالت موجودہ ہی میں پہنچانے کے اللہ ہیں۔ انتخار میں اور ان ہیں۔ انتخار ہیں۔ انتخار میں کی میں پہنچانے کے اللہ ہیں۔ انتخار میں انتخار ہیں۔ انتخار میں کیوں محروم رکھا جائے جتنا وہ اپنی حالت موجودہ ہی میں پہنچانے کے اللہ ہیں۔ انتخار۔

چنانچہ مقدار اہلیت کی شخیص فرما کرا سے لوگوں کے لئے مجاز صحبت ہونا تجویز کردیا جاتا ہے۔ ان کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ۔ پھروہ بس اتنے ہی پر رہتے ہیں ااور سب مستفیدین کو اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ لہذا نہ تو وہ حد سے تجاز وزکر کے بیعت کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ لوگ ان سے اس قتم کی خواہش کرتے ہیں ۔ اور اگر اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے تو وہ سپر دکیا ہوا منصب یعنی مجاز صحبت ہونا بھی ان سے سلب کر لیا جاتا ہے۔

تربیت السالک صفیه ۱۰ ارفرماتے ہیں کہ:

"حصول اجازت کے لئے میمھی شرط ہے کہ وہ مخص طرق تربیت واصلاح سے واقف ہوجادے تا کہ طالبین کی خدمت کر سکے۔

صفحه اا پرفرماتے ہیں کہ:

"خواب ججت شرعيه نيست وبرائ مريد كردن الميت شرط است يعنی خواب

اجازت دی جاتی ہے اور وہ چنداوصاف ہیں۔ وصف اول بیہ ہے کہ وہ متی ہو۔
وصف دوم بیہ ہے کہ وہ خودا پی اصلاح کے ہوئے ہو۔ وصف سوم بیہ کہ اس کو
طریق سے مناسبت پیدا ہو چکی ہو لیکن محض علمی مناسبت نہیں بلکہ حالی ۔ وصف
چہارم بیہ ہے کہ اس میں دوسروں کی اصلاح کرنے کی اہلیت پیدا ہوگئی ہو۔
وصف پنجم بیہ ہے کہ اوصاف مذکورہ میں اس کو بقدر ضرورت رسوخ حاصل ہوگیا
وصف ششم بیہ ہے کہ اس سے بیاتو تع بھی ہوکہ گوئی الحال اس کو اوصاف مذکورہ
میں رسوخ کا صرف درجہ ضروریہ حاصل ہے گروہ آئندہ ترقی کرے اس
رسوخ کا درجہ کا ملہ بھی حاصل کرلے گا۔ تو بیسب چھاوصاف ہوئے''۔
جزؤسوم کی شرح میں یوں فرماتے ہیں کہ:

"اس جزومیں حضرت والا نے ایک نظیر بیان فر ماکر جزؤ دوم کی توضیح فرمائی ہے۔اوروہ ایسی واضح نظیر ہے کہ علائے ظاہر کے نزدیک بھی مسلم اور بلائکیران کی معمول ہیں۔۔
کی معمول ہیں۔۔

چنانچے فرماتے ہیں کہ اس اجازت کی نظیر بالکل ایسی ہے جیسے علوم درسیہ میں جو
سند فراغ دیجاتی ہے اس کا مطلب بینیں ہوتا کہ ابھی ای وقت اس کوان علوم
میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پرسند دیجاتی ہے کہ اس
کوان علوم ہے ایسی مناسبت پیدا ہوگئی ہے کہ اگر وہ برابر درس ومطالعہ میں
مشغول رہاتو تو ی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ پھر
اگر وہ اپنی غفلت اور ناقد ر دانی ہے خود ہی اپنی مناسبت اور استعداد کو ضائع
کردے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہرگز نہیں بلکہ خود اس پر ہے۔
اس طرح جو کسی کو اجازت دیجاتی ہے اس کا مطلب بینیں ہوتا کہ فی الحال ہی
اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاص ہوگیا بلکہ محض اس ظن غالب پر

# حضر ولا الشيداح مركنگوی قدس سره كا ارشاد

تذکرۃ الرشید صفحہ ۱۱۳ الغایۃ صفحہ ۱۳۱ وہ مکا تبت مذکور ہے جو مابین حضرت گنگوہیؓ وحضرت تھانویؓ واقع ہوئی ہے۔ان مکا تیب رشید ریہ میں جوقوانین واصول شرعیہ منتشراور متفرق طور پر مندرج ہیں۔وہ یہ ہیں:

(۱) "اگر قيود غيرمنقول مول اورحصول مقصودان قيودات پرموتوف مول تو وه قيود بدعت نہیں یخصیل نسبت اور توجہ الی الله مامورمن الله تعالی ہے اگر چہ بیکلی مشلک ہے۔ کدادنیٰ اس کا فرض اور اعلیٰ اس کا مندوب اور صدم آیات واحادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے۔ اور طرح طرح کے طرق اور اوضاع سے اسکورسول الله صلى الله عليه وسلم في بلكه خاص حق تعالى في بيان فرمایا ہے۔ گویا ساری شریعت اجمالاً وہ ہی ہے کہ جس کا بسط بوجہ طول ناممکن ہے۔اگرآ پ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہرآیت اور ہرحدیث سے وہ ہی ابت ہوتا ہے۔ اس کی عصیل اس درجہ کو ثابت ہے۔ اس کی عصیل کے واسطے جوطریقه متخص کیا جاوے گا وہ بھی مامور بہ ہوگا۔ اور ہرز مانداور ہر وقت میں بعض موکد ہوجادے گا اور بعض غیر موکد۔ للبذا ایک زمانہ میں صوم وصلوة قرآن واذكار مذكوره احاديث اس مامور به كتحصيل كواسطى كافى ووافى تھے۔اس زمانہ میں بیاشغال بایں قیوداگر چہ جائز تھے مگران کی حاجت نہ تھی۔ بعد چندطبقات کے جورنگ نبیت کا دوسری طرح بدلا اور طبائع اس اہل طبقہ کی بسبب بُعد زمان خيريت نشان كدوسر ف هنگ يرآ ممين تويداوراداس زمانه ك اكر يخصيل مقصود كرسكتے تھے مگر بدقت ودشوارى، لبذاطبيبان باطن نے

جت شرعینیں ہاورم یدکرنے کے لئے اہلیت شرط ہے"۔ صفح ۱۳۳۱ یرفر ماتے ہیں کہ:

''اول ایک مثال فرض کیجئے کہ ایک شخص مطب خلاف قواعد کرتا ہے اور مریضوں کی ہلاکت کا سبب بنآ ہے۔کوئی خیرخواہ مریضوں کواس ہلاکت سے بچانے کا بید زر بعد اختیار کر کے کہ وخود مطب کھول دے اور کیے کہ گوطب میں بھی نہیں جانتا ۔ مگر میرے مطب میں مصلحت ہے کہ لوگ ہلاکت سے بحییں گے اور گوعلاج میں بھی نہ کروں گا جس میں خطرہ کا اندیشہ ہومگر بے خطر چیزیں بتلا تار ہوں گا۔ تو آیا اس خیرخواہ کواجازت دی جاوے گی یاسمجھا جاوے گا کہ بیہ صورت بنبت مطب نه کھولنے کے اس لئے زیادہ ضرررساں ہے۔ کہ مطب نه كھولنے كى حالت ميں اس ہلاكت كاسب بي خيرخواه نه ہوتا۔ اوراب جينے علاج ہونے کے سبب سے ہلاک ہوں گےاس کا سبب پیخض بے گا۔اب اگران دونوں صورتوں میں فرق نہیں تو تھم اس صورت کا معلوم کر کیجئے اورا گر کچے فرق ہےتو بیان میجئے۔ رہا گمراہ ہونے سے بچانا سوزبان سے بھی ہوسکتا ہے۔ پھر کوئی نہ بچے وہ جانے اگراس مقام پر کسی کے ذہن میں بیصورت آ وے کہ لوگوں کو بیعت کر کے پھران کو سی حقق کے پاس پہنچاوے ۔ سو بعد تامل اس میں بھی مفاسدنظر آتے ہیں۔اور تو بعض مریڈ ہی دوسری طرف رجوع نہ کریں گے۔ دوسرے چندروز میں ایسے غیر کامل پیر میں بھی بجوم عوام سے خود بنی وعجب وریاغیرہ پیدا ہوجائے گا۔اورتعلیم میں عار کےسب بھی جہل کا اقر ارنہ كركا "مَنلُوا فَأَصْلُوا" كامعدالْ بِحْكا"-

\*\*

کچھاس میں قیود بڑھا ئیں اور کی وزیادتی اذ کارکی کی۔ گویا کہ حصول مقصودان قيود پرموقوف ہوگيا تھا۔لہذاا يجاد بدعت نه ہوا بلکدا گر کوئی ضروری کہدد يو يے تو بجاہے کیونکہ حصول مقصود بغیراس کے دشوار ہوااور و مقصود مامور برتھا۔ اس کا حاصل کرنا بمرتبرخود ضروری تھا۔ پس گویا قیود مامور بہ ہو کیں۔ نہ · بدعت \_ بعداس كے دوسرے طبقه میں اى طرح دوسرارنگ بدلا اور وہاں بھى دوباره تجديد كى حاجت موئى ثم وثم -جيها كهطبيب موسم سرمايين ايك علاج كرتا ہے كه وه علاج موسم كرما ميس مفيرنبيس موتا۔ بلكه حصول صحت كوبعض اوقات مصر ہوجاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زمانہ کے تدبیر وعلاج اول دوسرے وقت میں بدلی جاتی ہے جومعالجات کہ سوبرس پہلے ہمارے ملک کے تھے اور جومطب کہ کتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں اب ہرگز وہ کافی نہیں۔ ان كابدل ڈالنا كتبطب كے اصل قواعد كے موافق ہے اگر جدعلاج جزوى ك الف مو يس اس كوفى الحقيقت ايجادنه كها جاوك الدين المسلم العل المساصول · کی قرار دی جائے گی۔

هوسوی فظیو :-اعلائے کلمۃ اللہ ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ بنامل دیکھو

کہ طبقہ اولی میں تیراور نیز ہ اور سیف بلکہ پھر بھی کافی تھا ملاظہ احادیث ہے

آپ کو معلوم ہے۔ اور اس زمانہ میں استعال اُن آلات کا سراسر مضراور ایجاد

توپ اور بندوق اور تاریبیڑ و کا واجب ہوگیا۔ کیونکہ تخصیل اعلائے کلمۃ اللہ

بدوں اس کے محال۔ اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدعت کہہ سکے۔ اور نہ تختب

بفار حرام بنا سکے۔ بلکہ اس کوفرض اور واجب اور مامور بہ کہنا ہوگا۔ کیونکہ

خصیل مقصود ان پرموقوف می ہوگئ ہے۔ پس یہ بھی مامور بہ ہوگیا۔ علی ہذا

القیاس اشغال کا حال ہے۔

(۲) اگر کسی مامور کی ایک نوع میں نقصان ہواور دوسری نوع سالم اس نقصان ہے ہو تو وہ ہی فر دخاصة مامور بدبن جاتا ہے اوراس کے عواض میں اگر کوئی نقصان ہوتو اس نقصان کاترک لازم ہوگانہ کہ اس فرد کا۔

مثلاً مطلق تقلید مامور ہے۔ لقولہ تعالی ''فسائسنگ کو ا اکھنگ البدِّ نحبِ اِن کُنشُم لا اَ معلی مقالہ ملور ہے۔ لقولہ تعالی ''فرض کے سبب مفاسد پیدا ہوئے۔ کہ آ دمی بہ سبب اس کے لا اہالی اپنے دین سے ہوجا تا ہے اورا پی ہوئے نفسانی کا اتباع اس میں گویا لازم ہے۔ اور طعن علائے مجہتہ بن وصحابہ کرام اس کا تمرہ ہے۔ ان امور کے سبب باہم نزاع بھی پیدا ہوتا ہے اگر میں بغور دیکھو گے تو بیسب امور تقلید غیر شخص کے تمرات نظر آ کیں گے۔ اور اس پر ان کا مرتب ہونا آ پ پر واضح ہوجائے گا۔ لہذا تقلید غیر شخص اس بنظمی کے سبب ان کا مرتب ہونا آ پ پر واضح ہوجائے گا۔ لہذا تقلید غیر شخص اس بنظمی کے سبب گویا ممنوع من اللہ ہوگئی۔ اس واسطے کہ تقلید مامور بہ کی دو ہی نوع ہیں شخص اور غیر شخص – اور تقلید بمز لہ جنس کے ہاور مطلق کا وجو خارج میں بدوں اپنے اور غیر شخص – اور تقلید بمز لہ جنس کے ہاور مطلق کا وجو خارج میں بدوں اپنے معین مامور بہ ہوگئی۔

(۳) جوچیز خدائے تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو۔ اگر اس میں پچھ مفاسد پیدا ہوگئے ہوں اور اس کا حصول بدوں اس فرد کے ناممکن ہوتو وہ فردحرام نہ ہوگا بلکہ از الہ ان مفاسد کا اس سے واجب ہوگا۔ مثلاً

تقلید شخصی اور تقلید غیر شخصی دونوع ہیں کہ شخصیت اور غیر شخصیت دونوں فصل ہیں جنس تقلید کی۔ کہ تقلید کا وجود بغیران فصول کے محال ہے کیونکہ یہ فصل ذاتیات میں داخل ہیں (اور جب تقلید غیر شخصی حرام توشخصی واجب ہے) اسی واسطے فقہاء نے تقلید غیر شخصی کو کتابوں میں منع لکھا ہے۔ اور تقلید گئی کو واجب (لہٰذا اگر تقلید

بذر بعد غیرمشروع مخصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ بیدا مرتقینی ہے کہ جوامر بذر بعد غیرمشروع حاصل ہووہ امر خیرنہیں اور جب قیود کا غیرمشروع ہونا ٹابت ہوجائے تواس کاثمر ہ کچھ ہی ہوجائز الحصول نہ ہوگا۔

- (۸) جوامر مندوب منوی خلق ہوتو وہ امر مندوب ناجائز ہوجائے گا اگر تسلیم کرلیا جائے کہ آپ کی محفل میلا دخالی ہے جملہ منکرات سے اور کوئی امر نامشروع اس میں نہیں ہےتو دیگر مجالس تمام عالم کی تو سراسر منکر ہیں اور یفعل آپ کا ان کے لئے موید ہے۔ پس یفعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہوا تو اس کے جواز کا کیسے تھم کیا جاوے گا۔ اگر حق تعالی نے انصاف بخشی تو سب واضح ہے ور نہ تا ل اور شبہات کو بہت کچھ تر دید اور شبہات کو بہت کچھ تر دید کی مگر قیامت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہوں گے۔
- (۹) التزام مالا بلزم بدوں اعتقاد وجوب بھی ممنوع ہے آگر باصرار ہو۔ اور اگرامر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز ہے۔ اور مستحب ہے بشر طبکہ عوام کو ضرر نہ کرے۔ اور اگر عوام کے اعتقاد میں خلل ڈالے تو وہ بھی مکر وہ ہے۔ جیسے کہ کتب فقہ میں سور مستحبہ کے التزام کو مکر وہ ککھا ہے۔
- (۱۰) جب تک شیخ کسی مسئلہ کو جو بظاہر خلاف شرع ہو۔ بدلائل شرعیہ قطعیہ ذہن شین نہ کردے۔ مرید کواس کا قبول کرنا ہرگز روانہیں۔

اس کی نظریں احادیث میں بکشرت ملتی ہیں۔ایک نظیر بیان کرتا ہوں اس پرغور سیجئے جب واقعہ مسیلمہ میں قراء بہت سے شہید ہوگئے۔اور حضرت عمر رضی الله عنہ کواندیشہ ' ذہاب کثیر من القرآن' کا ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد مباحث بسیار قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا اور اس کا استحسان ان کے مباحث بسیار قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا اور اس کا استحسان ان کے

شخصی واجب میں کوی خرابی پیدا ہوتو اس خرابی کی اصلاح کی جائے گی۔ تقلید شخصی کوترک نہ کیا جائے گا) مگر جو عالم تقلید غیر شخصی کے سبب مبتلا ان مفاسد فدکورہ کا نہ ہواور نہ اس کے (ترک تقلید شخصی ) کے سبب عوام میں بیجان ہو۔ اس کوتقلید غیر شخصی اب بھی جائز ہوگی۔

- (٣) مباح منضم جب تک اپنی حد پر ہوگا جائز اور جب اپنی حدے خارج ہوگا تو ناجائز ہوگا۔ مثلاً ذکر ولا دت فخر عالم صلی الله علیہ وسلم میں فی زماننا جوقیو دمباحہ بیں وہ ذکر کی فصول نہیں ہیں بلکہ امور منضمہ ہیں کہ بدون ان کے ذکر ولا دت حاصل ہوسکتا ہ۔ وہ جب اپنی حدے بڑھ گئے کہ ان میں تاکدواصرار، تدائی واہتمام پیدا ہواتو بیذکر ناجائز اور بدعت ہوگیا۔
- (۵) امورمر کبہ میں اگر کوئی ایک جزؤ بھی ناجائز ہوجائے تو مجموعہ پر تھم عدم جواز کا ہوجاتا ہے۔ آپ کومعلوم ہے ہ مرکب حلال وحرام کا حرام ہوتا ہے بید کلیہ فقہ کا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ذکر ولا دت کے ساتھ جب مسرفانہ روشنی وغیرہ امور مکر وہہ وممنوعہ کا انضام ہوا تو بیم شل ناجائز ہوگئی۔
- (۱) مقید بامرمباح میں اگرمباح اپنی حدسے نہ گذر سے یاعوام کوخرابی میں نہ ڈالے تو جائز اوراگران دونوں امروں میں سے کوئی امرواقع ہوجائے تو نا جائز ہوگا۔ اسکی صد ہامثالیں ہیں اوراس کتاب میں بھی اس کی متعددامثلہ ذکر کی گئی ہیں۔
- (2) جوامر خیر بذریعه نامشر وعه حاصل موده خود ناجائز ہے۔ دائی عوام کوساخ ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جاء ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاتق نہ ہو۔ ورنہ رقص وسرود زیادہ تر دواعی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہے۔ پس کون ذی فہم بعلت دعوت عوام ان کا مجوز ہوجاوے گا۔ آپ ساخ ذکر ولادت کو بہجت گذائیہ موجب از دیاد محبت تصور کرتے ہیں اور

ذ بمن نشین ہوگیا۔ اور دونوں کی رائے متفق ہوگئی۔اورسنیت بلکہ وجوب مقرر ہوگیا۔اور پھرزید بن ثابت رضی الله عنه کواس امر کی واسطے فرمایا تو باوجوداس بات کے کشیخین رضی الله عنهمازیدین ثابت رضی الله عندے علم وضل میں بہت زیادہ تھے۔اور صحبت ان کی بانسبت زید کے طویل تھی۔اوران کے باب میں تحكم شارع عليه السلام ع ثابت مو چكاتها كه "اقت دوا بالذين من بعدى ابسى بكر وعمر رواه البخارى" مع بذازيدنے چونكداس امركومحدث مجما توييى قرماياك "كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم" اوران كے كہنے كو بركزتشليم ندكيا - كيونكدا يجاد بدعت ان كے نزديك بخت معيوب تفا\_اورشيخين كومعصوم نه جانتے تھے\_لہذا مناظرہ شروع کردیا۔ مگرجس وقت شیخین نے ان کوسمجھا دیا اورسنیت اس فعل کی زید کو ثابت ہوگئی تو اس وقت بہ دل و جان قبول کر کے اس کی تقبیل میں مصروف ہو گئے۔ بخاری کوتم نے خود پڑھا پڑھایا اور دیکھا ہے زیادہ کیا لکھوں پس ایسا بدست شخ موجانا كم مامورومني كى بجهتميزندر باللهم كاكامنيس "الاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق" يام بهى عام ب-اس يكونى مخصوص نبيل اوراكر كسى عالم نے اس كے خلاف كيا ہے توبسبب فرط محبت كے اور جنون عشقيد كے کیاہے سووہ قابل اعتبار کے نہیں۔

اور شیخ نصیرالدین چراخ دہلوی رحمۃ الله علیہ کا واقعہ کمجلس سلطان المشاکخ رحمۃ الله علیہ کا واقعہ کمجلس سلطان المشاکخ جمت نہ الله علیہ ہے مجتنب رہے تھے۔ اور کہا کرتے تھے۔ کہ 'فعل مشاکخ جمت نہ باشد' آپ نے سنا ہوگا۔ اور حضرت سلطان المشاکخ کا اس پر یہ فرمانا کہ 'فصیرالدین درست میگوید' تصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔ ای واسطے مشاکخ اپنے مریدین علماء سے مسائل دین کی تحقیق کرتے رہتے تھے۔ اور کرتے اپنے مریدین علماء سے مسائل دین کی تحقیق کرتے رہتے تھے۔ اور کرتے

رہے ہیں۔ اور اپنی معلومات خالفہ سے تائب ہوجاتے تھے۔ چنانچہ حضرت نے غذائے روح میں قصداس عارف کا جو غار میں رہتا تھا اور ککیہ موم کی آ کھ میں اور بتی نجاست کی ناک میں رکھتا تھا لکھا ہے کہ انہوں نے مرید کے اس کہنے سے کہ اس صورت میں نماز نہیں ہوتی اپنی نماز وں کا اعادہ کیا اور اس مسکلہ کو قبول کیا۔ اور خود بندہ کو یہ واقعات پیش آ ہے کہ جناب حضرت عاجی صاحب و جناب حافظ صاحب جو پہلے سے شخ محمرصاحب سے مسائل دریافت کرکر ان پر عامل تھے۔ بندہ کے کہنے سے کتنے مسائل کے تارک ہوگئے اور واللہ کہ حافظ صاحب نے یہ کلمہ میر سے سائل کے تارک ہوگئے اور مسائل کے مسائل کے تارک ہوگئے اور مسائل کے مسائل کے تارک ہوگئے اور مسائل کے ہم کو بہت سے مسائل میں ہمیشہ دھوکہ رہا۔

ا) جوامورمبتدع اورمحدث بین ان کاتعلق عقیده سے بھی ہے لہذاوہ باب عقائد
سے بین ان سب کو ناجائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب ہے۔ پس سیہ
اعتقاد کلیات میں داخل ہے۔ اگر چیمل ان کاعملیات سے ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کتب کلام میں جواز میں مسح خف وجواز اقتداء فاسق وجواز صلو ة
علی الفاسق وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ گویدا عمال ہیں۔ مگر اعتقاد جواز وعدم
جواز اعتقادیات میں داخل ہیں۔

## حضرت ولانا ليل حميضا سها نيوي كى شرى فقهى واصولي فيق مرابين قاطِعَهُ ميں واصولي فيق مبرا بين قاطِعَهُ ميں

صفحة اا يرفر مات بين:

''اصل سہ ہے کہ مجکم آیات واحادیث مجمع علیہاتمام امت کا ہے کہ کسی حدحدود شرعیہ میں سے تغیر نہیں کرنا جا ہے اور کسی وصف حکم کو تبدل کمی وزیادتی وغیر ہما سے نہیں دینا جا ہے۔

مطلق کومطلق، مقید کومقید، ضروری کوضروری، مباح کومباح، اینے حالات مشروعه پررکھنا واجب ہے ورنه تعدی حدودالله اوراحداث بدعت میں گرفتار ہوجادےگا۔

پس بناءً عليه يه قاعده كليه مقرر جوگيا كه مباح الني اندازه سے متجاوز نه جو علاً وعملاً اور مطلق النيخ اندازه سے متغیر نه جوعلاً وعملاً اور مقید النيخ اندازه سے نه بدلے علاً وعملاً اور اس پر آیات واحادیث دال ہیں۔ چونکه بیقاعده مسلمہ سب كا ہمات كونكه بيقاعده مسلمہ سب كا ہمات كونك كليد كلفتى كا حاجت نہيں۔ گرقدر حاجت لكھتا جوں كه عافل كو متنب كرديو ہے۔

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم الحديث" رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرايا كرشب جمع كوتمام راتول مين شب بيدارى كے لئے

خاص مت کرواور نہ جمعہ کے دن کواور دنوں میں سے روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگراس کے کی معمولِ روزہ میں جمعہ بی آپڑے تو وہ اور بات ہے۔ چونکہ شارع علیہ السلام نے فضائل جمعہ اور صلوۃ جمعہ کے بہت فرمائے تھے۔ تو خدشہ تھا کہ کوئی اپنی رائے سے روزہ نماز کہ عمدہ عبادات میں اس میں نہ کر بیٹھے خود آپ نہی فرمادی کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرماد سے میں وہی اس میں افضل اور سنت ہیں اگر کوئی اس میں قیاس واضافہ کرے گاوہ مقبول نہ ہوگا۔

پی اس حدیث میں بیارشاد ہوا کہتم جعدادر شب جعد کوصوم وصلو ق کے واسطے خاص مت کرو۔ کیونکہ صوم وصلو ق نوافل مطلق اوقات میں بیساں ہیں خصوصیت کسی وقت کی بدوں ہمارے حکم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے مصوصیت کسی وقت کی بدوں ہمارے حکم درست نہیں۔ پس مطلق کومقید کرنے سے منع فرمادیا۔ جیسا کہ جن جن امور کے واسطے جعد کو مخصوص کیا ہے۔ مثلاً صلو ق جعد مع لوازمہااس کے اطلاق کومنع فرمادیا ہے۔ کہ صلو ق جعد کسی اور دن مر نہیں مربکتی

لہذا صاف واضح ہوگیا کہ یوم وشب جمعہ کومقید کرنا جس میں وہ مطلق ہیں اور مطلق بین اور مطلق بین اور مطلق بین اور مطلق بنانا جس میں وہ مقید ہیں دونوں ممنوع ہیں۔ پس اس حدیث میں تکم ہوگیا کہ ہمارے ارشاد کے موافق سب کام کرو۔ اپنی رائے سے تغیر و تبدل مت کرو۔ گر ہاں جس کو شارع مستثنی کردیویں کہ وہ دوسری حدث سے ثابت ہوجاوے تو وہ خودشارع بی کا تکم ہے تبدل و تغیر نہیں۔

اور تول حضور عليه السلام "لا تدختصوا" بهى مطلق دار د بواب يخصيص خواه اعتقاد وعلم مين بهوخواه عمل مين دونون ناجائز بهوجاو يگي سويه بهى ظاهر بهو گيا كتخصيص فعلى اگر منصوص مطلق مين واقع بهوو سے گی ده بدعت ہاور داخل نهى ہے۔ پس بناء علیہ شارح منیہ نے صلوٰ ۃ الرغائب کے بدعت ہونے کے چند دلاکل لکھے ہیں کہ ان کا یہاں نقل کرنا مناسب ہے۔

"منها فعلها بالجماعة وهى نافلة ولم يودد به الشوع" يعنى صلوة الرغائب كے بدعت بونے كولائل ميں سے ايك دليل اس كا جماعت سے اداكرنا ہے حالانكه يفل ہے اور شرع اس كے ساتھ وار ذبيں ہوئى، جماعت كوشارع نے خاص فرائض كے ساتھ كيا ہے۔ سونوافل ميں قيد جماعت كى غير مشروع ہوئى۔ مگر جس كى اجازت شرع سے ثابت ہوگئى ہو، جيسے تراوت مشروع ہوئى۔ مگر جس كى اجازت شرع سے ثابت ہوگئى ہو، جيسے تراوت واست قاء، كسوف اور بلا تدائى نوافل مطلقه ميں تو جماعت جائز ہوگى۔ باقى اپنى حالت كراجت يردى۔

تودیکھوکہ جماعت یہاں منقول نہیں۔ بلکہ فرائض کے ساتھ مخصوص تھی سونوافل میں جماعت کا تخصیص کرنا شرع کا تو ڑنا ہوا لہذا لم برد بہالشرع کہااوراس کا ہی نام بدعت ہے۔

"منها تخصیص سورة الاخلاص والقدر ولم يرد به الشرع" (يعنى صلوة الرغائب كے بدعت بونے ك دلائل ميں سے ايك دليل خاص كرنا ہے سورة اخلاص اور سورة قدركا حالا نكه شرع اس كے ساتھ وار دنييں بوكى شارع عليه السلام نے فرمايا تھا "لاصلوة الا بفاتحة الكتاب وسورة" توكى سورت كوخاص نبيل كيا تھا مطلق سورت كا حكم فرمايا تھا سوكى صلوة ميں كى سورت كوخصوص كرنا اطلاق شارع كے خلاف ہے مگر جہال تخصيص وارد موكى جيسا سورة جمعه اور سورة منافقون صلوة جمعه ميں مثلاً اس واسط كها "لم يود به الشرع" يهى بدعت ب "منها تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقدورد النهى عنه" اس كا حاصل بحى ظاہر ہے ـ تكرار ميں تطويل ہے۔

علی ہذامطلق کرنامقید کاعام ہے کہ علا ہو یا عملاً ہو۔ دونوں منبی عینہ بیں چونکہ بیہ قاعدہ اس حدیث میں قاعدہ اس حدیث میں فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

"احتج به العلماء على كراهة هذه الصلوة المبتدعة اللتى تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فانها بدعة منكرة من البدع اللتى هى الضلالة والجهلالة" يعنى جحت پكرى بعاء نه ال حديث ساويراس صلوة مبتدع كى كراجت كجس كانام صلوة الرغائب بهاك كر سائلداس كواضع اورمخترع كواس لئ كه يرصلوة بدعت منكره بهان بدعتول من سع جوكه ضلالت اورجهالت ب

اب دیکھوکہ نماز جوکہ''خیر موضوع اور عمدہ عبادات' ہے اور سب اوقات مشروعہ میں افضل القربات ہے بہ سبب تخصیص کے بدعت منکرہ ہوگئ ۔ کیونکہ اطلاقِ مشروع ندرہا۔ قید وقت لگ کر مخصوص ہوگیا تو اس قید کی وجہ سے سارا مقید بدعت ہوگیا۔

اورامام محمر غزائی نے جواحیاء العلوم میں اس کی فضیلت لکھی ہے۔ حالاتکہ یہ قاعدہ کلیدان کا بھی مسلم ہے۔ تو اس کی وجوہ یہ ہوئی کہ ان کو حدیث اس صلاق قاعدہ کلیدان کا بھی مسلم ہے۔ تو اس کی وجوہ یہ ہوئی کہ ان کو حدیث اس صلاق کے فضل میں ملی۔ انہوں نے اس کو صحیح جان کر ممل کیا۔ اور یہ سمجھے کہ خودشار علی نے اس کو استثناء فرمایا ہے۔ لہذا وہ معذور ہیں۔ مگر نقاد حدیث نے اس کا موضوع ہونا تحقیق کردیا۔

سوفی الحقیقت امام محمد غزالی نے اس کلیہ کے خلاف نہیں کیا۔ بلکھیجے حدیث میں غلطی ہوئی۔ اور بشر خطا سے خالی نہیں اور تقید حدیث ہرا یک کافن بھی نہیں۔ اس باب میں قول محدثین ہی کامعتبر ہوتا ہے سویہ خدشہ بھی رفع ہوگیا۔

قاعده کليه (۴)

چوتھے یہ کہاگراس کی تداعی یا دوام سے عوام کوفساد عقیدہ حاصل ہو۔ تو اس کا ترک کرنالا زم ہوگا۔ اگروہ دوام واستحباب کے درجے میں ہونہ سنت مؤکدہ اور واجب کے۔

قاعده کليه (۵)

پانچویں میر کہ جس شے کی اصل قرون ثلاثہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے۔ اوران سب جگه علماً وعملاً میر کام ہے۔اور شے اگر چینی نفسہ جائز ہو گران قیودوجوہ سے بدعت ہوجاتی ہے۔

پس بہ پانچ قاعدہ کلیشرعیہ ہیں کہ شارح مدیہ نے استفادہ فر مائی اورسب فقہاء کے نزد یک مقرر ہیں۔

اوران ہی قواعد سے فاتحہ مرسومہ، سوئم ، تعیین جعرات وغیرہ کی اور محفل میلاد مروجہ سب کی سب بدعت ہوگئی ہیں''۔وانتنیٰ

صفح ۱۵ ارفرماتے ہیں:

على قارى حديث ابن معودين فرمات بين "من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة ف. اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر"

بحرالرائق میں ہے:

"لان ذكر الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشئ دون شئ لم يكن مشروعا مالم يرد به الشرع" عالمكريكتاب ايكره للانسان ان يختص لنفسه مكانا في المسجد يصلى فيه" بغارى من به كرح مرت ابن عرش في مجد من لوگول كوصلوة ضي يرشح و كهركر

"صنها ان المعامة بعتقدونها سنة" لين السلوة الرغائب كے بدعت مونے كولائل ميں سے ايك وليل بيہ كوئوام اس كے بارے ميں بياعتقاد ركھتے ہيں كہ بيسنت ہے جس كى وجہ بھى يہى ہوئى كہ جس امر مباح ومندوب كے سبب عوام كے اعتقاد ميں فساد ہواس كا الي طرح كرنا ممنوع ہے كہ اس كوتغير تقم شرع كالازم ہوجاوے عندالعوام اور رفع فتذ عوام كاحتى الا مكان واجب ہے۔ "صنها ان المصحابة و التابعين و من بعدهم لم ينقل عنهم" بيخود روش ہے جس كى اصل قرون ثلاث سے ثابت نہ جووہ بدعت ومردود ہوگا۔ سوبے تعينات وتقيدات خلاف ان قرون كرنا خود باطل ہوا۔

سواب فوردر کارہ کراس صلوۃ کے امتناع پرشار حمنیہ نے اس قاعدہ کلیہ پر کہ عدم تجاوز حدود شرعیہ کا ہے بیت کہ یہ تواعد شل انواع کے ہیں کہ یہ تواعد شل انواع کے ہیں ماتحت جنس کل کے اوران سب سے صد ہاجزئیات کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ (۱)

ایک بیر که شارع نے جس اہتمام اور تداعی کے ساتھ تھم فر مادیا وہ تو اس طرح ہووے اور جس کومطلق فر مایا اس میں تداعی کا اضافہ نہ ہونا چاہئے ورنہ تبدیل تھم شرعی و بدعت ہوجاوےگا۔

فاعده کلیه(۲)

دوسرے یہ کہ جس شخص کوکسی خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ وہاں تو وہ شخصیص مشروع ہودے گی ورنہ تخصیص بدعت ہوگا۔

قاعده کليه (۳)

تیسرے میرکہ جہاں کسی زمانے کو مقرر کر دیا۔ وہاں تو قید زمانہ کی مشروع ہے۔ ور نہ بدعت ہے۔ ے اس محفل میں موجود ہونے سے میحفل محکوم بحرمت وکراہت ہوجائے گ۔ ہرحال اس کا عقد اور شرکت دونوں ممنوع رہیں گے۔ اور کوئی عذروتا ویل اس کے جواز کی ممکن نہیں۔ جیسا روشنی زائد از قدر حاجت کہ بہنص حرام واسراف ہے اور لباس حاضرین کا جومحرم شرقی ہے اور مداہنت فی الدین کہنص سے اس کی جرمہ محقق ہے۔

اورقتم دوئم وہ امور ہیں کہ باصلہ مباح ہیں یا مندوب، گربہ سبب عروض تا کدیا وجوب کے علماً وعملاً ذبحن خواص میں یا عوام میں ان کو کراہت عارض ہوگئ حسب حکم شرق کے۔ پس ان امور ثانی کا وجود مجلس مولود میں اس وقت تک مباح وجائز ہیں کہ اپنی حالت اصلیہ پر رہیں۔ اور جس وقت اپنی حالت سے نکی اور عوام یا خواص کے ذبحن میں ان کی کیفیت انداز اباحت وندب سے برھی اس وقت وہ بھی مکروہ ہوجاتے ہیں۔ اور ان کے ہونے سے محفل مولود عقد وشرکت میں مکروہ ہوجاتی ہیں۔ اور ان کے ہونے سے محفل مولود عقد وشرکت میں مکروہ ہوجاتی ہے۔

پس بیقاعدہ شرعیداہل ایمان یا در تھیں کہ بہت کار آ مدہے۔

برابین قاطعه صفحه ۲۸ پرفر ماتے ہیں:

جوشے بوجود شرعی قرون ثلاثہ میں موجود ہووہ سنت ہے اور جو بوجود شرعی نہ موجود ہودہ بدعت ہے۔

ابسنو! که وجود شرقی اصطلاح اصول فقه میں اس کو کہتے ہیں که بدوں شارع کے بتلانے کے اور فرمانے کے معلوم نہ ہوسکے۔ اور جس اور عقل گواس میں دخل نہ ہو ہیں۔ اور جس اور عقل گواس میں دخل نہ ہو ۔ پس اس شے کا وجود شارع کے ارشاد پر موقوف ہو۔ خواہ صراحة ارشاد ہو یا اشارة ودلالة پن جب سی نوع ارشاد سے تھم جواز کا ہوگیا تو وہ شے وجود شرعی میں نہ آئی ہو۔

فرمانا كدييبدعت ب-حالانكه صلوة ضحى سنت ومتحب باورم عديين جانا بهى متحب باورم عديين جانا بهى متحب بالرهنان تقاتواس كو متحب بالرهنان تقاتواس كو برعت فرمايا-

اور حضرت عبدالله بن المغفل صحابی نے جہر بسم الله کو فاتحد کے ساتھ نماز میں بدعت ومنکر فرمایا۔ حالانکہ بسم الله ذکر ہے اور جہر بذکر ممنوع نہیں مگر چونکہ یہاں جہر منقول ندتھا۔ اس کو بدعت فرمایا بیصدیث ترفدی وغیرہ کتب احادیث میں فدکور ہے۔

امام صاحب یک نزد بیک عیدالفطر میں تکبیر بجر راہ مصلیٰ میں بدعت ہے اس واسطے یہاں ان کے نزد یک میت گبیر خفیہ ثابت ہوئی ہے۔ سو جرغیر مورد شرع میں بدعت ہوا۔ حالانکہ جر بالکیر والذکر مستحن ہے غرض ان سب سے یہی ثابت ہے کہ کی اطلاق شارع کو قید زمان و مکان و ہیئت سے مقید کرنا بدعت ہے بدوں اذن شارع کے لیس اس کلیہ سے جو مسلمہ تمام امت کا ہے اور ان احادیث اور دوایات فقہاء و مجتمدین سے خوب محقق ہوا کہ کی تحکم کا کی وجہ سے تبدل و تغیر نہیں کرنا چاہئے نہ کی سے نہ زیادت سے نہ تبدیل وصف سے۔

یہ بات منفق علیہ تمام امت کی ہے کہ امر مشروع اگر چہ فرض ہو کسی غیر مشروع کے خلط وعروض سے خواہ یہ غیر مشروع اصلی ہو یا عرضی غیر مشرع وممنوع ہوجاتا ہے۔ جیسا نماز فرض ارض مغصو بہ میں مکروہ تحریمہ اور تصویر کے سامنے اور آتش کے سامنے اور آتش کے سامنے مفروضہ تھی اگر عروض امور غیر مشروعہ سے محرم ہوگئی۔ اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ قیود محفل مروجہ کی دو تسم ہیں۔ بعض وہ امور ہیں کہ باصلہ مکروہ وحرام ہیں۔ تو ان

اس کا کبھی ہوااس ہے ہم کو بحث نہیں '' فاسلو ااہل الذکر ان کنتم لا تعلمون 'اس میں وجوب تقلید کا حکم ہے اور باطلاقہ خصی اور غیر شخصی دونوں کو محق کی ہے اور دونوں مامور علی الحقیر ہیں اور آیت ''ولا تفرقوا'' (الح) اور صدیث ''کونوا فسی اللّٰہ الحوان '' (الحدیث) میں امروجوب تقلیر شخصی کا وقت افتر الی اور اختلاف کا موجود ثابت ہے۔ کیونکہ زبان جہل میں اور اعجاب ذکی راکی براید کی عدم تقلیر شخص میں فتنہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ اب خود مشاہد ہے۔ لہذا بالتعیین وجود و جو باخیر ہ تقلید شخصی کا بعد زبائے تو ون ثلاثہ کے ہوا۔ اگر چہ وجود شرعی اس کا موجود شرعی اس کا مرحود شرعی اس کا مرحود شرعی اس کا مرحود بدعت وضلالت جانا حسب حدیث مشہور بدعت کی محض جہل ہے''۔

"علی ہذاالقیاس اشغال مشاکخ کاجواب ہے" (اور مدارس اسلامیکا بھی جواب ہے) اور معلوم رہے کہ سب احکام شرعیہ موجود ہو جود شرعیہ ہی ہیں۔ کیونکہ تھم صلت اور حرمت کا بدوں شارع کے ارشاد کے معلوم نہیں ہوسکتا پس جس کے جواز کا تھم کلیت ہوگیا۔ وہ بجمع جزئیات شرع میں موجود ہوگیا اور جس کے عدم جواز کا تھم ہوگیاتو شرع میں اس کا عدم خابت ہوگیا اور وجوداس کا مرتفع ہوگیا۔ پس بیحاصل ہوا کہ جس کے جواز کی دلیل قرون شلا شمیں ہوخواہ وہ جزئیہ بوجود خارجی ان قرون میں ہوایا نہ ہوا۔ اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ وہ دخارج میں ہوا ہویا اور جس سے جواز کی دلیل نہیں ۔ تو خواہ وہ قرون میں بوجود شرعی ان جود خارجی ہوایا نہ ہوا وہ حواہ وہ قرون میں بوجود خارجی ہوایا نہ ہوا وہ حواہ وہ قرون میں بوجود خارجی ہوایا نہ ہوا وہ سب بدعت وضلالت ہے۔

اور یہ بھی سنو! کہ اس زمانہ کاشیوع بلانکیر دلیل جواز کی ہے۔ اور نکیر ہونا اس پر دلیل عدم جواز کی ہے علی بذا اس کی جنس پرنکیر ہونا دلیل اس کے عدم جواز کی اور قبول کرنا جنس کا دلیل اس کے جواز کی ہوتی ہے۔

اور یہ بھی یا در ہے کہ محم اثبات کا قرآن وحدیث ہے، یہ ہوتا ہے اور قیاس مظہر
علم کا ہے۔ مثبت محم کانہیں ہوتا۔ پس جو قیاس سے ثابت ہوتا ہے وہ کتاب
وسنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب غور کرنا اور سمجھ لینا ضرور کی
ہے۔ مولف اور اس کے اشیاع نے اس کی ہوا بھی نہیں سوتھی۔ اس عاجز کو
اپنے اساتذ ہ جہاند یدہ کی توجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس جو ہر کواس کتاب میں
ضرور ہ رکھتا ہوں کہ اپنے موافقین کو نقع ہوا در مخافین کو شاید ہدایت ہواگر اس کو
خوب مگہداشت کیا جاوے تو تمام اس رسالہ اور دیگر رسائل مبتدعین کی خطا
واضح ولاگے رہے۔

اس کی مثال بیے کے تقلیر شخصی کی دلیل قرون ثلاثہ میں موجود ہے گووجود خارجی

## حضر مونااشرف على صناتها نوى كاارشاد فرموه حضر مونااشرف فقهى قواعد كاخيسَهُ شرى فقهى قواعد كاخيسَهُ

اصلاح الرسوم صفحه ٨ يرفر مات بين:

"قبل بیان تفصیل چند قواعد شرعیه معروض ہوتے ہیں جونہم تفصیل میں معین ہوں گئے"۔ ہوں گئے"۔

قاعده اول

''کی امرغیرضروری کواپے عقیدے میں ضروری اور موکد سمجھ لینایا عمل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح کرنا کہ فرائض وواجبات کے مثل یا زیادہ اس کا اہتمام ہواور اس کے ترک کو غدموم اور تارک کو قابل ملامت وشناعت جانتا ہوید دونوں امر ممنوع ہیں کیونکہ اس میں حکم شرعی کو تو ڑدینا ہے۔

اورتقید لغین بخصیص،التزام اورتحدید وغیره اس قاعده اورمسکله کےعنوانات اورتعبیرات ہیں۔

اورالله تعالی نے فرمایا کہ جو تخصی تجاوز کرے گااللہ تعالیٰ کی حدوں سے پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن معود فرماتے ہیں کہتم میں سے ہر خص کولازم ہے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے وہ سے کہ نماز کے بعد دہنی طرف سے پھرنے کو ضروری سمجھنے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات بائیں جانب ہے بھی پھرتے دیکھا ہے۔ روایت کیااس کو بخاری وسلم نے۔ طبی شارح مظلوق نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص کی

امرمتحب پراصرار کرے اور اس کوعزیمت اور ضروری قرار دے لے اور بھی رخصت پریعنی اس کی دوسری شق مقابل پڑ ممل نہ کرے تو ایسے مخص سے شیطان اپنا حصہ مگراہ کرنے کا حاصل کر لیتا ہے۔ پھرا یسے مخص کا کیا کہنا جو کسی بدعت یا امر منکر یعنی خلاف شرع عقیدہ یا عمل پراصرار کرتا ہو۔

صاحب مجمع نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے بیہ بات نگلی کہ امر مندوب بھی مکروہ ہوجا تا ہے جب بیا ندیشہ ہو کہ بیا ہے رتبہ سے بڑھ جائے گا۔

ای بناء پرفقہاء حنفیہ نے نمازوں میں سورۃ مقرر کرنے کو کروہ فر مایا ہے خواہ اعتقاداً پابندی ہو یاعملاً، فتح القدیر نے اس تعیم کی تصریح کردی ہاور سلم بن ہے کہ فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت خاص کروشب جمعہ کو بیداری کے ساتھ اور شبول میں سے اور مت خاص کرویوم جمعہ کوروزہ کے ساتھ اور ایام میں سے مہال اگراس کے کئی معمولی روزہ میں جمعہ بی آ پڑے تو اور بات ہے۔
میں سے ، ہال اگراس کے کئی معمولی روزہ میں جمعہ بی آ پڑے تو اور بات ہے۔
قاعدہ ووم

"دفعل مباح بلکہ متحب بھی بھی امر غیر مشروع کے مجانے سے غیر مشروع و ممنوع ہوجاتا ہے جیسے دعوت متحب بلکہ سنت ہے۔ لیکن وہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہوا ک وقت جانا ممنوع ہوجاوے گا جیسا احادیث میں آیا ہے اور بدایت وغیرہ میں فدکورہے۔ کہ اس طرح نفل پڑھنا مستحب ہے مگر اوقات مکروہ ہمیں ممنوع و گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ امر مشروع ہوجہ اقتر ان وانضام غیر مشروع کے غیر مشروع ہوجاتا ہے۔

قاعده سوم

''چونکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ضررہے بچانا فرض ہے اسلئے اگر خواص کے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہوتو وہ فعل خواص کے قاعده چہارم

"جس امر میں کراہت عارضی ہو اختلاف ازمنہ وامکنہ اور اختلاف تجربہ ومثابدہ اہل فتو کی ہے اس کا حکم محقف ہوسکتا ہے۔ یعنی میمکن ہے کہ ایسے امر کو ایک زمانہ میں جائز کہا جاوے اس وقت اس میں وجہ کراہت کی نہیں تھی۔ اور دوسرے زمانہ میں ناجائز کہد یا جاوے اس وقت علت کراہت کی پیدا ہوگئی۔ یا ایک مقام پراجازت دیجاوے اور دوسرے ملک میں منع کر دیا جاوے اس فرق فرکور کے سبب۔

یاایک وقت اورایک موقع پرایک مفتی جائز کے۔اوراس کواطلاع نہیں کہ عوام نے اس میں اعتقادی یا مملی خرابی کیا کیا پیدا کردی ہے۔دوسرامفتی ناجائز کے۔
کہاس کواپنے تجربہ ومشاہدہ سے عوام کے مبتلا ہوجانے کاعلم ہوگیا ہے۔ تو واقع میں یہ اختلاف ظاہری ہے حقیقی نہیں۔ اور تعارض صوری ہے معنوی نہیں۔ مدیث وفقہ میں اس کے بےشار نظائر فدکور میں۔ دیکھورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں آ کرنماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔اس وقت فتنہ کا اختال نہ تھا اور صحابہ نے بدلی ہوئی حالت دیکھ کرممانعت فرمادی۔ای طرح امام صاحب وصاحبین کے بہت سے اختلافات اسی قبیل کے ہیں۔

''اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے پچھ فائدے اور مصلحیں بھی ہوں۔ جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں۔ اور ایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نبیت سے وہ فعل کیا جاوے یا ان فائدوں کود کیچے کرعوام کوان سے نہ روکا جائے۔ یہ بھی جائز نہیں۔ نیک نبیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی خواہ حق میں بھی مروہ وممنوع ہوجاتا ہے۔خواص کوچاہئے کہ تعلی ترک کردیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کو بیت کے اندرداخل فرمانے کا ارادہ کیا۔ مگراس خیال سے کہ جدیدالاسلام لوگوں کے عقیدے میں فتور اور قلوب میں خلجان پیدا ہوگا۔ اور خود بنا کے اندر داخل ہونا کوئی امر خروری تھانہیں۔ اس لئے آپ نے اس قصہ کو ملتوی فرمادیا۔ اور تصریحاً بھی وجہ ارشاد فرمائی۔ عالانکہ بناء کے اندر داخل فرمادیا۔ ضرعوام کے اندیشہ سے اس امر صفحین کوئرک فرمادیا۔

اوابن ماجه میں حضرت ابوعبداللہ کا قول ہے کہ اہل میت کو اول روز طعام دینا سنت تھا۔ مگر جب لوگ اس کورسم سجھنے لگے پس متر وک وممنوع ہوگیا دیکھنے خواص نے بھی عوام کے دین کی حفاظت کے لئے اس کوترک کردیا۔

حدیثوں میں بحدہ شکر کافعل وارد ہے۔ گرفقہائے حفیہ نے حسب قول علامہ شامی
اس لئے مکروہ کہا کہ ہیں عوام اس کوسنت مقصودہ نہ بچھنے گئیں۔ اور عالمگیری میں
ہے کہ جولوگ نمازوں کے بعد بحدہ کیا کرتے ہیں مکروہ ہے۔ اس لئے کہ جابل
لوگ اس کوسنت اور واجب بچھنے گئیں گے اور جس فعل مباح سے بینو بت آجاو ہے
وہ مکروہ ہوجا تا ہے۔ البتۃ اگروہ فعل خود شرعاً ضروری ہے تواس فعل کوڑک نہ کریں
گے۔ اس میں جو مفاسد بیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کردی جائے گی۔ مثلا
جنازہ کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہوتواس امر مکروہ کے اقتر ان سے جنازہ
منازہ میں جو مفاسد بیدا ہوگئے ہیں ان کی اصلاح کردی جائے گی۔ مثلا
منروری امر ہے اس عارضی کراہت سے اس کوڑک نہ کیا جاوے گا۔ بخلاف قبول
ضروری امر ہے اس عارضی کراہت سے اس کوڑک نہ کیا جاوے گا۔ بخلاف قبول
ضروری امر ہے اس عارضی کراہت سے اس کوڑک نہ کیا جاوے گا۔ بخلاف قبول
ضروری امر نہیں۔ علامہ شامی نے ان مسکوں میں فرق کھا ہے۔

اس میں مصلحتیں مفعنیں ہوں۔ نہاس کاار تکاب جائز نہاس پرسکوت کرنا جائز اور بیقاعدہ بہت ہی بدیمی ہے۔

مثلاً اگرکوی شخص اس نیت سے خصب اورظلم کرے کہ مال جمع کر کے تا جوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز غصب اورظلم جائز نہیں ہوسکتا خواہ لاکھوں فائدے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔

محترم ناظرين

"بيه وه قوانين البهياور تواعد شرعيه واصول فقهيه بين كه جن كي روشني مين شارع عليدالسلام ع ليرآج تك بهار عاكبراسلاف في باطل كوحق ع جداكيا ہے۔غلط اور محیح کا فیصلہ کیا ہے۔سنت و بدعت میں امتیاز پیدا کیا ہے۔خرافات ورسومات کا قلع قمع کر کے دین صنفی کو پاک وصاف کیا ہے۔صد ہاا تمال فاضلہ مستحبه اورامورمباحه مستحسنه في اصلها كوجن كوكبار اولياء صوفيان بإصفااورعباد وزباد کاملین نے اللہ درسول کی محبت سے سرشار ہوکر بہنیت رضائے البی و بہنشائے عشق رسول وسنت رسول سجھ کرا بجاد کیا تھا۔ بدعت وضلالت قرار دیا ہے۔ مشیخت واستاذی اورولایت وبزرگی کے احترام کوشریعت محدی اورحق برقربان کر دیا ہے۔ نہ توان کی ولایت و ہزرگی کا لحاظ فر مایا اور ندان کے زہر وعبادت کی رعايت فرمائي \_ نماز هو ياروزه ، ذكرالله هو يا ذكرالرسول ،عبادات بدنيه هول يا مالیہ عمدہ سے عمد عمل کوان اصولوں کے خلاف دیکھ کر بغیر کسی قتم کی رورعایت بغيركسي ليس وبيش اور بلاخوف لومة لائم ممنوع اور بدعت وصلالت قرار د يركر ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا ہے۔

ہارے ان محترم اکابر نے اللہ ان پراپنی بیٹار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کونور سے بھردے۔ ان قوانین وکلیات شرعیہ کی تحقیق و تدوین میں بردی

کاوشیں فرمائیں۔اوران کی اشاعت وتبلیغ میں انتہائی اور نہایت بلیغ جدوجہد فرمائی۔سراور دھڑکی بازی لگادی۔تقریر سے،تخریر سے، درس وقد ریس سے، غرض ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔اور انہیں ہتھیا روں سے باطل کے بڑے بڑے میدان سرکئے۔مباحثہ فرمائے،مناظرے کئے،جس کا نتیجہ یہ وا کد ین حق کو پاک وصاف رکھنے کا سلسلہ جاری ہوگیا۔اور ہمیشہ ہرزمانہ میں اس کے لئے ایک جماعت واحد أبعد واحد تیار ہوتی گئی۔

یمی وجہروش اور مضبوط اصول ہیں جن کواپنے اسلاف کرام رحمیم اللہ سے سیکھ کر ہم اخلاف بھی کلمہ گوؤں اور اسلام کا نام لینے والوں کے ایک جم غفیر سے برسر پیکار ہیں۔ ان سے مقابلے کرر ہیں ہیں۔ کتنے کتنے اور کیسے کیسے اختلافات ہمارے اور ان کے درمیان ہر پا ہیں۔ طالانکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کلمہ گو ہیں۔ وہ جو پچھ کررہے ہیں اللہ ورسول کی دشمنی میں نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ وہ میں دعوی کرتے ہیں کہ اس کا منشاء حب خدااور عشق رسول ہی ہے۔ مگر حصرات کیا بر رحمیم اللہ کے بیان کردہ انہیں اصولوں کے تقاضے سے مجبور ہوکر ہم اپنے اکا بر رحمیم اللہ کے بیان کردہ انہیں اصولوں کے تقاضے سے مجبور ہوکر ہم اپنے ہما ئیوں سے دست بگریباں ہیں۔

پی اگر بیاصول سیح بین اور فی الواقع بیالی قوانین بین اور واقعی ان قواعد وکلیات شرعیه کی رو سے ذکر خیرالخلائق صلی الله علیه وسلم اور اس جیسے اعمال مندوبه باصلها بدعت وضلالت بین تو پھر انہیں اصولوں کی روسے تبلیغ مروجه به بیئت کذائیه کیوں بدعت نہیں کیا کسی چیز کے شیح اور غلط ہونے کا معیار پار فی اور شخصیت ہے؟ یا معیار اور کسوفی شریعت محمدی ہے؟

اگراییانہیں ہے تو مذکورہ اعمال بدعیہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بتانا ضرور ہے۔ بدول فرق بتائے ہوئے ایک کو بدعت اور دوسرے کوسنت کہنا قرین انصاف نہ

ہوگا۔ پھر ہے بھی سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اگر باوجود قروین مشہود اہا بالخیر بلکہ ایک ہزار سال سے زیادہ تک موجود بوجود شرکی اور ثابت بالکتاب والنة نہ ہونے کے چندا مور مندو بہ ومباحہ کو جوڑ کرکوئی مرکب مثلاً طریقہ تبلیغ اختراع کیا جانا جائز اور مستحن ہوتو دوسروں کو کیوں حق نہیں کہ وہ بھی چند مباح چیز وں کو جوڑ کر ایک دوسرا طریقہ جاری کرے اور لوگوں کو اس میں شمولیت کی دعوت دے اور اپنے ہی مختر عہ طریقہ میں حق یا افضیلت کے انحصار کا دعوئی گوت دے اور اپنے طریقہ کے مخالف کو دشمن اسلام یا مخالف سنت قرار دے۔ کرے ۔ اور اپنے طریقہ کے مخالف کو دشمن اسلام یا مخالف سنت قرار دے۔ ایک طریقہ دلی والے جاری کریں۔ ایک کلکتہ والے اسی طرح ایک طریقہ اللہ آبادوالے اور ایک طریقہ دلی والے جاری کریں۔ ایک کلکتہ والے اسی طرح ایک طریقہ اللہ شخص کو اس کاحق ہونا جا ہے۔

اور ہمارے اس زمانہ میں جب کہ باسٹنائے اقل قلیل ہر مخص جاہ کا طالب ہے ہو مخص کو مقتداء اور پیشوا بنے کا شوق ہے۔ لیڈر اور ہیرو بنے کی ہوں ہے۔ پچھ مشکل نہ ہوگا کہ کی عبادت کا کوئی جدید طریقہ ایجاد واختراع کرے۔ اور اس مشکل نہ ہوگا کہ کی عبادت کا کوئی جدید طریقہ ایجاد واختراع کرے۔ اور اس میں تشریع وتعبد کا رنگ بھرنے کی کوشش کرے۔ اس کی ترویج واشاعت مین بہت ہی مجاہدہ اور مبالغہ اس بڑل کرنے میں انہاک اور تو غل سے کام لے۔ اس میں دکشی دلچیسی اور ندرت وطر قبی کے اسباب پیدا کرے اور چونکہ محل ہوئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ اور عوام کا لا انعام کا مزاح بھی ہیے کہ ہرئی چیز کہ طرف لیکتے اور اندھے وہ ہرے ہوکر ٹوشتے ہیں۔ اور بقول حضرت ہرئی چیز کی طرف لیکتے اور اندھے وہ ہرے ہوکر ٹوشتے ہیں۔ اور بقول حضرت علی رضی اللہ عندا تباع کل فائق ، یعنی چینے اور پکارنے والے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ الہذا جلدے ایک جلد بھیڑا کشمی ہوجائے۔ اس کے ساتھ اگر کی معروف وشہور، بالصلاح والتو کی کا تا تیہ حاصل ہوگئی تو پھر کیا کہنے۔ اور فی معروف وشہور، بالصلاح والتو کی کا تا تیہ حاصل ہوگئی تو پھر کیا کہنے۔ اور فی

زماننا جب کہ دعویٰ نبوت بھی مشکل نہیں ہے اگر کسی نے الہام وکشف کا دعویٰ کردیا۔ اور اس کے ساتھ رویائے صالحین بھی مل گئے تب تو اس عمل کے جواز واستحسان ہی نہیں افضل واشرف ہونے میں کسی کو کلام نہ ہوگا اور مقبولیت عوام مقبولیت عنداللّٰدی مضبوط ترین دلیل بن جائے گی۔

انصاف دركار بكيابيام جائز اورمعقول موگاباب فساد مفتوح شهوجائ گاد اوردين الهي ايك بازيچي اطفال بن كرندره جائ گا "اعداذنا الله منها و من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا".

امام شاطبی نے الاعتصام صفحہ سے میں برعت کی تعریف کی ہے۔

البدعة عبارة من طريقة في المدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالىٰ.

بدعت سے مراد دین میں ایسا طریقہ گھڑنا ہے جوشرعیت (یعنی دین کام کے) مشابہ ہواوراس کے اختیار کرنے اور عمل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش اور مبالغہ کوظا ہر کرنا ہے۔

### اور صفحہ مہم پر فرماتے ہیں:

ان صاحب البدعة يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير او تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة اذالانسان

یعنی صاحب بدعت بدعت کوائی صورت پر گھڑتا ہی ہے کہ سنت اس کے مشابہ ہوجائے۔تا کہ دوسرول کودھوکہ دے سکے یاوہ بدعت ہی الی صورت پر ہوجائے کہاس پر سنت کا دھوکہ ہوتا ہو۔اس لئے کہانسان الی چیز کو مانے سے انکار کردیتا ہے۔ جو امر

لايقصد الاستبتاع بامر لايشابه المشروع لانه اذ ذاك لايستجلب به فى ذلك الابتداع نفعاً ذلك الابتداع نفعاً ولايدفع به ضرراً ولا يجيبه غيره اليه ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بامور تخيل التشريع ولو يدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه فى اهل الخير.

صفحه اسم پر فرماتے ہیں:

وايضا فان النفوس قد تمل وتسام من الدوام على العبادات المرتبة فاذاجدد لها امر لاتعهده حصل لها نشاط آخر لايكون لها مع البقاء على الامر الاول ولذلك قالوا (لكل جديد لذة) بحكم هذا المعنى.

مشروع کے مشابہ ندہ و باسلے کدایی صورت

بیں پھراس بدعت کے ایجاد کرنے ہے جو نفع
مقصود تھا۔ وہ حاصل ندہو سکے گا۔ اور ضرر کو دفع
نہ کر سکے گا۔ اور اس کی طرف کوئی آئے گانہیں
اسی لئے تو تم دیکھتے ہو کہ مبتدع اپنی بدعت کی
حمایت اور تائید ایسے امور سے کرتا ہے۔ کہ
سننے والے کے ذہن میں تشریع کا سخیل
ہوجائے۔ یعنی وہ سمجھے کہ بیشر کی دلیل ہے اور
کیچھیں تو یہی کہ اس امر میں فلاں عالم یا شخ
کی افتداء ہے جس کا مقام اور منصب اہل خیر
اور دینداروں میں معروف ہے۔
اور دینداروں میں معروف ہے۔

ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ عبادات مرتبہ
(صیحی شرعیہ) پردوام اورایک ہی طریقہ پر برابر
رہتے رہتے نفوں اکتاجاتے اور گھبرا جاتے
ہیں۔لہذاجب کوئی امر جدید طور پر ایجاد کیاجا تا
ہے تو نفوں کو ایک دوسری نشاط اور تازہ حظ
حاصل ہونے لگتا ہے جو کہ پرانے طریقے پر
رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ای کو کہتے
ہیں ''لکل جدیدلذۃ یاکل جدیدلذید''

اور صفحه۲۶ پر فرماتے ہیں: واضعف هنؤ لاء احتجاجا قسوم استسذوا فسبى اخسذ الاعسال الى المقامات واقبلوا واعرضوا بسببها فيبقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعلموا كذا ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف وربما قال بعضهم رأيت النبى صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وامرنى بكذا فيعمل بها ويسرك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في

**الش**ريعة وهو خطأ.

یعنی ان لوگوں میں باعتبار جحت ودلیل کے وہ جماعت سب سے ضعیف اور کمرور ہے جوا ممال کے قبول واعراض میں بزرگی اور مشیخت کومعیار اور کسوئی بناتی ہے چنانچہاس کے سبب سے قبول واعراض کرتی ہے اور پی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں رجل صالح کود یکھا کہ انہوں نے ہم سے فرمایا كهاس عمل كوقبول كرويا فلان عمل كوترك كرو-اوراس فتم كاا تفاق ان لوگوں كوزياده یر تا ہے جو تصوف کے ظاہری رسوم میں متلاء ہیں۔ بھی بعض کہتے ہیں کہ میں نے نى سلى الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها آپ نے مجھ سے ایسا فرمایا ہے ایسا حکم دیا۔ للہذا وہ اس منامی حکم کی بناء پربعض امور پرممل کرتااوربعض کوترک کرتااوران حدود ہے اعراض کرتا ہے جو شریعت میں وضع کئے گئے ہیں۔اور بیخطاہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الحفا مقصداول فصل پنجم بیان فتن میں مالہ دارمی ایک روایت نقل فرمار ہے ہیں امید کہموجب بصیرت ہوگ۔ ملموج الدارمی عن ربیعۃ بن داری نے ربیعہ بن یزید سے روایت کی

يزيد قسال قال معاذ بن جبـل رضـي الله عنه يفتح القرآن عبلي الناس حتى ليقراه المرأة والصبى والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع والله لاقومن به فيهم لعلىٰ أتّبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع وقد قمت بـ ه فـ لـم اتبع وقد احتسضسرت فسى بيتسى مسجداً فلم أتبع والله لاتينهم بحديث لايجدو نــه فــى كتــاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى أتبع قال معاذ فاياكم فان ماجاء به ضلالة.

<u>ہوہ کہتے تھے کہ حضرت معاذین جبل نے فرمایا</u> قرآن آسان كرديا جائيگا يهان تك كه عورتين اوراڑ کے اور مرد (ب عےب) قرآن پڑھنے لگیں گے پھرایک محص کہے گا۔ میں نے قرآن یره ها مگر میں لوگوں کا مقتدانه بنا (ادرمیری تجه قدر ومزات نه بوئي فتم خداك اب مين الوكول مين قرآن كوقائم كرؤنكا تاكه مين لوگون كالمقتدا بنول كجروه لوگوں میں قرآن کو قائم کریگا مگراسپر بھی مقتدانہ بے گا پھروہ کے گا کہ میں نے قرآن پڑھااور لوگوں میں قرآن کوقائم کیا مگر میں مقتدانہ بنااب میں اینے گھر میں معجد بناؤنگا (اور سب سے ملحدہ رہ کر عبادت كردنًا) تا كه ميں لوگوں كا مقتدا بنوں پھروہ اينے گھر میں مسجد بنائیگا اور اسمیس عبادت کریگا مگراس یر بھی مقتدانہ ہے گا۔ پھر تووہ کیے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور مقتدانہ بنا اور میں نے لوگوں میں قرآن کو قائم کیا پھر بھی مقتدا نہ بنا اور میں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی (اورب سے علیحدہ رو کر عبادت کرتار ما) اس پرمقتدانه بنانشم خدا کی اب میں لوگوں کے سامنے ایک الیم نئی بات پیش کرونگا كه جسكو كتاب الله مين نه يا تعينك اور ندانهون في اسكورسول الله سے سنا ہوگا میں امید كرتا ہول ك پھر میں مقتدا بنجاؤ نگا حضرت معاذ نے بیہ بیان کر ع فرمایا که اے اوگوائم ایسے مخص سے بچتے رہنا كيونكه جو يجهده فا بركريكاسراسر كمرابي موكى-

ای طرح کی ایک روایت ابوداؤد کے حوالے ہے جمع الفوائد میں ہے۔جس کو در رفرائدتر جمہ جمع الفوائد ہے مع حضرت مولا ناعاشق الہی صاحب میرتھی کے ترجمہ مع تبصرہ کے نقل کیا جاتا ہے۔و ہو ہاذہ

عن معاذ ان ورائكم فتنا

يكثر فيها المال ويفتح فيها

القرآن حتى ياخذه المومن

والمنافق والرجل والمرأة

والعبد والحسر والصغير

والكبير فيوشك قائل

يقول ما للناس يتبعوني وقد

لمسرأت السقسرآن ومساهم

بمتبعى حتى ابتدع لهم

غيره فاياكم وماابتدع فانما

ابتسدع ضلالة واحذركم

زينة الحكيم فان الشيطان

**قد** يقول كلمة الضلالة على

لسان الحكيم وقد يقول

تہارےآ گےایے فتنے ہیں کہ جن میں مال کی کثرت ہوگی اور قرآن کو کھول لیا جائیگا حتی کہ مومن ہو یامنافق عورت ہو یامرد،حرہو یاغلام، بچہ ہو یا بوڑھا ہر شخص اس کو لے لیگا (کے کفظوں کا ترجمہ كريكا كر بجھام كوند ہوگى) ليس قريب ہے كد (ول مير) کے لوگوں کو کیا ہوگیا کہ میرا ابتاع نہیں کرتے حالانک میں نے قرآن پڑھ لیا (ادراس کی حقیقت کو ہجھ الاع) اجها جب تك مين ان كيلي ني بات نه نکالونگااس وقت تک وہ میرے تابع نہ بنیں گے ( كونكەز ماندكارنگ و كھەر ما ہے كەنئ بات پر ليكتے ہيں) لپس (اے سلمانو) اسکی نوایجاد باتوں سے اپنے کو بچائیو جو کچھاس نے ایجاد کیا ہے وہ مرابی ہے اور دانشمند کی لغزش سے میں تم کو بہت ڈرا تا ہوں (کہ پڑھالکھا جب گراہ ہوتا ہے تو بہت غضب ڈھاتا ہے) ویلھو بھی شیطان وانا کی زبان سے مراہی کا کلمہ بولنے لگتا ہےاور بھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے (لبذاحق وباطل كاليتاز قائل سے ند ہوگا بلك خورقول كور يكھو كمل صحاب اوروش محرى كے موافق بيا مخالف) نيتر معاذ نے (اسکے جواب میں جس نے پوچھاتھا کہ پھر مجھے حق وباطل ك تيزيو كرمو) فرمايا كدوانا كے كلام ميں اس كى شهرت والىباتون سے نچ - جنگے متعلق کہاجا تاہے کہ یہ کیا

بانتس میں (جن کا قرون خبر می کہیں پیشبیں اور شہرت اتنی) المنافق كلمة الحقوقد اور باوجوداس کے بیرتھھ کواس دانا ہے منحرف نہ اجتنب من كلام الحكيم بنائے کمکن ہے (تیرےاس کے ساتھ لگے لیٹے دہنے پر تیری شرم یانصیت ہے تی کی طرف) وہ رجوع کر لے (اور المشتهرات التى يقال اسكىساتھ جۇڭلوق گمراى سے بچان كالجمى تحجے بى اواب لمے ) ہاں جب تو حق بات سے تو اس کو کیلے کر حق پر ماهذه ولا يثنيك ذلك ایک نور ہوا کرتا ہے (جسکو ہرمون ادراک کرلیا کرتا ہے عنه فانه لعله يراجع وتلق بشرطيكه شبرت اوررواج سے نظر جنا كرطلب مدايت مي الله س لوگائے) ایک روایت میں مشتہرات کی جگہ الحق اذا سمعته فانه على مشتبهات ہے کہ وہ نوایجاد باتیں دین کی صورت

الحق نورا . کئے ہوئے ہوتی ہیں۔ فانده: خلاصه بيب كفتنهام بى اس كاب جس ميل لرزه آجائ -اور ایے ہی وقت ہمت واستقلال کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ جب طاعونی ہوا زور پر ہوتو مردوہی ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھے۔اورخود احتیاط پر جم کر دوسروں کواس زہر یلے اثر سے بچائے ورندسب کے ساتھ رہنا بھی مشکل نہیں اور امن وامان کے موسم میں تندرست رہنا بھی دشوار نہیں اور ظاہر ہے کہ دانشمندخواہ لیڈر قوم ہو یا عالم مقتدا، جب بھسلتا ہے تو شیطان کہ معلم الملکوت ہے اس کی زبان میں بولتا اور ہزاروں کو پھسلا دیتا ہے کہ صورت ہوتی ہے قرآن وحدیث سے ثبوت کی کہ وہ ترجمہ ہوکر ہر کہدومہدے ہاتھ میں پہنچ لیا ہے اور ہرایک کودعویٰ ہوگیا کدمیری برابراہے کس نے سمجھا ہی نہیں۔اور خداداد سمجھ جسے تفقہ کہتے ہیں کہ نصیب ہوتی ہے تقویٰ وریاضت ہے۔ ندان کے نزد یک کوئی چیز ہے نہ عوام کے نزد یک کوئی شے۔ اس لئے عوام مبتلائے فتنہ ہوکر کہنے لگتے ہیں کہ یہ بھی مولوی، وہ بھی مولوی، پھر ہمیں کیا تمیز کہ کون

حق پر ہے؟ حالانکہ یمی اعتراض اہل حق بھی ان پر کر سکتے ہیں کہ جب دونوں برابر ہیں تو تم نے اس جدید کو کیوں ترجیح دی۔اور اسی دلیل سے ہم کو بھی برسرحق مانو اور ضدین کوجع کرو۔

گربات یہ ہے کہ یہ جدید چونکہ ان کے نداق ورواج اور خواہش نفس کے موافق ہوتا ہے اسلے مولوی کا تو نام ہی نام ہوتا ہے در حقیقت اتباع ہوائے نفس ہے۔
اور اس پر بھی اگر امر حق مشتبہ ہوتو اس کی تمیز کی دوصور تیں ہیں۔ ایک اکسانی کہ یہ دیکھو کہ وہ کوئ ٹی بات ہے جے دیندار بہ نگاہ تعجب دیکھتے ہیں۔ یا پر انی ہے۔ کہ مانوس ہے جوئے حالت سابقہ پر چلے آتے ہیں۔ پس اس کے متعلق سوال ہونا کہ کیا قصہ ہاس کے او پر اور بدعت ہونے کی کافی علامت ہے۔

دوم وجدانی کہاس کی محبت ونفرت دونوں سے خالی الذہن ہوکرا پنے ایمان کی روشنی میں غور سے دیکھو کہاس میں نور ہے یا ظلمت ۔

چونکہ حق بات بھی نور سے خالی نہیں ہوتی۔اس لئے ناممکن ہے کہ پتہ نہ چلے
اوراس سے بیرمعیار بھی معلوم ہوا کہ جن کے قلوب میں ظلمت ہے مثلاً بددین اور کفار۔
اگر وہ اس سے مانوس ہوں توسمجھ لو کہ وہ باطل ہے جس میں ظلمت ہے۔ ورنہ مظلم
قلوب جوشپرہ چشم کی طرح نور سے گھبرایا کرتے ہیں اس سے ضرور دور بھا گتے۔

بایں ہمہ اہل ہمت کا کام یہ ہے کہ گمراہ کیم سے قطع تعلق نہ کرے کہ آخر مسلمان ہے کیا عجب ہے رجوع الی الحق کرلے یا اس بدعت کے علاوہ اس کے دوسرے اقوال حقہ میں ابتاع کی ضرورت پیش آئے۔ گرجس میں اس کی طاقت نہ ہو اورخود شبہ میں پڑجانے کا خطرہ ہوائے بھا گئے ہی میں امن ہے کہ ڈاکٹر جو آپریشن کا ماہر ہے اس کا آپریشن کے کمرہ میں رہنا بہتر ہے اورعوام کہ جنہیں چر پھاڑ دیکھ کر

اور بہت زیادہ ڈرایا گیاہے۔

حقیقت سے کہ اگر دین میں اپنی عقل اور دائے سے کتر بیونت، افراط وتفریط اور اپنی رائے سے عبادات کے طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیدی جائے تو حق وباطل میں اور اصل فقل میں تمیز ہی اٹھ جائے۔ شریعت کا اصلی علیہ ہی بگڑ جائے۔ دین اور غیر دین سنت اور بدعت کے اختلاط اور تلبیس سے شرائع سابقہ کی طرح دین محمدی مث کررہ جائے۔ دین الہی لوگوں کی خواہشات و آرا وا ہواء سے ایک کھلونا بن کررہ جائے۔ جس کا جی چاہے اپنی مرضی اور خواہش سے دین کی چیز کو دین سے خارج کردیا کر تھے اور غیر دین کودین میں داخل کردیا کرے۔

دین الهی اورشریعت محمدی بچوں کا ایک کھیل بن کررہ جائے۔ کہ جب جا ہا بنا دیا جب جا ہابگاڑ دیا۔

نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنُفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا

# تبليغ مروجهاوراذ كارمشائخ

مع اذ کارواشغال صوفیہ میں بھی توقیود و تعینات و تخصیصات ہیں۔ان کو بھی بدعت ہونا چاہئے۔ حالانکہ وہ مشاکخ کے یہاں معمول ہیں۔لہذا تبلیغ مروجہ کو باوجود اوصاف ندکورہ جائز ہونا چاہئے۔

اشغال صوفیہ تبلیغ مروجہ کے مقیس علیہ نہیں ہیں۔ ایک کا دوسرے پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔ اصول وقاعدہ شرعیہ "المصطلق یہ جسری علی اطلاق بقود غیر منقولہ متروکہ اور تاکدواصرار اطلاق بقود غیر منقولہ متروکہ اور تاکدواصرار

بیہوش ہوجانے کا ندیشہ ہےان کا کمرہ سے نکال دینا ہی ان پراحسان وشفقت ہے۔ تو اب خیرت اور سلامتی دین وایمان اور حفاظت شرع محمدی اس میں ہے کہ ان قوانین الہیا وراصول وحدود موضوعہ شرعیہ کوشعل راہ اور ہنما بنایا جائے اور ہرگز ہرگز

ان سے سرموانحراف نہ کیا جائے اپنی رائے اور خواہش کو بالکل دخل نہ دیا جائے۔

جملہ بنی آ دم پرشر بعت الہید کی متابعت بلاتخصیص داشتناء یکسال فرض ہے اس کے کسی تھم سے سرتانی کرنا بدترین جرم ہے۔اس میں ترمیم و تنسیخ ہم لیف و تبدیل اور تغییر و تاویل اپنی رائے سے کرنا گناہ عظیم ہے۔

ادیان سابقہ میں جو پچھ خلل آیا اوران میں جو پچھ بگاڑ پیدا ہوااس کی بڑی وجہ بھی ہوئی کہ جب کسی نبی کا زمانہ تم ہوا تو ان کے خلفاء اوراصحاب نے دین کوسنجالا اوراپنے انبیاء کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق خلق اللہ کی اصلاح میں کوششیں صرف کیس مگر رفتہ رفتہ کہیں جلد کہیں بدیریہ ہوا کہ خود رائے ، مدا بمن اور ہوا پرست لوگوں نے حدود شرعیہ کوضائع اورا حکام دین میں تحریف و تغییر شروع کردی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وین اصلی مخالفوں سے تو کیا خود اہل ملت سے ایسارو پوش ہوا کہ قیامت تک اس کے دیدارسے یاس کلی ہوگئی۔

ملت ابراجیم، ملت موسوی اور ملت عیسوی وغیرہ میں یہی مہلک مرض خودرائی
ا پنا پورااٹر دکھا چکا ہے۔ اہل فہم ودانش پرخوب اچھی طرح روشن ہے کہان تمام اختلال
اور خرابیوں کی جڑ اور تمام مفاسد کا تخم یہی خودرائی ہے جس نے ادبیان سابقہ کو اپنے
دست بردسے تہ و بالا کر کے صفحہ ہستی سے ان کا نام ونشان مٹادیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ کلام اللہ اور ارشادات رسول ، آثار صحابہ وتا بعین اور کلام علمائے ربانیین رضوان اللہ علیم اجمعین میں اس خانہ برانداز خودرائی کونہایت شدو مدسے روکا

براصلاح استعدادنا قصه ايثال بقذر حاجت وضرورت بطور وسائل بالتزام وترویج واهتمام بکار برده باشند وونت حصول مقصود آ نرا ترک داده باشند، پس هر چندتعلیم امور مذکوره که از ایشال در بعضے احیان برنسبت بعضے اذبان بحسب اتفاق ورعايت ومصلحت ونت بوجودآيد بنسبت ايثال ازقبيل بدعات نباشد \_ ترجمه: - تيسير ا مسئله: -اورادواذ كاركامتعين كرنا مخلف فتم كي ریاضتیں اورخلوتیں، چلے،نوافل عبادتیں،اذ کار کے طریقوں کی مختلف وضعیں اورتر كيبيں، ذكر بالحجر وذكر خفي ،ضربيں لگانا ،تعداد مقرر كرنا ، برزخي مراقعے ، جبر ياخفي ذكر كاالتزام، طاعات شاقه كاالتزام، اگر طالب ان كواصل كمال شرعي يا مكملات ميں سے جانتا ہے تو يرسب بدعت هيقيد كي قبيل سے ہے۔ اور اگر خواص جو ان كو فقط وسائل اور ذرائع سمجھ كرتعليم ديتے ہيں اور (بضر ورت اوراحیاناً اوراشخاصاً نہیں) بلکدان کےرواج دینے میں سعی کرتے ہیں توان کے حق میں یہ بدعت حکمیہ کی قبیل ہے ہیں اہاں اخص الخواص جو کہ محض ایسے اغبیاء کی ہدایت کی غرض ہے کہ جن کے فس نہایت ہی غبی اور سرکشی ونا فرمانی میں مبتلا ہو گئے ہوں اگران امور مذکورہ بالا کی تعلیم کریں اور پیسبز باغ د کھلا کر حق تعالی کی عبادت کی طرف تھینج لائیں اور فظ ان کی ناقص استعداد کی اصلاح کے لئے بقدر حاجت اور بوقت ضرورت ( کہ جس پر حصول مقصود موتوف ہو)محض وسلمه اور ذریعہ اور معالجہ مجھ کر بغیر التزام مالا یلزم اور بغیررواج وینے کے اور بغیر تداعی اور اہتمام کے ان امور کو کام میں لاویں اور مقصود حاصل ہونے کے بعداس کوترک کردیں تو البتہ امور ندکورہ بالا كرتعليم بعض اوقات بعض لوگوں كے حق ميں ان كے ذہنوں كے موافق احیاناً مصلحت وقت کے لحاظ سے امور مذکورہ وجود وظہور میں آ کیں۔ تو ان

کے تبلیغ مروجہ بدعت ہے۔ اگراذ کار واشغال صوفیہ میں بیا مورموجود ہوں تو لاریب ان اشغال کو بھی بدعت قرار دیا جائے گا۔ اور اگران قیود کی حثیت قرون ثلاثہ میں عدم فعل کی ہوتو ان کا بضر ورت احداث بدعت نہ ہوگا۔ نیز قیود کوامور عادیہ و تدابیر دینویہ میں سے سمجھا جائے تو بھی بدعت نہ ہوگا۔ نیز ان کو بالقصد دینی حیثیت دیدی جائے گی تو بدعت کا تھم لگا دیا جائے گا۔ لہذا اس سے الزام دینا تھے نہیں ہے۔ چنا نچہ جن حضرات علماء ومشائخ نے ذکر رسول اور ایصال ثواب وغیرہ اعمال فاضلہ کو بعض قیود ومفاسد کی شمولیت کی بناء پر بدعت کہا ہے آئیں حضرات علماء ومشائخ نے ان اشغال واذکار کو جائز کہا ہے۔

ماحی بدعات قامع اوبام ورسوم حضرت مولا نامحمد استعیل الشهید نورالله ضریحه
"ایضاح الحق الصویح" کے بابتحد بدات میں ارشاد فرماتے ہیں:
"مسئله شالشه "تعیین اورادواذ کاروریاضات وخلوات واربعینات
ونوافل عبادات تعیین اوضاع اذکار از جمر واخفا وضربات واعداد مراقبات
برزندیه والترام طاعات شاقه بهمه از قبیل بدعات هیقیه است به نسبت اکثر
طلاب کدآ نرااصل کمال شرعی یا از مکملات آب می داننداما به نسبت خواص کدآ ل
رامحض از قبیل وسائل دانسته در تعلیم و تروی آس می می کنندیس از قبیل بدعات

آرے اخص الخواص کی محض بنابر ہدایت چندے از اغبیا کی نفوس ایشال در مرتبہ قسورے از غباوت یا عصیاں واقع شدہ اندا گر تعلیم امور فدکورہ کردہ باشند، وایشاں را بنمائش ایں باغ سبز بسوئے دام اطاعت حق کشیدہ باشند، وصرف بنا مفاد ہے ای طرح آلات حرب مثلاً توب، بندوق طمنچہ وغیرہ کی بقدر ضرورت مشق کرنا اور استعال کرنا جو کہ لڑائی میں کام آتا ہے یہ بدعت کی قتم ہے نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں اگر چہ تحدث اور مخترع یعنی نئی نکالی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں ۔ لیکن یہ دین کے اجزاء اور رکنوں میں شار نہیں ہوتے ۔ لہذا بدعت نہیں ہیں ۔ پس اگر کوئی ان کو دین کے امروں کی قتم ہے جھے کر کام میں لائے گا تو اس کے حق میں ضرور بدعات کی قتم ہے ہوجاویں گے۔ اور صراط متنقیم صفحہ کے پر فرماتے ہیں :

اشغال مناسبهٔ بروفت وریاضات ملائمه برقرن جدا جدا می باشد ولبندامحققان بر وقت از اکابر برطریق درتجدیداشغال کوششها کرده اند\_

یعنی ہر ہروقت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاضات جدا جدا ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر طریق کے اپنے وقت کے حققین اشغال کی تجدید میں بڑی ہوی کوششیں کرگئے ہیں۔

محققین صوفیدان اشغال واعمال سے کس طرح کام لیتے ہیں اور پھر کس طرح ان سے الگ کر کے مقصود میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لئے قامع البدعت سید احققین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مکا تیب رشید میصفحہ ۱۵ برفراتے ہیں:
فرماتے ہیں:

ذکر کے نور کا ملاحظہ جوابتدا میں تلقین ہوتا ہے وہ مقصد اصلی نہیں بلکہ تمہید ہوتا ہے۔ صفحہ ۱۲ ایر فر ماتے ہیں:

پاس انفاس وغیرہ سب حیل اسکے ہیں کہ ذکر مخیلہ میں قائم ہوجائے ورنداصل مقصود نہیں۔ جب خیال ذکر ذات قائم ہوجائے تو زبان اور انفاس کسی کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے حق میں یہ بدعات سے نہ ہوں گے'' اور صفحہ ۸۷ پر فرماتے ہیں:

"اشغال صوفيه نا فعه ازقبيل مداوات ومعالج است كه عندالضرورت بفقد رحاجت بعمل آرند، وبعدازال بكاراصلى خودمشغول شدند-

یعنی صوفیہ کے نافع اشغال کی حیثیت دوا اور معالجہ کی ہے۔ ضرورت کے وقت بقدر حاجت کام میں لاتے ہیں اور بعد کواپنے اصل کام میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

#### آ گے فرماتے ہیں:

اشغال صوفیه معتبره را که خالی از شوب فساد و بدعت باشد بقدر حاجت استعال باید کردوز اکداز حاجت بآن توغل نباید کرد-

یعنی صوفیوں کے اشغال معتبرہ کو جو فساد اور بدعت کے شائیہ سے خالی ہوں بقدر حاجت استعال کرنا جاہئے۔ اور حاجت اور ضرورت سے زیادہ اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔

### اور صفحه ۸۸ پر فرماتے ہیں:

اشتغال ..... با شغال صوفیه ..... که در مخصیل حقیقت احسان که مفاوظا برکتاب وسنت است منفعت بخشد ، ومزاولت آلات حرب شل توپ ، بندوق و تینچ بقدر کفایت که در قبال کفار بکار آید از جنس بدعت نیست ـ زیرا که بر چندامور ند کوره از تشم مختر عات و محدثات است امااز امور دین نیست ـ اگر کے اور ااز قبیل امور دین شمر ده بعمل خواہد آور دالبت بنبست اواز قبیل بدعات خواہد گر دد ـ یعن صوفیه کے اذکار واشغال میں بقدر ضرورت مشغول ہونا ..... جو که حقیقت احسان کے حاصل کرنے میں نفع بخشا ہے اور احسان کی تحصیل کتاب وسنت کا احسان کے حاصل کرنے میں نفع بخشا ہے اور احسان کی تحصیل کتاب وسنت کا

آ گے فرماتے ہیں:

ذکر جبر کی اب مجھ حاجت نہیں۔ ذکر اصل میں تذکر قلب ہے سوجب ذکر قلبی حاصل ہوا۔ اب زبان کی مچھ ضرورت نہیں۔

آ گے فرماتے ہیں:

سب اذکار ومراقبات مخصیل نبیت کے واسطے ہیں۔ جب نبیت یاداشت عاصل ہو پیکی اب مراقبات کی درخواست عجیب بات ہے۔اب تمہاراذکرلسانی قرآن صلوٰ ق وذکر مسنون مراقبہ ہے۔ سب میں یادداشت ۔ ہے کہ شمرہ مراقبات یہی ہے۔اب سی مراقبہ کی حاجت نہیں۔اذکار مسنونہ پڑھو۔قرآن ونوافل صلوٰ ق مسنونہ اداکر واور بس۔

صفحہ ۲۸ پر فرماتے ہیں:

اےکاش کہ اس یقین کا شائبہ ہوا بھی اس محروم کولگ جائے کہ سارا مداراس پر
ہی ہے۔ اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے ہ بعث جناب فخر رسل علیہ الصلاة
والسلام کی اس کے بی واسطے تھی اور صحابہ جملہ اس نسبت کے حامل تھے۔ علی
حسب مراتبہم۔ پھراولیائے امت نے دوسر سے طریقہ سے پیدا کیا کہ ہرا یک
نے اشغال اپنے اپ طریقہ کے وضع کئے۔ سویہ سب مقد مات اس کے ہیں۔
اور بس۔ اس کا کوئی طریق متعین نہیں ، ہر تفص کا طرز جدا گانہ ہے۔
امیر الروایات کی حکایت ۳۱ میں ہے کہ:

مولوی اسلعیل کاندهلوی نے حضرت گنگوبی سے عرض کیا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جناب مجھ کوتعلیم فرماویں مولانا نے فرمایا کہ جواعمال آپ کررہے ہیں ان میں آپ کو مرتبہ احسان حاصل ہے یانہیں۔انہوں نے فرمایا حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس آپ کوکسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مرتبہ احسان

عاصل ہونے کے بعداشغال صوفیہ میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا کوئی گلتاں بوستاں پڑھ لینے کے بعد کریما شروع کردے۔ اور بیرظا ہرہے کہ بیفعل محض تصبیع اوقات ہے اس لئے آپ کے لئے اشغال مشائخ میں اشتغال تصبیع اوقات اور معصیت ہے۔

اس پر حضرت حکیم الامت تھانوی کا حاشیہ ہے:

یہ تحقیق اہل طریق کوحرز جان بنانے کے قابل ہے۔خصوص ان کو جو ذرائع کو مقاصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور خود صوفیہ کی تصریح ہے طرق الوصول بعدد انفاس الخلائق'' تو اس شخص پر جیرت ہے جو ان اعمال کو اس عموم سے خارج سمجھتے ہیں۔ الیا سمجھنے والے وہی ہیں جن کوطریقت کی ہوا بھی نہیں گئی۔

خودحضرت تفانوی بوادرالنوادرصفیه ۷۷ پرفرماتے ہیں:

ذكر كومقصود سجهنا أورمطلق زيادت عدد كوزيادت اجر سجهنا اور اوضاع وضربات وجلسات كواز قبيل مصالح طبية سجهنا بدعت نبيس اورخودا تكوقربات سجهنا بدعت ب- اورابيخ وعظ "سيرة الصوفى" بيس فرمات بيس:

صحابہ کے قلوب بہ برکت صحبت نبوی اس قابل تھے۔ کہ ان کو اور قیود کی جو بعد میں حادث ہو کیں ضرورت نہتی۔ ان کے قلوب میں صحبت نبوی کے فیض سے خلوص پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضرات تلاوت قرآن اور کشرت نوافل سے ہی نبیت حاصل کر سکتے تھے۔ ان کو اذکار کے قیود زائد کی حاجت نہتی۔ برخلاف بعد کو گوں کے کہ ان میں وہ خلوص بدوں اہتمام کے پیدا نہیں ہوسکتا تھا (یعنی وہ قیودموقو ف علیہ نبیت واجبہ کے تھے ) اس لئے صوفیاء کرام نے کہ اپنے فن کے مجمد گذر ہے ہیں اذکار واشغال خاصہ اور ان کی قیود ایجاد کیں اس وجہ سے کہ تجمد گذر ہے ہیں اذکار واشغال خاصہ اور ان کی قیود ایجاد کیں اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک ہی اسم کا ہتکر ارور دکیا جاتا ہے

رسول الندسلي الله عليه وسلم في بلكه خاص حق تعالى في بيان فرمايا ب- كويا ساری شریعت اجمالا وہی ہے کہ جس کابسط بوجہ طول ناممکن ہے۔اگر آ پغور كريس كي تومعلوم موكا-كه برآيت و مرحديث سے وبي ثابت موتا ہے۔ پس جس چیز کا مامور بہ ہونا اس درجہ کو ثابت ہے اس کی تحصیل کے واسطے جوطریقہ مشخص کیا جاوے گا۔وہ بھی مامور بہ ہوگا۔اور ہرز مانداور ہروقت میں بعض موکد موجاوے گا۔اوربعض غیرموکد۔للبذاایک زمانہ میں صوم وصلوٰۃ وقر آن واذ کار ندکورہ احادیث اس مامور بہ کی تحصیل کے واسطے کافی ووافی تھے۔اس زمانہ میں بیاشغال بایں قیوداگر چہ جائز تھے گران کی حاجت نہتی۔ بعد چندطبقات کے جورتك نسبت كابدلا اورطبائع اس ابل طبقدكى بسبب بُعد زمان خيريت نشان كے دوسرے و هنگ يرآ كئيں تو بياوراد أس زمانه كے اگر چيخصيل مقصود كرسكة مح مر بدقت ودشوارى للذاطبيان باطن في كه اس مي قيود بوهائيں اور كى وزيادتى اذكاركى كى \_ كويا كەحصول مقصودان قيود پرموتوف ہوگیا تھا۔لہذا ایجاد بدعت نہ ہوا بلکہ اگر کوئی ضروری کہہ دے تو بجاہے کیونکہ حصول مقصود بغیراس کے دشوار ہوا۔ اور وہ مقصود مامور بہتھا۔ اس کا حاصل کرنا بمرتبہ خود ضروری تھا۔ پس گویا قیود ماموریہ ہوئیں نہ بدعت۔ بعداس کے دوسرے طبقہ میں ای طرح دوسرا رنگ بدلا۔ اور وہاں بھی دوبارہ تجدید کی حاجت ہوئی۔ ثم وثم۔ جیسا کہ طبیب موسم سرمامیں ایک علاج کرتا ہے کہ وہ علاج موسم كرمامين مفيرنبين موتار بلكه حصول صحت كوبعض اوقات مفز موجاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زمانہ کے تدبیر علاج اول دوسرے وقت میں بدلی جاتی ہے جومعالجات کرسوبرس پہلے ہارے ملک کے تصاور جومطب کہ کتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں۔اب ہرگز وہ کافی نہیں ان کابدل ڈالنا کتب طب

اوراس کے ساتھ ضرب و جہر وغیرہ قیود مناسبہ کالحاظ کیا جاتا ہے اوراس کی تا ثیر نفس وقلب میں اوقع وا ثبت ہوتی اور رقت وسوز پیدا ہو کر موجب محبت ہوجاتا ہے۔ اور محبت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالی عبادت خالص کا تھم فرماتے ہیں "و مسا امروا الا لیسعبدوا للله مخلصین له المدین ٥ وامسوت ان اعبد النے "وغیرہ کن الآیات، پی معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے بطور معالجہ کے تجویز فرمائے ہیں۔ اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کوان قیود سے مناسبت نہ ہویا بغیران قیود کے کی افلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کوان قیود سے مناسبت نہ ہویا بغیران قیود کے کی کواذ کار مسنونہ نوافل و تلاوت قرآن میں پورا اخلاص پیدا ہوسکتا ہوتو صوفیہ کرام ایسی شخصے۔

کرام ایسی شخص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں بچھتے۔

پس اب معلوم ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تفویت کے واسطے علا جا تجویز کے پس اب معلوم ہوگیا کہ بیتمام قیود اصلاح و تفویت کے واسطے علا جا تجویز کے

گے ہیں۔ کوئی شری امر قربت مقصودہ نہیں سمجھا جاتا ہے جو بدعت کہا جائے۔
حضرت مولا نا تھا نوگ نے مجلس مولود اور قیام مولد کو اذکار واشغال صوفیہ پر
قیاس کرتے ہوئے حضرت گنگوہ گی کی خدمت میں لکھا کہ اصل عمل (ذکر رسول) تو محل
کلام نہیں ہے البعۃ تقیید ات وتخصیصات بلاشبہ محدث ہیں .....گرمیر نے نہم ناقص میں
تخصیصات طرق اذکار واشغال اسی قبیل سے معلوم ہوئیں جو کہ اہل حق میں بلانکیر
جاری ہیں الخ ، تو اس کا جو اب حضرت گنگوہ گی نے دیا کہ:

"اس کو مقیال مشائخ کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہیں وہ اصل سے بدعت ہی نہیں۔
اس کو مقیس علیہ تظہرانا سخت جرانی کا موجب ہے۔ خاص کرتم جیسے فہمیدہ آدمی
سے۔ کیونکہ تخصیل نبیت اور توجہ الی الله مامور من اللہ تعالی ہے اگر چہ بہ کلی
مشکک ہے کہ ادنی اس کا فرض اور اعلی اس کا مندوب اور صد ہا آیات وا حادیث
سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے اور طرح طرح کے طرق واوضاع سے اس کو

وعظمت کا دل میں جگہ دینا ضرور مامور بہ ہے۔ زمان سابق میں بوجہ شدت دلہ ودلع خود جابجا چرچابھی رہتا تھا۔محبت وعظمت سے قلوب بھی لبریز تھے۔ بعد چندے لوگوں کو ذہول ہوا۔ محدثین رحمیم اللہ نے آپ کے اخلاق وشاکل ومجزات وفضائل جدا گانہ مدوّن کئے تا کہ اس کے مطالعہ سے وہ غرض حاصل ہو۔ پھر یمی مضامین یہ بیت اجماعیہ منابر پر بیان کئے جانے گئے۔ پھر اہل ذوق نے اور کچھ قیود وتخصیصات جن میں بعض سے سہولت عمل مقصور تھی بعض سے ترغیب سامعین ، بعض سے اظہار فرح وسرور ، بعض سے تو قیر و تعظیم اس ذکر اورصاحب ذكركي منظور تقى بزهالي ممشمح نظروبي حصول حب وتعظيم نبوي صلى الله عليه وسلم ربار گوكه حصول حب وعظمت كا توقف اس بيئت خاصه يرجمعني "لولاه لا امتنع عقلا" ثابت نهيل مرية وقف مقيس عليه (لعني اذ كارصوفيه مقيره) من بحي نبيل \_و بال بهي توقف بمعنى ترتب ب\_ يا "لولاه لا امتنع عادة" سواسكي مخائش مقيس مين يهي بي كيونكدر تب توظا بر باورعندالتامل امتناع عادی ہی ہے گواس قدر فرق بھی ہے کہ بیا متناع مقیس علیہ میں باعتبار اکثر طبائع کے ہاور مقیس میں باعتبار بعض طبائع کے۔ چنانچہ دیار وامصار شرقیہ میں بوجہ غلبہ الحادوم ریت یا کثرت جہل وغفلت سیصال ہے۔ کہ وعظ کے نام ہے کوسوں دور بھا گتے ہیں۔اوران محافل میں یابوجاہت میز بان یا اور کسی وجدے آ کرفضائل وٹائل نبوبیاوراس همن میں عقائد ومسائل شرعیہ من لیتے ہیں۔اس ذریعہ سے میرے مشاہدہ میں بہت سے لوگ راہ حق یدآ گئے۔ورنہ شایدان کی عمر گذر جاتی کہ بھی اسلام کے اصول وفروع ان کے کان میں بھی نہ پڑتے۔اورا گرتو تف سے قطع نظر کیا جاوے تب بھی ترتب یقیناً ثابت ہے۔سو جواز کے لئے میجی کافی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچے حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد

کے اصل قواعد کے موافق ہے اگر چہ علاج جزوی کے مخالف ہو۔ پس اس کوفی الحقیقت ایجاد نه کها جاوے گا۔ بلکتھیل اصل اصول کی قرار دی جائے گی۔ دوسرى نظيراعلائے كلمة الله ب-جسكوجهاد كہتے ہيں - بنامل ديمهوكه طبقداولي میں تیراور نیز واورسیف بلکہ چرکھی کافی تھا۔ملاحظداحادیث ے آپ کومعلوم ہے۔اوراس زمانہ میں استعال ان آلات کا سراسرمضراورا یجادتوپ اور بندوق اور تارییر و کا واجب ہوگیا کیونکہ تحصیل اعلائے کلمۃ اللہ بدوں اس کے محال، اب ان ایجادات کونه کوئی بدعت کهه سکے اور نه څخبه بکفار کهه کرحرام بتا سکے۔ بلكهاس كوفرض اور واجب اور مامور بدكهنا بوكا كيونكه يخصيل مقصوداس يرموتوف سی ہوگئی ہے۔ پس میجی مامور ہوگیا۔ علی ہذاالقیاس اشغال کا حال ہے۔ میں تعجب كرتا ہوں كه آپ نے اشغال كو كيے مقيس عليه بناليا۔ اوراس واسطے كه مقیس علیه (بعنی قیود و تخصیصات) ضروری اور مامور به اورمقیس (محفل مولد اور قیام مولد) نہایت سے نہایت مباح اور کسی وجہ سے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض اموراس میں حرام اور مکروہ، پھراس کواس پر قیاس کرنا آپ جیے آ دمی ہے کس طرح موجب جیرانی نہ ہو۔ لہذااس آپ کے قیاس کواس پرحمل کیا جائے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کو ہنوز سمجھا ہی نہیں۔کاش ایضا الحق الصریح آپ دیکھ لیتے ، یا برا بین قاطعہ کوملا حظے فرماتے یا یہ کہ تسویل نفس وشیطان ہوئی اس پر آپ بدوں غور عامل ہو گئے اب امید کرتا ہوں کہا گرآ پےغور فرما کیں گے توائی غلطی پرمطلع اور متنبہ ہوجا تیں گے۔

اس پرحضرت تھانویؓ نے پھر فر مایا کہ:

مقیس (بعن محفل مولد) کو اگر ذریعه حصول ایک امر مامور به کا کہا جادے تو ممکن ہے یعنی رسول خداصلی الله علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت

ہے۔ کہاس زمانہ میں بیاشغال بایں قیوداگر چہ جائز تھے مگران کی حاجت نہ تھی۔انتمٰل ۔اس ہےمعلوم ہوا کہ جو چیز ذریعی تحصیل مامور بدکا ہوخواہ و ہمتاج اليه ہوياً نه ہوجائز ہے سوذ ربعہ ہونا اس کا تو بہت ظاہر ہے۔ سامعین کے قلوب اس وقت آپ کے احتر ام وعظمت وشوق وعشق وادب وتو قیرے مملوو مشحوان نظر آتے ہیں۔البتہ اس میں جوامور مروہ وحرام مخلوط ہو گئے ہیں وہ واجب الترک ہیں۔ (تبلیغ مروجہ مقیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یمی کہا جاسکتا ہے جو حضرت مولا ناتھا نویؓ نے محافل میلا د کے بارے میں لکھاہے ) مراس كاجواب حضرت كنگوئي في بيعنايت فرمايا كه: آپ نے جوشبہ مساوات مقیس وقیس علیہ میں لکھا ہے موجب تعجب ہے مگر بمتقضائة "حبك الشيئ يعمى ويصم" اليےشبهات كاورود عجب نبيں۔ بغورد کھھوکہ قیس علیہ خود ذکر ہے۔ کہ طلق ذکر مامور بدکا فروہے۔ اوراس کے ملاحظات وبیمات یاذ کر بین بیاوه امور بین که نص سے ان کی اصل ثابت ہے۔ يس وه للحق بالنة بين \_ اور بضر ورت موقوف عليه مقصود كي خصيص اور تعيين ان کی کی گئی اورعوام تو کیا خواص میں بھی صد ہامیں معدود شخص عامل ہیں۔لہذاعوام كے ضرور سمجھ جانے كا وہاں كل نہيں اور مقيس ميں جو قيو دمجلس ہيں۔ بعض موہم شرک ہیں۔اوربعض امور در اصل مباح مگر بسبب اشاعت ہر خاص وعام کے ملوث ببدعت ہوکرممنوع ہو گئے کہ عوام ان کوضروری بلکہ واجب جانتے ہیں۔ اور مجالس مولود میں جس قدرعوام کو دخل ہے خواص کونہیں اور یہ قیود غیرمشروعہ موقوف علیہ محبت کے ہرگز نہیں (جیسا کہ قیور تبلیغ مروجہ ہرگز موقوف علیہ نہیں) آپ خود معترف بیں پس اس کومقیس علیہ سے کیا مناسبت؟ اور داعی عوام کوساع ذكر كى طرف ہونااس وقت تك جائز ہے كہ كوئى منع شرعى اس كے ساتھ لاحق نہ

مو، ورنه رقص وسرود زیاده تر دواعی میں ۔اور روایت موضوعه زیاده تر موجب محبت گمان کی جاتی ہے۔پس کون ذی فہم بعلت دعوت عوام ان کا مجوز ہوجائے گا۔ یہ جواب آپ کی تقریر کا ہے کہ ماع ذکر ولادت بھیت کذائیے کوآپ موجب از دیاد محبت تصور کررہے اور بذریعہ غیرمشروع کے تحصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ورنہ فی الحقیقت جوامرخیر بذریعہ نامشروعہ حاصل ہووہ خود ناجائز ہے۔اور جو کچھ بندہ کا مشاہر ہے وہ بیہ کہ مولود کے سننے والے اور مشغوف محالس مولود صدبا ہوتے ہیں کدان میں ایک بھی متبع اور محت نہیں ہوتا۔ اور عمر بحر مولود سننے ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومحبت سنت ذرہ بھر بھی ان کے دل میں پیدانہیں ہوتی بلکہ باعتنائی عبادات اور سنن سے بیحدان کے جی میں آ جاتی ہے۔ اورا گرتسليم كرليا جاوے كه آپ كى محفل ميلا دخالى ب جمله مكرات سے اوركوكى امرنامشروع اس میں نہیں ہے تو دیگر مجالس تمام عالم کی توسر اسر منکر ہیں۔اور پی فعل آپ کاان کے لئے موید ہے۔ پس میفعل مندوب آپ کاجب مغوی خلق ہواتواس کے جواز کا کیے حکم کیا جاوے گا۔ ا كرحل تعالى في نظر انصاف بخشى بي توسب واضح بورنه تاويل وشبهات كو بہت کچھ تنجائش ہے۔ نداہب باطلہ کی اہل حق نے بہت کچھ و ید کی مرقیامت تك بھى ان كے شبهات تمام ند ہوں گے۔فقط يدجواب ياكرحفرت تقانوي في فحصرت مجيب عاتفاق كرتے موسے عرض كياكد:

مقیس ومقیس علیه میں واقعی بیفرق توہے کمقیس علیہ کے عامل خواص میں بھی

ادر بيام بھي يقينى ہے كہ جوام خير بذريعه غيرمشروع حاصل مووہ امر خيرنہيں۔

کم ہیں ....مقیس کے برابرشیوع نہیں۔

اور بدیات بھی ہے کہ عاملان مقیس میں متبعان سنت کم ہیں۔

مراد نہیں۔ اور نہ کسی اہل دین ہے اس کی اجازت ممکن ہے گرمولف کے فہم کا تقاصر ہے۔ پس بیر قاعدہ خوب محفوظ رہے کہ اگر کوئی تحدید تعیین وضع سنت ہی میں واقع ہووے جائز ہے اور جووہ تحدید حادث ہوجاوے گی جس کوشرع میں بدعت کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہ ہول گی۔ اگر چہ کوئی کرے۔ انتہیٰ بدعت کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہ ہول گی۔ اگر چہ کوئی کرے۔ انتہیٰ

مختف مشائخ مختف اہل سلوک کو مختلف احوال واوقات میں مختلف اشغال واورادی تلقین کرتا ہے اور تدبیر ومعالجہ کی حقیت سے کرتا ہے۔ اور کرنے والاخود خاص اس ہیئت کودین اورعبادت نہیں سمجھتا۔ کوئی شخ کسی مرید کومراقبہ کوئی کسی کو پاس انفاس کسی کو تلاوت قرآن کسی کو نوافل، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد کسی کو ذکر بالجمر ، کسی کو ذکر بالسر ، کسی کو دواز دہ شہجے ، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد وغیرہ ، وغیرہ ۔ بلکہ ایک ہی شخ مختلف مریدین بلکہ ایک ہی مرید کو مختلف و متغیراحوال کے مطابق بھی بجھاور بھی بچھ بتا تا ہے۔ اور بعد حصول مقصود ترک کرادیتا ہے۔ جس کے لئے جس حال میں جو مناسب سجھتا ہے وہ بتا تا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ ہر شخص کو ہرحال میں نہیں تلقین کیا جا تا۔ اسی لئے کہا ہے "طریق الموصول بعدد انفاس مرحال میں نہیں تلقین کیا جا تا۔ اسی لئے کہا ہے "طریق الموصول بعدد انفاس المخلافق" خلاصہ یہ کہ کوئی خاص طریقہ معین اور مشمنہیں۔

ظاہری وباطنی بحیل کے بعد منجانب شخ کامل مجاز طریقت ہنتہی ارباب سلوک کو تلقین کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اخص الخواص اس کے عامل ہوتے ہیں جو کہ ان قیود کو اصل کمال شرعی یا مکملات شرع نہیں اعتقاد کرتے۔ بلکہ دسائل اور ذرائع عادیہ کا درجہ وسے ہیں۔ قدر حاجت وضرورت پراکتفا کرتے ہیں۔ نہ تو اس کارواج دیتے ہیں۔ نہ اور بعد حصول مقصود ترک کردیتے ہیں۔ اور نہ التزام کرتے ہیں اور بعد حصول مقصود ترک کردیتے ہیں۔ کوشریعت متمرہ یا طریقہ مسلوکہ فی الدین کی طرح کے میں اور عاد کا درجا کے ان ملاحظات وہیات کوشریعت متمرہ یا طریقہ مسلوکہ فی الدین کی طرح

اور جب قيود كاغيرمشروع ہونا ثابت ہوجائے تو اس كاثمرہ كچھ ہي ہو جائز الحصول نہ ہوگا۔

اور بیام بھی ظاہر ہے کہ مجالس منکرہ بکٹرت ہوتی ہیں۔اور منکر کی تا ئیدا گرغیر منکر ہے ہوتو وہ بھی سز اوار ترک ہے جب کہ عندالشرع فی نفسہ ضروری نہ ہو۔ (پھر حضرت سائل نے اس کے متعلق علمی اشکالات فرمائے ہیں اس کا بھی جواب باصواب حاصل ہوا جس سے تشفی ہوئی۔ بخوف طوالت اس کونظر انداز کیا گیا جس کوشوق ہونذ کرۃ الرشید جلداول صفحہ کا مطالعہ کرے۔

مولف انوار ساطعہ نے جب کہا کہ اگر علائے متاخرین میں کسی قتم کا تعین مخالف وضع علمائے متقدمین کے پیدا ہو۔ تو بیضرور نہیں۔ کہاس کورد کیا جائے اس لئے کہ مصلحت زمانہ متقد مین میں وہ تھی جوانہوں نے حکم دیا۔ اور متاخرین کے وقت میں بہا عث تغیر اوضاع وطبائع امت کی دوسری طرح پراستحسان ظاہر ہوا۔ درحقیقت یا ختلاف نہیں کہ دونوں فرقے متقدمہ ومتاخرہ اصلاح دین پرمتفق ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رسالہ 'انتباہ'' کے شروع میں فرماتے ہیں اگر چہاواکل امت رابهآ خرامت دربعض اموراختلاف بوده بإشداختلاف صورضررنمي كند،ارتباط سلسله بهمه اي امورهي است دراختلاف صورا ثرے نيست \_ أنتي كلامه لخصا تواس كاجواب مولف برامين قاطعه فيصفحه ١٣٥ يريول دياكه: شاہ ولی اللہ صاحبؓ بیفر ماتے ہیں کہ طرز اشغال گومتقد مین سے لے کر آج تک بدلتے چلے آئے ہیں۔اورنسبت کارنگ بھی بدلتارہتا ہے مگراصل مطلق واحد ہے۔لہذاتسلسل میں فرق نہیں آیا پس وہ سب طرز اشغال اور کیفیت مسنونه طریقه تقااس میں کوئی تعیین بدعت ندتھی۔ سواس سے جحت لا نانہایت

بعد ہے نہم مطلب ہے۔ شاہ صاحب ہے معاذ الله وہ تعین که بدعت ہو ہرگز

## تبليغ مزواور مدارت لسلاميه

مع بيكهنا كه بيطريقه خاص يعني طريقة تبليغ مروجه به بيئت كذائية حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں نہيں تھا۔ لہذا بدعت ہے۔ تو بي غلط ہے۔ كيونكه امر بالمعروف ونهى عن المنكر ماموربه باور ماموربه كے حاصل كرنے كاجومباح طریقہ ہواس کے مامور بہ ہونے میں کیا تامل ہے۔ کیا مدارس کا موجودہ طریقه، مدرسین کواسباق کی تقسیم گھنٹوں کی پابندی، سه ماہی، ششماہی، سالا نه امتحانات وغيره وغيره جواس زمانه مين نهايت ضروري بين اورضروري سمجھے جارہے ہیں اور واقعة ضروری ہیں۔ کیاحضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں بیہ سب تھے ..... کیا کتابوں کی تصانیف، ان کی طباعت شروح وحواشی کے سارے مروجہ طریقے حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ایسے ہی ٹن کی نماز کی جہاں گھنٹہ بجاخواہ امام ہویا نہ ہوروز انہ کے مقتدی آ چکے ہوں یا نہیں، فورا نماز شروع ہوجاتی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہاں تھا؟ ایسے ہی کیا کوئی عقلمند کہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توپ اور بندوق سےلڑائی نہیں تھی۔لہذا وہ تو بدعت ہے۔ تیروں سے جہاد ہونا چاہئے۔ان امور میں ہے کسی کوبھی کوئی بدعت نہیں کہتا۔لہذا مروجہ لیفی جماعت بھی بدعت نہیں۔

کیا ذکر الله مامور بہنبیں ہے۔ای طرح کیا ذکر الرسول،صلوٰ ق وسلام، نماز وروزہ وغیرہ مامور بہانہیں۔تو پھر کیوں ہمارے اکابر حضرات علمائے کرام

کرنے یا سمجھنے اور رواج دینے التزام کرنے کو بدعت حقیقیہ اور حکمیہ قرار دیتے ہیں۔ بخلاف تبلیغ مروجہ مقیدہ متعینہ کے کہ ہر شخص خواہ عالم ہویا جاہل ہر حال میں ہروقت میں ہر جگہ میں ایک ہی مخصوص و متعین طریقہ اختیار کرتا ہے۔

عود پور ہو یا محمود پور، ہندوستان ہو یا یا کستان، عرب ہو یا عجم، ایشیاء ہو یا بوروپ، افریقه مو ماامریکه، هرجگه ایک بی طریقه کی بمیشه مابندی ای پراصرار والتزام ہے اور ای کے لئے ترویج، تداعی اور اہتمام ہے۔ قبود اور تعینات مقصود کے موقوف عليه نبيل \_ اوران قيود كوشر يعت مستمره اورطريقه مسلوكه في الدين كي طرح عمل مين لايا جاتا ہے۔ بعض قیود گواعمال فاضلہ ومندوبہ میں سے ہیں مگروہ وظیفہ تبلیغ سے خارج ہیں۔بعض قیودمباح ہیں مگران میں تا کدوالتزام کی شان پیدا ہوگئی ہے۔اوربعضے قیود مكروہ اور بدعت ہیں بعض قیود كواصل كمال شرعی بعض كومكملات شرع میں ہے سمجھا جاتا ہے۔ پھر بنیادی اور جو ہری فرق ہردومیں سے کہ اذکار واشغال مشاکخ کاثمرہ یعنی حقیقت احسان کی مخصیل مقصود ومطلوب ہے۔اور تبلیغ خودتو مقصود ہے۔ مگر ثمر و تبلیغ مقصود ومطلوب نہیں۔ پس ہر دومتبائن ہیں۔ ہر دو کے مابین فرق بین اور واضح ہے۔ پس اول توبیقیاس کا کل نہیں۔ بلکہ اس کا اندراج تحت کلیہ شرعیہ "المصطلق يجري على اطلاقه" والمقيد يجري على تقييده" اور "اياكم ومحدثات الامور الخ" ہے۔

اور بعد تسليم اتن فرق كي باوجود "حمل النظير على النظير "مكن نبيل \_ يس "قياس مع الفارق" بـ-

لبذاتبلغ مروجه كواذ كارمشاك پرقیاس كرنااوراس سے الزام دنیا سی نبیس۔ والله عِلمُه أَمَّهُ وَأَحْكُمُ حضرت مولا ٹا تھانو گُنْ ' وعظ السرور' میں فرماتے ہیں:

جانا چاہے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئیں (اگروہ ایسی ہیں کہ)
ان کا سبب دائی بھی جدید ہے۔ اور وہ موقوف علیہ کسی مامور بہ کی ہیں کہ بغیران
کے اس مامور بہ رچمل نہیں ہوسکتا جیسے کتب دینیہ کی تصنیف اور تدوین، مدرسوں
اور خانقا ہوں کی بناء کہ حضور کے زمانے میں ان میں سے کوئی شے نتھی (گوائی
اصل موجودتھی) اور سبب اور دائی ان کا جدید ہے اور نیزیہ چیزیں موقوف علیہ
ایک مامور بہ کی ہیں:

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ بیرسب کومعلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمه ضروری ہے۔اس کے بعد مجھے کہ زمانہ خیریت نشانہ میں دین کی حفاظت کے لئے وسا نظمحد شیں سے کسی شے کی ضرورت نبھی تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبت سلسلم بركت حفرت نبوت سبمشرف تق قوت حافظاى قدرقوى تقى كه جو كچھ سنتے تھے۔ وہ سب نقش كالحجر ہوجا تا تھا۔ فہم ايسى عالى يائى تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع وتدین بھی غالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ عفاتیں برھ محمين \_ قوى كمزور موكئ ادهر ابل اموا اورعقل يرستون كا غلبه موا ـ تدين مغلوب ہونے لگا۔ پس علائے امت کوقوی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا۔ پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین جمیع اجزاؤ کی تدوین کی جاوے۔ چنانچ كتب ديديد، حديث واصول حديث، فقد، اصول فقد عقائد من تصنيف ہوئیں۔اوران کی تدریس کیلئے مدارس تعمیر کئے گئے۔ای طرح نسبت سلسلہ كاسباب تقويت وابقا كيلي بوجه عام رغبت ندرب كمشائخ فانقابي بنائیں۔اس لئے کہ بغیران چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نتھی۔ باوجودمباح طریقے سے مامور بہ کے حاصل ہونے کے محفل مولد، قیام مولد، مامور بہ کے حاصل ہونے کے محفل مولد، قیام مولد، صلوٰ قالرغائب اور صوم یوم جمعہ وغیرہ افعال وائلال کو بدعت قرار دیا ہے۔ حقیقت الامریہ ہے کہ مباح طریقہ کا اگر داعی و متقضی جدید ہواور وہ طریقہ مامور بہ کا موقو ف علیہ ہوتو بہ فحوائے "مقدمة المواجب و اجب" اس طریقہ کے مامور بہ ہونے میں بیشک تامل نہیں۔ مامور بہ ہونے میں بیشک تامل نہیں۔

لیکن اگر باوجود داعی و مقتضی کے قدیم ہونے کے زمان خیریت نشان میں متروک ہو اور وه اس مامور به كاموقوف عليه بهي نه هو - يا اس مباح طريقة بلكه مندوب ومتحب طريقه مين كوئي فبح ومفسده تا كدواصرار،التزام مالا يلزم،سنت مقصوده اور وجوب علماً وعملاً كي شان پيدا موگئ موياس مامور به مين سي مكروه لعينه يا لغیر ہ کالحوق ہو گیا ہوتو اس کے بدعت ومکر وہ ہونے میں بھی تامل نہیں ہے۔ مدارس کے موجودہ طریقہ میں وجوہ بدعت میں ہے کوئی وجنہیں یائی جاتی اس لئے وہ بدعت نبیں۔ اگراس میں بھی کوئی وجہ بدعت یائی جائے تو ہمارے "اکسابسر انارالله بصائرهم ونورالله ضرائهم" ناس يربدعت كاحكم لكاني میں دریغ نہیں فر مایا حضرت مولانا گنگوئی ہے سوال کیا گیا کہ اس صورت کی مساجداور مدارس اورطر زتعليم قرون ثلاثه مين نہيں تھا۔ بلکه بیخض نئی صورت ہے تواس کا بدعت نہ ہونا کیا سبب؟ تو حضرت گنگوہی نے ارشاد فر مایا کہ: مجد کی کوئی صورت شرع میں مقرر نہیں جیسی جاہے بنائے مگر ہاں مشابہت کنیسہ و بعدے نہ ہو۔علی بزا مدارس کی صورت معین نہیں مکان ہواس کا ثبوت حدیث سے ہواور کس صورت خاصہ کو ضروری جاننا بدعت ہوگا۔ ( فناوئ رشيد پيجلداول )

میں طہارت حاصل کرنے والوں کو۔

اورفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے "الطهور شطر الایمان" پاکیزگ

ای طرح تلاوت قرآن اگرچه وسیله ہے تدبر فی القرآن مامور بہ گا۔ گرخود

تلاوت قرآن ایک عبادت عظی ہے۔ حدیث اور سیرۃ نبوی کے پڑھنے میں مشغول

ہونا اگر چه وسیله ہے اعمال صالحہ اورا تباع سنت کا گرخود بھی قطع نظر از وسیلہ ایک

بہترین موجب ثواب مشغلہ ہے۔ وعلی ہذالقیاس امور غیر محصور ،اس قتم کے طریقوں

اور وسائل کی علامت یہ ہے کہ اس قتم کے وسائل کامستقل حصول مقاصد سے خالی اور

مجر دہونے کی صورت اور حیثیت میں بھی شارع کی نظر میں باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک

مستقل امر شری ودینی ہوتا ہے۔ اور وسیلہ بننے کی صورت میں بھی خود ان وسائل کو

مقصور سمجھنا اور بغیر لحاظ مقاصد کے بھی خالی از نفع نہیں ہوتا۔ اگر چہ قلیل ہو۔ مشلاً تجدید

وضوو خسل بلا ضرورت برائے تحصیل نفس ادامت برطہارت اگر چہ اس وقت نیت صلوۃ

فرمو تب بھی امرمحود ہوگا اور موجب اجر ہوگا۔

نہ ہو۔ تب بھی امرمحود ہوگا اور موجب اجر ہوگا۔

اور دوسری قتم کے وسائل اور ذرائع مامور به مقاصد کے وہ ہیں کہ نہ بالذات طاعت اور محمود شرعی ہیں نہ ندموم ومعصیت نہ نظر شارع میں باطل محض ہیں اور نہ موجب اجراخروی ،اصطلاح شرع میں اس کومباح کہاجا تاہے۔

یمی وجہ ہے کہ کھانے پینے، پہننے، رہنے ہے، سفر کرنے، بازار جانے، شہروں کی سیاحت کرنے، کنویں سے پانی کھینچنے، لکھنے پڑھنے میں مہارت ماصل کرنے ہرتم کی صنائع، حداوت، صباغت، خیاطت وغیرہ وغیرہ امور معاشیہ اور عادات میں مختلف انواع واقسام کا استعمال کرنا مباح ہے۔ اگر چہ اس کا ثبوت فعلی جناب شارع علیہ السلام سے پس سے چیزیں وہ ہوئیں کہ سبب ان کا جدید ہے۔ کہ وہ سبب خیر القرون میں نہ تھا۔ اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی ہیں۔ پس سے اعمال گوصور ، بدعت ہیں کین واقع ہیں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ "مقدمة الواجب واجب" واجب ، واجب ہیں '۔

اور قیود ضرور مید کاسلف میں معمول بہ ہونا اور خاص طور پر شریعت میں اس کی اصل کا ہونا شرطنہیں اس لئے وہ بدعت نہ ہوں گی۔اس کی تصریح بحوالہ شاطبی او پر گذر چکی ہے۔

بدعت عبادات ہی میں مذموم ہوتی ہے۔ عادات اور مباحات میں مذموم ومنکر نہیں۔ دوشرط کے ساتھ۔ ایک میے کہ کوئی مخدور شرعی مثل تھبہ، اسراف اور خیلاء وغیرہ اس کا معارض نہ ہو، اگر معارض ہوا تو حسب قاعدہ مرکب یجوز ولا یجوز کا لا یجوز ہوتا ہے۔ لہذاوہ مباح طریقہ نا جائز ہوگا۔

اور دوسری شرط بیہ ہے کہ اس مباح کو دین بیعنی عبادت مقصودہ اور موجب ثواب اور اس کے ترک کوسبب عقاب نہ سجھنے لگے اگر ایسا سمجھے گا تو بدعت کا حکم جاری ہوگا۔ جبیبا کہ بالتصریح والفضیل والتمثیل او پربیان ہوچکا ہے۔

اور کسی طریقه اور ذریعه کوامر دین اور شرعی سمجھنے کے معنی میہ ہیں کہ ان امور کا نفس وجود وسیلہ بنانے سے قطع نظرمحامد دینیہ وشرعیہ میں سے قرار دیا جائے۔

قدرت تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ کہ وہ طریقہ اور ذریعہ فی نفہ متنقلاً محمود ومحروح شرعی ہو۔ مثلاً طہارت به وضوو عسل اگر چه صلوق کا وسیلہ ہے مگر بذات خود محمود ومحروح شرعی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے "ان اللّٰ یہ یہ سحب التو ابیس ویحب السمت طھوین ن بیشک اللہ تعالی پہند فرماتے ہیں تو بہ کرنے والوں کو اور پہند فرماتے

ندہو۔اورمباح ندفی نفسہ طاعت ہوتا ہے ندمعصیت، جیسے چلنا فی نفسہ مباح ہےنہ اس پرثواب مرتب ہوتا ہے نہ عقاب ،لیکن مسجد یامجلس وعظ و پند کی طرف چلنا ، یا کسی مبتلائے محن کی امداد کو چلنا موجب ثواب ہے۔ یا حج کے لئے سفر کرنا، دخول مسجد کی نیت سے بازار جانا، وضوکی نیت سے پانی کھنچنا، حاجتمندوں کی سفارش کے لئے لکھنا، اعانت دین اور خدمت محتاجین کے لئے حرف وصنائع کا استعال وغیرہ بیرمباحات بالعرض طاعت اورموجب ثواب بن جاتے ہیں ۔ کیکن شراب پینے یاز ناکی نیت ہے چلنا، کسی معصیت کی غرض ہے سفر کرنا، مثلاً موجب عقاب ہے۔

سواری اونٹ ہویا گھوڑا، گدھا ہویا خچر، بہلی ہویارتھ، ریل ہویا جہاز،کوئی ہوای طرح ہرتتم کالباس پہننااور ہرتتم کافرش اپنے گھر میں یامسجد میں بچھانا مباح ہے۔ بشرطیکہ محذورات شرعیہ سے بچتار ہے۔

اس حقیقت کا بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مباح اگر ذر بعد طاعت ہے تو وه مباح بالعرض طاعت بن جاتا ہے۔ اور اگر ذریعہ معصیت بے تو معصیت بن جاتا ہے۔ کیکن کوئی مکروہ ومعصیت ذریعہ طاعت بنے تو وہ طاعت نہیں بنتا بلکہ مکروہ ومعصیت ہی رہتا ہے۔ بلکہ اس طاعت کو بھی مکروہ ومعصیت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ بجوز ولا یجوزے مرکب لا یجوز ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کھا جو عاہے اور پہن جو حاہے جب تک کہ دو خصلتوں تک جھ کونہ پہنچا دے۔وہ دونوں خصلتیں اسراف اور کبر ہیں۔

پھرجس طرح پیدل چلنامباح ہے اسی طرح سواری پر چلنا بھی مباح ہے۔وہ

عـن ابـن عبـاسٌ قـال كـل ماشئت والبس ماشئت ما اخطاتك ثنتان سرف ومخيلة (رواه البخاري)

وعن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا مالم يخالط اسراف ولا مخيلة. (رواه احمدوالنسائي، ابن بابه)

عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ ان کے داداےروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه كھاؤ اور پيواور صدقه کرو اور پېنو جب تک اسراف اور خیلاء کی آمیزش نه ہو۔

مباح منضم جب تک اپنی حد پررے گاجائز اور جب اپنی حدے خارج ہوگاتو ناجائز ہوگا۔مثلاً امر دین اور محمود شرعی سمجھنا یا اس پر اصرار یا علماً وعملاً تا کدو التزام مالايلزم وغيره من المفاسد\_

الغرض مطعومات وملبوسات وغير ذلك من المباحات ميں اقسام كثيره اليي ہيں جونصوص سے بطریق کلی سب کیلئے مباح اور حلال ہیں۔ حالا نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے استعال کی فی عمرہ الشریف جھی نوبت نہیں آئی۔

جب نص کلی ہے مطلق شے کا مباح اور حلال ہونا ثابت ہوگیا تو اب اس کے سی فردخاص کے لئے دلیل طلب کرنا ایسی ہی حماقت ہے جیسے کوئی احمق یو چھنے لگے کہ چتلی بری کس دلیل ہے حلال ہے۔البتہ جو چیز ان مباحات کونا جائز بتلانے والی تھی۔مثلاً ان کودین وشریعت کا درجہ دیدینا اورشریعت کا مضاہی بنادینا۔ تا کدواصرار والتزام اورمو جب فسادعقيده عوام بنا دينا وامثال ذالك، ان كاحضرت شارع عليه السلام نے نہایت تفصیل سے ذکر فر مایا ہے۔ اور قانون کا یہی وظیفہ ہے ورنہ جزئیات کا حصاءعلاوہ دشوار ہونے کے عبث بھی ہے۔

مدرسه کی بنیاد رکھنا ،کسی خاص مکان میں روایت حدیث کرنا اور تعلیم وتعلم کا

مشغله اختیار کرنا، سند دینا، دستار بندی کرنا، مدرسین کو اسباق تقسیم کرنا، گھنٹوں کی الزام دياتو مولف براين قاطعه فيصفحها ارفرمايا: یا بندی کرنا،سه ماهی،ششماهی سالانه امتحانات وغیره اسی طرح کاغذیا کسی اور چیزیر سنوا كماعدادآ لات جهادفرض بالقولدتعالى "واعدوا لهم مااستطعتم" علوم دینیة تحریر کرنا،اس کی شرح وتفییر کرنا،قلمی طور بر ہو یا مطبوع وغیرہ،ایسے ہی مسجد

میں گھڑی لگانا اور نماز گھڑی کی وقت سے پڑھنا وغیرہ بیسب مباحات میں واخل ہیں۔جن کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہبیں۔

ان امور کوکوئی فی نفسہ امور دین نہیں سمجھتا۔البتہ جب ان کے دینی منافع پرنظر جاتی ہے۔تو بیرمباحات حسب قاعدہ مذکورہ بالا یعنی بنا برنیت توسل للعبادت ازفتم طاعات بالعرض ہوجاتے ہیں۔

سندودستاردیے میں بیمنفعت دین ہے کہ عوام اس مخص کی تعلیم کوجس کوسنددی من ہے معتبر سمجہ کرحوادث یومیہ میں اس کے فتوے اور ہدایت پر باطمینان عمل کر سکتے بير \_اورتاامكان برجگدايسمعتدعالمكاموجودر بهابمقتصائ "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير"الآية فرض كفايه، جيسا كه ابتداى ميس اس كاذكر مو چكا بـــ مسی مکان کا سنگ بنیادر کھنا مباح ہے مگر بہنیت عبادت مستحب ہے۔وہ کونسا مسلمان ہے جوقر آن پاک اور حدیث رسول کی تعلیم کوعباوت نہیں سمجھتا۔ پھرعبادت كے لئے سى مكان كومخصوص كرلينا بھى مستحب ہے۔ چنانچدا ہے گھر ميں نماز كے لئے کی جگہ کوخصوص کر لینا حدیث سے ثابت ہے۔ اگر تعلیم کے لئے مکان مخصوص کرنے میں اضیاف رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی طالبان علم کی راحت کا بھی لحاظ رکھا جائے تو نور على نوريعني دُهرااستباب\_

برصاحب علم وفن جانتا ہے كرقال فرض ہے "المجھاد مساض الى يوم المقيامة" مرآلات قال كاتعين عندالله فرض بين - بلكه برزمانه كے مطابق آلات كا

اختیار کرنا عنداللہ فرض ہے۔مولف انوار ساطعہ نے جب آلات قال کے تعین سے

الآبية پس جس آله ہے دفع کرناان کاممکن ہو۔اس کا اختیار کرنا فرض ہوگا اب تيرسے دفع نہيں موسكتا تو توب وبندوق وغيره كابنانا فرض موا۔

المراور تذكرة الرشيد صفحه ۲۱ اير حضرت گنگوي قدس سرؤ حضرت تھانوي کے جواب میں فرماتے ہیں:

دوسرى نظير اعلائے كلمة الله ب-جس كو جهاد كہتے ہيں - بنامل ديكھوكه طبقة اولی میں تیراور نیز ہاورسیف بلکہ پھر بھی کافی تھا۔ملاحظہ احادیث ہے آپ کو معلوم ہے۔اوراس زمانہ میں استعال ان آلات کا سراسرمضر ہے۔اورایجاد توب اور بندوق اور تار پیرو کا واجب جوگیا۔ کیونکہ تحصیل اعلائے کلمة الله بدون اس کے محال ہے۔اب ان ایجادات کونہ کوئی بدعت کہد سکے اور نہ تشبہ بكفار كهه كرحرام بناسكے، بلكه اس كوفرض اور واجب اور مامور به كهنا ہوگا۔ كيونكه مخصیل مقصود اس پر موتوف سی ہوگئ ہے۔ پس میجھی مامور بہ ہوگیا علی ہذا القیاس اشغال کاحال ہے۔ (اور مدارس کا حال ہے)

حضرت مولانا الملعيل الشهيد نورالله مرقدهٔ ايضاح الحق الصريح صفحه ٨٩ پر

" مزادلت آلات حرب مثل توپ و بندوق و تینچیه بفتر ر کفایت که در قبال کفار بکار آید \_ازجنس بدعت نیست \_ زیرا که هر چندامور مذکوراز تشم مخترعات ومحدثات است ـ امااز امور دین نیست \_ اگر کے اور ااز قبیل امور دین شمر دہ بعمل خواہد آ ردالبته بنسبت اوازقبیل بدعات خوامد گردید''۔

یعنی لاائی کے آلات اور اوز ارمش توپ و بندوق و تپنچ وغیرہ کی مثیق وربط کرنا

بقد رضرورت جو کفار کی جنگ میں کام آوے بیجنس بدعت ہے بہیں ہے۔ اس

لئے کہ اگر چہ بیا مور مذکورہ مخترعات و محدثات میں سے ہیں جو پہلے نقیس ۔ گر

بیا موردین ہے بہیں ہیں۔ لہذا بیہ بدعت نہیں۔ اگر کوئی ان امور کو اموردین کی

قسمول ہے بچھ کرعمل میں لائیگا۔ تو اس کیلئے ضرور بدعات کی تتم ہے ہوجائیگا۔

اسی طرح اوقات مخصوصہ میں جماعت سے نماز پڑھنا مطلوب شرعی ہے اور
مامور بہ ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے گھڑی اور گھنٹہ کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کو امور دین میں سے اور ضرور کی نہیں سمجھا جاتا ہے اس لئے بدعت نہیں۔ اگر اس کو کو امور دین میں سے اور ضرور کی سمجھا جاتا ہے اس لئے بدعت نہیں۔ اگر اس کو دین کا کام قرار دیا جائے یا ضرور کی سمجھا جاتا ہے اس لئے بدعت نہیں۔ اگر اس کو دین کا کام قرار دیا جائے یا ضرور کی سمجھا جائے تو یہی بدعت ہوجائے گا۔

حضرت حکیم الامت مولا ناتھانویؒ فرماتے ہیں:

گفتہ گھڑی ہے کام لیمنا خود مقصود نہیں بلکہ مقصود اوقات مخصوصہ ہیں اور وہ محض شاخت اوقات کا ایک آلہ ہے جو سہولت کیلئے معتبر سمجھا جاتا ہے جیسا کہ بعض اوقات کو ایک آلہ ہے جو سہولت کیلئے معتبر سمجھا جاتا ہے جیسا کہ بعض اوقات تحری قلب میں معین اوقات تحری قلب میں معین معین ومعان ہیں الح ہے۔ اور غیر ممنوع ہے ومعان ہیں الح ہے۔ اور غیر ممنوع ہے انتظام ممنوع وہ ہے جودین بکسر دال یا دین بفتح دال کے طور پر ہو۔ الح

اس پرحاشیہ:

"دیعن ہرایی نی بات جس کی شریعت میں کچہ اصل نہ ہواورا ہے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ تو وہ بدعت اور ممنوع ہے۔ اس طرح کسی مباح فعل (غیر ضروری کام) کو دَین (قرضہ) کی طرح لازم اور ضروری سمجھ کر کرنا بھی ممنوع ہے۔اور نماز کیلئے اوقات مقررہ کی پابندی کو نہ دین (ثواب کا کام) سمجھا جاتا ہے نہ دین (لازم) سمجھا جاتا ہے اسلیم منوع نہیں ہے۔ (ایدادالفتادی جدید جلدادل سفیہ ۱۵)

ای طرح نشرعلوم دینیه برز مانه میں فرض ہے لقولہ تعالی "یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بِلَغُ مَا أُنُولَ اللَّهُ عَنی ولو مَا أُنُولَ اللَّهُ عَنی ولو اللّهَ عَنی ولو آیة" گرنشرعلوم کے ذرائع اور طرق کا تعین فرض نہیں۔ بلکه برز مانه میں داعی وقت میں کے مطابق جو ذرائع ورسائل کار آمد وموثر بول کے وہی فرض بول گے۔ اور انہیں کا اختیار کرنا یقینا ارشاد خداوندی اور تھم نبوی کی تغییل ہوگ منجمله فرائع فرائل دینیه بیں۔ جو اشاعت و تبلیغ اسلام کا اعلیٰ ، افضل ، فرائع فرائع در دید ہیں۔ جو اشاعت و تبلیغ اسلام کا اعلیٰ ، افضل ، اکمل ، اہم ، احسن اور عمد و ذریعہ ہیں۔

اور مدارس بہ ہیئت کذائیہ کے قیود اگر محدث فرض کئے جائیں تو وہ قیود حسب مقتضائے زمانہ بڑھائے گئے ہیں۔ یعنی ان قیود کے داعی و مقتضی جدید ہیں اور ان قیود میں بعض موقوف علیہ ہیں۔ ان کے بدعت نہ ہونے پرنص شرعی دلالت کرتی ہے جیسا کہ علامہ شاطبی کے حوالے ہے او پر متصلاً نقل کیا گیا ہے۔

جس کے آخر میں ہے:

السما حدثت بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعة الى النظر فيها واجرائها على ماتبين فى الكليات اللتى كمل بها الدين كجمع السمصحف ثم تدوين إشرائع ومااثبه ذلك.

یعنی (دائی و متعنی) بعد اسکے (بینی قردن ٹلافہ) کے حادث ہوئے۔ لہذا اہل شریعت کو ان نے واقعات کے بارے میں حکم شرقی معلوم کرنے کیئے غور و فکر کی حاجت ہوئی۔اورانہوں نے ان نئے واقعات کوان کلیات میں اندراج اوران پر جاری کیا جو کیئے متاب ہوں ہو چکے جاری کیا جو کہ شریعت میں متبین اور واضح ہو چکے جاری کیا جو کہ شریعت میں متبین اور واضح ہو چکے طور پر جیسے جمع مصحف پھر تدوین شرائع اور ان جیسے کام صفح مصحف پھر تدوین شرائع اور ان جیسے کام صفح مصحف بھر تدوین شرائع اور ان جیسے کام صفح مصحف بھر تدوین شرائع اور ان

## اورجىيا كەبحوالەشاطبى بيان كياجاچكا ہے كە:

یابعض قیودوہ ہیں جونی حدذات مباح ہیں۔امور عادیہ وانتظامیہ ہیں۔تواس کا قانون میہ ہے کہ جب تک ان میں کوئی ہتے ومفسدہ نہ پیدا ہوجائز ہے۔اگر کوئی مفسدہ پیدا ہوتو ناجائز ہوگا۔ یہاں امر عادی وانتظامی کے معنی کاسمجھ لینا ضروری ہے۔

وہ یہ ہے کہ اس امر کو نہ دین سمجھا جائے نہ ضروری سمجھا جائے نہ کسی دوسرے ذریعہ وقید کے مقابلے میں افضل سمجھا جائے۔ اور اگر کسی اور قید اور ذریعہ سے مقصود حاصل ہوجائے تو پھراس امر کو لغوسمجھا جائے مثلاً حصول طہارت کے لئے وضومطلوب ومقصود ہے۔ ایک شخص کنویں سے بذریعہ رہی اور ڈول پانی کھینچ کر وضو کرتا ہے اور دوسرا شخص لب دریا بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو رہی اور ڈول سے پانی کھینچ کو ذریعہ بنانے کو نہ کوئی دین سمجھتا ہے نہ کنویں سے کھینچ کر وضو کرنے کولب دریا بیٹھ کر وضو کرنے کو لب دریا بیٹھ کر وضو کرنے کو اس کے اور گراب دریا بیٹھ کر وضو کر چکا ہوتو اب کنویں سے کوئی دین سمجھتا ہے۔ اور اگر لب دریا بیٹھ کر وضو کر چکا ہوتو اب کنویں سے کوئی صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے صورت سامنے ہواور اس سے مقصد حاصل ہوسکتا ہو۔ لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے

کئے دوسری صورت کا انتظار کرے اور مخصیل مقصد میں تو قف کرے۔ یا کسی خاص صورت کا برابرا ختیار کرنے والا فخر کرے یا دوسرے لوگ مقام مدح میں اس کا ذکر کریں تو گویا اس نے اس خاص صورت کو ضروری اور افضل سمجھا۔ حالا نکہ حصول مقصود کے لئے دونوں امور یکسال تھے۔ تو اس کا نام تا کداور اصرار اور التزام مالا میزم ہے۔ اور بدعت ہے۔

یا جیسے زیداور عمرو دونوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی۔ کیکن عمرو نے بوجہ ضعف بینائی کے عینک لگا کر تلاوت کی تو وہ اس پر فخر کرے یا دوسرا آدمی تعریف کرے کہ سبحان اللہ! عمروکی تلاوت زید کی تلاوت سے افضل ہے اس لئے کہ عمر نے عینک لگا کر تلاوت کی ہے تو یہ بدعت ہوجائے گا۔ امرانتظامی نہ رہ جائے گا۔

یا جیسے قرآن پاک کا تعلم مطلوب ہے تو ایک آ دی نے بیجے کے ذریعہ سے قرآن شریف کی مشق کی۔ جب ماہر ہوگیا تو اب ہجے کرنامحض لغوسمجھا جاتا ہے تو وہ ہجے کرکے پڑھناامرا نظامی ہے۔

یا جیسے میدان جہاد میں بغرض اعلائے کلمۃ اللّٰہ کافر کافٹل مطلوب ہے کسی وقت کوئی مسلمان کمر میں شمشیر ہندی رکھتا ہے اس کی تلوار کی زد میں کوئی کافر آ گیا اور وہ بہت آسانی سے قبل کیا جاسکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کے قبل میں دیراور تو قف کرنا اور تیراور بندوق ہاتھ آنے کا انتظار کرنا یا اصفہانی تلوار ہاتھ میں آنے اور حاصل ہونے کا انتظار کرنا بالکل سفا ہت اور بیوقونی اور نا دانی کی بات سمجھا جاتا ہے اس لئے یا مرانتظامی اور عادی ہے بدعت نہیں ہے۔

حضرت مولا نااسلعیل الشهیدایشاح الحق الصریح صفحه ۹۰ پرفر ماتے ہیں: «قتم ثانی آنست که استعال آن بنا براحتیاج فاعل وعجز اواز ادراک مقصد

ونقصان او از مرتبه لیافت ادراک مقصد واقع می گردد حصول مقصد بدون وساطت وسائل نیچ گونه منقصی در حسن مقصد و کمال رانمی رساند و بوجه من الوجوه باعث سقوط مرتبه فاعل آن به نسبت شخصه که آن مقصد را بواسطهٔ وسائل حاصل کرده باشد برگرنمی گردد.

ترجمہ: وسائل اور قیود کی دوسری قتم وہ ہے کہ وسیلہ اور قید کا استعال فاعل کے احتیاج اور بخر اور نقصان کی بنا پر ہو۔ یعنی بغیراس وسیلہ اور قید کے آدمی مقصد نہ حاصل کر سکے اور اگر مقصد بغیر کسی وسیلہ اور ذریعہ کے حاصل ہوجائے تو مقصد کے حسن اور کمال میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور بغیر وسیلہ اور قید مقصد حاصل کرنے والے کا مرتبہ کی اعتبارے بواسطہ وسائل مقصد حاصل کرنے والے کی بہنیت ہرگز کم نہ ہو۔

اوراس کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے ہیں:

دوعلامت ایں قتم آنت کہ وقتیکہ مقصد بوجہ من الوجوہ حاصل شدہ باز استعال وسائل لغوولا طائل شمردہ می شود یا طریقے دیگر از طرق حصول مقصد پیش آید باز توقف دراخذ مقصد وانظار حصول وسائل تا بحیل آن از سفاہت معدود می شود۔ ترجمہ: وسائل اور قیود کی اس قتم کی علامت بیہ کہ جب مقصد جس طرح بھی حاصل ہوجائے تو پھران وسیلوں کو استعمال کرنا بریکار اور لغومض اور بے فائدہ شارکیا جاتا ہے۔ یا مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کوئی دوسرا طریقہ ل جاتا ہے۔ یا مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کوئی دوسرا طریقہ ل جاتا ہے۔ یا مقصد کے واستعمال نہ کیا جائے۔ بلکہ اسی خاص طریقہ کا انتظار کیا جائے ۔ اور مقصد پورا کرنے میں توقف اور دیر کیا جائے تو اس خاص قید کے جائے۔ اور مقصد پورا کرنے میں توقف اور دیر کیا جائے تو اس خاص قید کے جائے۔ اور مقصد پورا کرنے میں توقف اور دیر کیا جائے تو اس خاص قید کے انتظار میں حصول مقصد میں دیراور تو قف کرنا ہے تو قن شار کیا جائے۔

موقع ہے گروہاں وضونہ کرے اور اس انظار میں رہے اور وضوکواس پر موقوف رکھے کہ رسی اور ڈول سے ہی پانی تھینچ کر وضو کرے گا۔ ایس صورت میں بذریعہ رسی اور ڈول وضو امر انظامی سے خارج ہوکر حد بدعت میں واخل ہوجائے گا۔

ای طرح مدرسین کواسباق کی تقسیم اور گھنٹوں کی پابندی وغیرہ اور شروح وحواثی

ے مروجہ طریقے اور عمارت وتعمیر مدارس بیسب مدارس کے امورانتظامیہ ہیں۔
بالفاظ دیگر احداث لتعلیم والتعلم ہیں۔احداث فی التعلیم والتعلم نہیں اگران
امور کے بغیر مقصد تعلیم وتعلم حاصل ہوتو نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہے۔ نہ پوچھتا
ہے۔ نہ ناقص سمجھتا ہے۔ نہ ان امور کو باعث فضیلت سمجھتا ہے۔

ہے۔ یہ میں اسلم ہو کا فی سمجھ ہوا تا ہے۔ چنانچہ ہزاروں مساجد میں اس کا جوہ جس طرح ہوں کی نماز ہے کہ مقصود پابندگ اوقات کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے وہ جس طرح بھی حاصل ہو کا فی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہزاروں مساجد میں اس کا انظام نہیں ہے نہ کوئی ٹن کی نماز والوں کی نماز کو بے ٹن کی نماز والوں کی نماز کو ناقص سمجھتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہا مورانظامی ہیں۔

علامه شاطبی الاعتصام جلدا/ ٢٠٥ میں فرماتے ہیں:

واما المدارس فلم يتعلق بها امر يعنى مدارس تعبدي يقال في مثله بدعة الا تاكه اس كو على فرض ان يكون من السنة فرض كرليا ان لا يقرأ العلم الا بالمساجد وهذا لا يوجد بل العلم كان في الزمان الاول يبث بكل مكان لي الياتيا

یعنی مدارس کا تعلق امر تعبدی سے نہیں ہے تا کہ اس کو بدعت کہا جائے۔ ہاں اگریہ فرض کرلیا جائے کہ بس مساجد ہی میں قرأت علم سنت ہے تو البتہ بدعت ہے۔ لیکن ایسانہیں بلکہ زمان اول میں مسجد ہو،

من مسجد او منزل اوسفرا وحضر او غير ذلک حتى فى الاسواق فاذا اعد احد من الناس مدرسة بعنى باعدادها الطلبة فلا يزيد ذلک على اعدادها له منزلا من منازله او حائطا من حوائطه او غير ذلک فاين مدخل البدعة ها هنا؟

گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، وغیرہ حتی کہ بازاروں میں ہر جگہ تعلیم وتعلّم جاری تھا۔ پس اگر کسی نے مدرسہ بنایا اور مقصد اس سے طلبہ کی سہولت اور انتظام ہوتو اس نے ممارت اور دیوار کے علاوہ کیازیادہ کیا ہے تو اس میں بدعت کا وخل ہی کیا؟

اور یبی معنی بیں حضرت مولا نا گنگوئی کے اس ارشاد کے جو او پر ندکور ہوا کہ مدارس کی کوئی صورت متعین نہیں۔مکان ہواس کا شبوت حدیث سے ہے اور کسی صورت خاصہ کوضروری جاننا بدعت ہوگا۔

اور حضرت مولا نامحمد المعیل الشهید ایضاح الحق الصری صفحه ۸ پر فرماتے ہیں:

"بید دانست که امور مذکوره یعنی علوم المهید واشغال صوفیه ۱۵ لات مختر عدادتهم ثانی
اند که بنا بر عجز اہل زمان ادراک مقاصد باستعال وسائل مذکوره احتیاج افاده نه
از قتم اول که مکملات علم قرآنی و متممات مقامات احسانی و مستحبات جهاد باشد،
پس هر که آل را از قتم اول شار دو درجین مناقب علمائے محسنین و مجابدین آل را
مذکور کند وافضلیت بعضایشاں بربعض دیگر بال اثبات نماید و درباب تحقیق احق
بالا مامت مثلاً علوم مذکوره را وظل د مهراین جمدامور به نبست او از قتم بدعت هیقید
وصفیه خوام برگردید۔

ترجمہ: یعنی جاننا چاہئے کہ امور مذکورہ یعنی علوم اللی اور اذکار واشغال صوفیہ اور جمہ کے جدید کختر ع ہتھیارتم ثانی میں سے ہیں۔ اس لئے کہ بغیران امور کے حصول مقصد سے اہل زمانہ کے عاجز ہونے کے سبب ان وسائل کی حاجت اور

ضرورت پڑی ہے۔ بیٹم اول میں سے نہیں ہے کہ مکملات علوم قرآنی ہوں اور متمات مقامات احسانی ہوں۔ اور مستجات جہاد سے ہوں۔ پس جو کوئی ان امور کو پہلی فتم میں شار کرے اور مدح اور تعریف کے موقع پران وسائل کے استعال کرنے والوں کو علائے محسنین اور مجاہدین میں ذکر کرے ان میں سے بعضوں کی بزرگی اور فضیلت اور وں پر ثابت کرے اور امام ہونے کے لئے حقد ار ثابت کرنے ویک کام اس کی نسبت حقد ار ثابت کرنے ویک کام اس کی نسبت سے بدعت حقیقہ وصفیہ کی تتم سے ہوجائیں گے۔

ان قواعد وقوانین کی روشیٰ میں غور فر مایا جائے تو واضح طور سے سمجھ میں آجائے گا کہ تبلیغ مروجہ میں جو قیو دلگائے گئے جیں وہ نہ تو موقوف علیہ جیں نہ تو منقول ہیں۔ قرون ثلاثہ میں بلکہ زمانہ مابعد چودہ سوسال تک ان کا وجود اور نشان نہ تھا۔ نیز بعض قبود بدعت اور مکروہ جیں۔ مثلاً دعا بالجبر والاجتماع مکروہ اور بدعت ہے۔ اور وظیفہ تبلیغ سے خارج بھی ہے تقیدم الجہال علی منصب العلماء بھی مکروہ اور بدعت ہے۔ تبلیغ کو صرف چھ باتوں میں محدود کر دینا، صرف زبانی تبلیغ کو سنت قرار دینا، نہی عن المنکر کو ترک کردینا، صرف بیان فضائل پر اکتفاء کرنا وغیرہ بدعت جیں۔ تو گویا مروجہ تبلیغ برعت بیں۔ تو گویا مروجہ تبلیغ برعت بی نہیں بدعت بوجاتی ہیں۔

تو پھراس کا قیاس مدارس پر قیاس مع الفارق نہیں تو کیا ہے۔ یہ کہنا کہ تبلیغ صرف اس صورت کذائیہ ہے ہو علی ہے۔ تجربہ اس کی شہادت دیتا ہے تو میمض تحکم اور مکابرہ ہے بھلاکسی چیز کا ضروری اور غیر ضروری ہونا، تیجے یا غلط ہونا تجربہ پرموقو ف ہے بہتو مشاہدہ اور نصوص شرعیہ ہے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ مفید، غیر مفید ہونا تجربہ سے

معلوم ہوتا ہے۔ سوفا کدہ کے ہم مکلف نہیں۔ مطلوب عندالشرع تبلیغ ہے نہ کہ ٹر ہ تبلیغ ،
تبلیغ ایک حکم شرع ہے۔ مامور بہ اور عبادت ہے اس کوشر بعت کے موافق ہونا چاہئے۔
فاکدہ اور ہدایت کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اِنگ کَلا تَصْدِی مَنُ اَحُبَیْتَ وَ لَکِنَّ اللَّهَ
یَصُور کِ مِن یَشَاءُ ۔ بعنی اے میرے رسول بقیناً آپ جس کوچا ہیں ہدایت نہیں دے
سکتے خواہ وہ اور اس کی ہدایت آپ کو محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے، آپ تو صرف سے کہ ہم کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلاغُ ، بعنی ہماری ذمہ داری
برایت دیتا ہے، آپ تو صرف سے کہ ہم کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلاغُ ، بعنی ہماری ذمہ داری
برایت دیتا ہے، آپ تو صرف سے کہ ہم کہ وَ مَا عَلَیْنَا اِلَّا الْبَلاغُ ، بعنی ہماری ذمہ داری

ای طرح دیگرنصوص کثیره شهیره بین جو کهاس مضمون پر دال بین پس جس چیز کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا ہو تجربہ سے اگر اس کا مفید ہونا ثابت ہوتو وہ بدعت بدعت ہی رہے گی جائز نہ ہوجائے گی۔

اگراہل بدعت اپنی بدعتوں پٹلا مجالس مولد کے بارے میں کہیں کہ حتِ رسول اور ذکرِ رسول جو کہ مامور بہ ہے وہ ہیئت کذائیہ کے بغیر مشکل ہے تو اس کا جواب کیا ہے بلکہ انھوں نے کہا بھی ہے اور مدارس ہی پر قیاس کر کے کہا ہے اور ہمارے اکابر نے اس کا جواب بھی دیا ہے، حضرت تھا نوی نے بھی بہی بات کہی تھی جو تذکرہ الرشید ص: ۱۲۵، پر مذکور ہے کہ

محفل مولود کواگر ذر بعیر حصول ایک امر مامور به کا کہا جاوے تو ممکن ہے یعنی رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت وعظمت کادل میں جگہ دینا ضرور مامور بہہے۔ زمان سابق میں بوجہ شدت ولہ ودلع خود جا بجا چر جا بھی رہتا تھا، اور عظمت ومحبت سے قلوب بھی لبریز تھے، بعد چندے لوگول کو ذہول ہوا، محد ثین رحمہم اللہ نے آپ کے اخلاق وشائل معجزات وفضائل

جدا گانہ مدوّن کئے تا کہ اس کے مطالعہ سے وہ غرض حاصل ہو پھریہی مضامین بہیت اجماعید منابر پر بیان کئے جانے گلے پھراہل ذوق نے اور کچھ قیود وتخصيصات جن ميں بعض سے سہولت عمل مقصود تھی ، بعض سے ترغیب سامعین بعض سے اظہار فرح وسرور بعض ہے تو قیر و تعظیم اس ذکر اور صاحبِ ذکر کی منظورتهی بزهالی مگرهمح نظرو ہی حصول حبّ وتعظیم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم ربا گو كه حصول حب وعظمت كا تو قف اس بيئت خاصه پرجمعني لَولاً هُ لا امتع عقلأ ثابت نہیں۔ ہاں توقف جمعنی ترتب یالولا ولا امتع عادةً ہے، ترتب تو ظاہر بی ہے،اورعندالتاً مل امتناع عادی بی ہے ....سیسی وید باعتبار بعض طبائع کے ہے( یعنی طبائع عوام کے ) چنانچہ دیار وامصار شرقیہ میں بوجہ غلبہ الحادود ہریت یا كثرت جہل و فقلت بيرحال ہے كہ وعظ كے نام سے كوسوں دور بھا گتے ہيں، اوران محافل میں یا بوجاہت میز بان یا اور کسی وجہ ہے آ کر فضائل وشائل نبویہ اور اس ضمن میں عقائد ومسائل شرعیہ من لیتے ہیں، اس ذریعہ سے میرے مشاہرہ میں بہت لوگ راوحق پر آ گئے ورنہ شایدان کی عمر گذر جاتی کہ بھی اسلام کے اصول وفروع ان کے کان میں بھی نہ پڑتے، اگر توقف سے قطع نظر کیا جاوے تب بھی ترتب (فائدہ) یقینا ثابت ہے، سوجواز کے لئے بیجمی کافی

معلوم ہوتا ہے۔ اہلِ تبلیغ مروجہاں سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مگراس کا جواب حضرت گنگوہی ا دےرہے ہیں کہ

، سیک مولود میں جو قیود ہیں بعض موہم شرک ہیں اور بعض امور دراصل مباح، محکس مولود میں جو قیود ہیں بعض موہم شرک ہیں اور بعض امور دراصل مباح، مگر بہسبب اشاعت ہرخاص وعام کے ملوث بدیدعت ہو کرممنوع ہوگئے کہ عوام ان کو ضروری بلکہ واجب جانتے ہیں۔اور مجالس مولود میں جس قدرعوام عملی تو ہوگا۔

مر خصوصیات ذکراس میں بھی ہم پلیمعلوم ہوئے۔

پھر گوا ہے نہیم آ دی کے حق میں بدعت نہ ہومگر چونکہ عوام کواس سے شبداس کی

ضرورت یا قربت کا ہوتا ہے ان کے حفظ عقیدہ کیلئے بیواجب الاجتناب ہوگا۔

مگريهاحمّال ان تخصيصات اذ كارمين بھى نظرآيا-

پھر پہنصوصیات بعض قواعد واصول فقہ فی کےخلاف معلوم ہوتے ہیں ،مگریہی

امران خصوصیات اعمال واشغال میں بھی معلوم ہوا۔

پستخصیص وہ ہی برعت ہوگی جوعقیدۃ ہواورالتزام بھی وہ ہی ممنوع ہوگا حسکے ترک پرشرعی حیثیت سے ملامت ہواورعوام کا شبہ خواص کے حق میں اس عمل کو

بدعت نه بنادیگااوربعض اصول حنفیه کی مخالفت شرع کی مخالفت نتیجی جاویگی -

يجهى ديكها كه وعظ ميں لوگ كم آتے ہيں اوران مجالس ميں زيادہ اور ہر نداق

اور ہرجنس کے۔ چنانچدان مجالس میں مواقع ان کے پندونصائح اور اصلاح

عقا کداوراعمال کے بخو بی ملا۔اور پینکڑوں بلکہ ہزاروں آ دمی اپنے عقا کدفاسدہ

واعمال سدیدے تائب وصالح ہو گئے بہت روافض منی ہو گئے، بہت ہے سود

خورشرابی بِنماز وغير ہم درست ہوگئے۔

یوں بھی خیال ہوا کہ شرکت ہے لوگوں کی ہدایت ہوگی، اگرخود ایک مکروہ کے ارتکاب سے دوسرے مسلمانوں کے فرائض واجبات کی حفاظت ہوگی،اللہ تعالیٰ

ےامیرتباع ہے۔"

یہ تھے مولا ناتھانوی کے خیالات اور تجربات۔

مرحضرت مولانا گنگوئی نے ان خیالات وتجر بات کولایعباً برقرار دیکر مفصل جواب ارشاد فرمایا جواوراق سابقه میں مذکور بھی ہو چکا ہے، اور جس کو پوری تفصیل کا

کودخل ہےخواص کونہیں اوریہ قیو دیذکورہ غیرمشر وعدموتو ف علیہ محبت کے ہرگز نہیں ....اورداعی عوام کوساع ذکر کی طرف ہونا ای وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ورندرقص وسرو دزیادہ تر دواعی ہیں اور روایات موضوعه زیاده تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت دعوة عوام ان كا مجوز موجائے گا۔ يه جواب آپ كي تقرير كا ب كه ساع ذكر ولا دت به بیئت گذائیه کوآپ موجب از دیادِمحبت تصور کررہے ہیں اور بذریعہ غيرمشروع كے تخصيل محبت كى اجازت ديتے ہيں، ورند في الحقيقت جوامر خير بذريعه نامشروعه حاصل مووه خود ناجائز ب .....اگرغور كيا جائے تو واضح ہے کہ ذکر ولا دت جدا شئے ہے اور قیود ذکر ولا دت کی فصل نہیں بلکہ امور منضمہ ہیں، کہ بدون ان کی ذکرولا دت حاصل ہوسکتا ہے اور مباح منضم کا حال معلوم ہوچکا کہ جب تک اپنی حدیر ہوگا جائز اور جب اپنی حدے خارج ہوا ناجائز، اورامورم كبه ميں أكركوئي ايك جزوبھي ناجائز ہوجائے تو مجموعہ برحكم عدم جواز كا ہوجاتا ہے آپ کومعلوم ہے کہ مرکب حلال وحرام سےحرام ہوتا ہے۔ ایک مکتوب میں حضرت مولا ناتھا نویؓ نے لکھا کہ اصل عمل ( ذكر رسول ) تومحل كلام نهيس البيته تقييدات وتخصيصات بلاشبه محدث ى .....ىكىنان كى نسبت يول خيال مين آيا كەان تخصيصات كواگر قربت وعبادت مجها جاوے تو بلاشک بدعت ہیں اور اگر محض امور عادیہ بنی برمصالح متمجها جاوے تو بدعت نبیں مباح ہیں۔ میرے فہم ناقص میں تخصیصات طرق اذ کار واشغال ای قبیل سے معلوم ہوئیں۔ ہاں ان تخصیصات کو کوئی مقصود بالذات بجھنے لگے توان کے بدعت ہونے میں بھی کلام نہ ہوگا۔

اورگواس صورت میں بیہ بدعت اعتقادی نه ہوگا مگراس کا اہتمام والتزام بدعت

کاغیرمشروع ہونا ثابت ہوجاد ہے تواس کاثمرہ کچھہی ہوجائز الحصول نہ ہوگا۔
اور تذکرۃ الرشید جلد دوم ص: ۱۳۲ ۔ پر حضرت تھانوی کی ایک مفصل تحریر فدکور
ہے جو قابل دیداور نہایت مفید ہے۔ جس میں حضرت نے فرمایا کہ
بالجملہ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ کو بصیرت اور تحقیق کے ساتھ اپنی غلطی پر بفضلہ تعالی
اطلاع ہوگئی۔ اور اس پراطلاع ہونے اسے ایک باب عظیم علم کا جو کہ مدت تک
مغلق تھا مفتوح ہوگیا۔ جس کا مخص یہ ہے کہ۔

مدارنبی فی الواقع فسادعقیده بی بی الیکن فسادعقیده عام بےخواہ فاعل اس کا مباشر ہوخواہ مرتکب اس کا سبب ہو۔ پس فاعل اگر جابل عامی ہےتو خوداس کا عقیدہ فاسد ہوگا اوراگر وہ خواص میں ہے ہے تو گووہ خود تھے العقیدہ ہوگراس كے سبب سے دوسرے عوام كاعقيدہ فاسد ہوگا۔ اور فساد كاسب بنائجى ممنوع ہے اور گوتقریرے اس فساد پر تنبیہ عوام کی ممکن ہے مگر کل عوام کی اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اور نہ سب تک اس کی تقریر پہنچتی ہے۔ پس اگر کسی عامی نے اس خاص کا فاعل ہونا تو سنا۔اوراصلاح کامضمون اس تک نہ پہو نجا۔ تو ہیہ محص اس عامی کا ضلال کاسب بن گیا۔اور ظاہر ہے کہ اگر ایک مخص کی ضلالت کا بھی کوئی شخص سبب بن جاوے تو براہے۔ اور ہر چند کہ بعض مصلحتیں بھی فعل میں ہوں لیکن قاعدہ بیہ کے جس فعل میں مصلحت اور مفسدہ دونوں مجتمع ہوں اور و فعل شرعاً مطلوب بالذات نه ہووہاں اس فعل ہی کوترک کر دیا جائے گا۔ پس اس قاعدہ کی بنا پر ان مصلحتوں کی مخصیل کا اہتمام نہ کریں گے۔ بلکہ ان مفاسدے احر از کے لئے اس فعل کوترک کردیں گے۔البتہ جوفعل ضروری ہاوراس میں مفاسد پیش آویں وہاں اس فعل کوٹرک نہ کریں گے۔ بلکہ حتی الامكان ان مفاسد كى اصلاح كى جاوے گى - چنانچدا حاديث نبويداورمسائل

شوق ہو، وہ تذکرۃ الرشید جلد اول ص: ۲۱ کا یا گذشتہ اور اق کا مطالعہ کرے یہاں اس کا پچھ خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا

اشغال مشائخ کی قیودو تخصیصات جو پچھ ہیں و واصل سے بدعت ہی نہیں ،اس کومقیس علیکٹبراناسخت حیرانی کاموجب ہے خاص کرتم جیسے فہمیدہ آ دمی ہے۔ حصول مقصود ان قيود برموتوف للهذا ايجاد بدعت نه بهوا بلكه اگر كوئي ضروري کہد یوے تو بجا ہے کیونکہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا اور وہ مقصود مامور بهقاراس كاحاصل كرنا بمرتبه خودضروري تفايس گويا قيود مامور به موئيس نہ کہ بدعت، جیسے طبیب کا علاج موسم سرما اور گرما کا مختلف ہوتا ہے۔ دوسری نظیر اعلائے کلمة اللہ ہاس کے لئے ضرورت اور داعیہ کے مطابق ہتھیار کا استعال میں تعجب كرتا موں كه آپ نے اشغال كو كيے مقيس عليه بناليا۔ اس واسطے کہ مقیس علیہ (تخصیصات اذ کار ) ضروری اور مامور بداور مقیس (قیود ذكر رسول) نهايت سے نهايت مباح، اوركى وجه سے موقوف عليه كسى امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض اموراس میں حرام اور مکروہ پھراس کواس پر قیاس كرنا آپ جيے نهميده آدي ہے كس طرح موجب جيراني نه ہو۔ البذا آپ كے قیاس کواس پرحمل کیا جاوے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کوھنوز سمجھا ہی نہیں۔کاش ایضاح الحق الصریح آپ دیکھ لیتے یا براہین قاطعہ کوآپ ملاحظہ فرماتے یا بید کرتسویل نفس وشیطان ہوئی اس پر آپ بدون غور عامل ہو گئے اب اميدكرتا ہوں كدا گرآپ غور فر مائيں گے تواپنی غلطی پرمطلع دمتنبہ ہوجا ئينگے۔'' حضرت مولانا گنگوہیؓ کی ان تنبیہات پر حضرت تھانویؓ نے اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ:

بيامريقنى بكهجوامر خربذر بعي غيرمشروع عاصل مووه امرخرنبين اورجب قيود

فقہیہ سے بیسب احکام وقواعد ظاہر ہیں۔ ماہر پرخفی نہیں۔ جب میرے اس خیال کی اصلاح ہوگئ تو اس کے سب فروع وآ ٹار کی اصلاح بفضلہ تعالیٰ ہوگئی۔مولا نا کے اس احسان کو میں عمر بھرنہ بھولوں گا۔ الغرض اذ کار واشغال مشائخ، ومدارس اسلامیہ اور اعلاں کے کلمہ تاللہ کوسا

الغرض اذ کار واشغال مشائخ، ومدارس اسلامیہ اور اعلائے کلمۃ اللہ بوسیلہ اسلحہ جدیدہ و مختلفہ کے اور ذکررسول بہ ہیئت گذائیہ کے مابین فرق بین ہے۔ کہ مدارس وغیرہ کے قیود و تعلیم و تعلم عادۃ و غیرہ کے قیود و تعلیم و تعلم عادۃ و غیرہ کے قیود و تعلیم و تعلم عادۃ و غیرہ کے اور بقیہ قیود امور انتظامیہ ہیں اور وظیفہ تعلیم و تعلم میں داخل ہیں۔ مثلاً مکان تعلیم ضروری ہے لیکن ہیئت مکان کا تعین ضروری نہیں۔ مکان پختہ ہویا خام، مکان تعلیم ضروری ہویا چوں کا ہوگور، مسجد ہویا گھر، سراک ہویا چار پائی، اس کوکوئی نددین جمتا ہے نہ ضروری۔

ای طرح تصنیف اور کتابول کا استاد اور شاگردول کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ بدون تصنیف کے تخصیل علوم وفنون عادةً ناممکن ہے۔ لیکن خاص ہیئت کا ہونا ضروری نہیں۔خواہ کتاب مطبوعہ ہویا قلمی محشی ہویا معری مجلد ہویا غیر مجلد، وعلیٰ ہذا القیاس، نہ اس کو کوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری، نہ ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح وفضیلت۔

رہے اسباق کی تقسیم، گھنٹوں کی پابندی، اسی طرح سہ ماہی، ششماہی سالانہ امتحانات بیسب امورانظامیہ ہیں، اور منجملہ وظائف تعلیم ومدارس ہیں، نہان کوکوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری، اور اگر ضروری ہوں جیسا کہ خود سائل معترف ہیں تب تو ضروری سمجھنے کا بھی مضا نقنہیں کیونکہ وہ اس وقت قیودموقوف علیہا ہیں داخل ہوجا کھنگے۔
سمجھنے کا بھی مضا نقنہیں کیونکہ وہ اس وقت قیودموقوف علیہا ہیں داخل ہوجا کھنگے۔
لیکن حق میہ ہے کہ ضروری اور دین نہیں سمجھا جاتا، اگر مقصد یعنی تعلیم وتعلم کا

حصول ہوجاتا ہے تو مثلاً گھنٹوں کی پابندی کرے پڑھنے پڑھانے والے کو بغیر پابندی پڑھنے والے پرنہ کوئی ترجیح دیتا ہے نہ فضیلت ، نہ مقام مدح میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے دونوں صور توں کو یکساں سمجھا جاتا ہے ، چنانچہ بہت سے مدارس میں ایسانہیں ہوتا تو ان کی کوئی تنقیص نہیں کرتا ، اور نہ اس کی تحقیق تفتیش کرتا ہے۔

اگر ایک طرح سے حصول مقصد ہوجاتا ہے تو دوسری صورت کوعبث اور لغو سمجھاجاتا ہے آگر ایک طرح سے مقصد بورا سمجھاجاتا ہے آگر ایک طرح سے مقصد بورا کرنے کے لئے تو قف اور انتظار کوسفاہت اور بے وقو فی سمجھاتا ہے اور بہی علامت ہے امورا نظامی کی۔ کہا مو انفًا

بخلاف قیود ذکر رسول یعنی محفل مولود به بیئت گذائیه کے که بقول حضرت گنگوئی نہایت سے کہ بقول حضرت گنگوئی نہایت سے نہایت مباح، اور کسی وجہ ہے موقوف علیه کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض اموراس میں حرام اور مکروہ، بعض وظیفه کو کررسول سے خارج، لہذا محفل مولود کا قیاس مدارس وغیرہ پر قیاس مع الفارق ہے۔

ای طرح تبلیغ مروجہ میں ''تبلیغ'' ہرگز ہرگز ہیئت کذائیہ پرموقوف و مخصر نہیں تبلیغ دوسری صورتوں ہے بھی ممکن ہے، کیا چلہ کے بغیر تبلیغ ناممکن ہے؟ کیا مطلق گشت یا گشت کذائی کے بغیر تبلیغ محال ہے؟ کیا دعا بالجمر والا جمّاع پر تبلیغ موقوف ہے، کیا کثرت ذکر، دعا بالجمر والا جمّاع وظیفہ تبلیغ سے خارج نہیں ہے؟ اور کیا ایسی تقیید و شخصیص ہے تبلیغ بدعت قرار نہیں یاتی۔

حضرت نافع سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر کے پاس چھینک ماری اور کہاالحمد للدوالسلام علی رسول الله! حضرت عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمرٌ فقال الحمد لله والسلام على رسول الله

ابن عمر نے فرمایا میں بھی الجمد للہ والسلام علی
رسول اللہ کہتا ہوں الیکن ہم کورسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تعلیم
منبیں دی ہم کواس موقع پر بیتعلیم دی ہے کہ
ہم بہر حال الحمد للہ کہا کریں۔

فقال ابن عمرٌ وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال (ترندى)

حضرات علماء فرماتے ہیں کہ السلام علی رسول اللہ منجملہ اعمال مستحبہ وفاضلہ ہے گرمطلق ہے اور وظیفہ عطاس سے خارج ہے، اس لئے حضرت ابن عمر نے اس کومنکر وبدعت سمجھا۔ اس سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارع علیہ السلام نے بتلادیا، اس پروہ اپنی رائے سے وہ اضافہ بھی جائز نہیں جواگر چہ فی نفسہ مستحب اور علی فاضل ہے گراس سے خارج ہے۔

ایک شخص نے حضرت گنگوہی ہے سوال کیا کہ رمضان شریف کی نماز تراوت کے میں مسلی متفق ہو کر میں مسلی متفق ہو کر میں مسلی متفق ہو کر بینت رونق و کیفیت و شوکت اسلامی ذکر "لا إلی آلله" باواز بلند کریں توجائز ہے مانہیں؟

حضرت نے جواب میں ارشادفرایا کہ اس طرح ذکر کرنا بعد جلسہ تر اوت کے صحابہ وتا بعین سے منقول نہیں۔ لہذا بیائت بدعت ہے، کسما قال فی الو اقعات قرأة النفات حة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغیرها مكروهة لانها بدعه لم ینقل عن الصحابة و التابعین، أنتمل (یعنی جیسا کہ واقعات میں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بعد فرائض کے مہمات وغیرہ کیوبہ سے مکروہ ہے کوئکہ بدعت ہے،

صحابداور تابعين معنقول نهيس موا-

اور بح الرائق ميں روايت ہے۔ عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه انه سمع قوما اجتمعوا فى المسجد يهللون ويصلون على النبى صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم جهراً فراح اليهم فقال ماعهدنا ذلك فى عهده صلى الله عليه وسلم وما اراكم الا مبتدعين الخ يعنى حفرت عبدالله بن مسعود سے مروى ہے كہ انھوں نے لوگوں كوم جد ميں بجن حفرت عبدالله بن مسعود سے مروى ہے كہ انھوں نے لوگوں كوم جد ميں باواز بلند تبايل كرتے اور درود شريف پڑھتے ناتوان كى جانب كے اور فرمايا كه زمانة سرور عالم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ميں جم نے ايا نہيں كيا اور ميں تو زمانة سرور عالم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ميں جم نے ايا نہيں كيا اور ميں تو شمهيں بوعتى بى جمحتا ہوں۔

ان دونوں سندوں ہے دریافت ہوا کہ اگر چہذ کرمطلقا جائز ہے مگرجس موقع پر کوئی طرز خاص قرون ثلاثہ میں پایا گیا ہے اس کودوسری طرح بدلنا بدعت ہے ہیں ہر چند کلمه طیبه جهرأ جائز ہے، اپنے موقع جواز پر مگر جلسهٔ تراوی میں اس طرح ثبوت نہیں، تواسطرح ثبوت نہیں تواسطرح کرنا بدعت ہوگا،مع ہذاعوام اس کوسنت سمجھ جا کیں گے، اورجس مباح كوعوام سنت جانيس وه بدعت موتا ب- قال في العالم كيريه، مايفعل عقيب الصلوة مكروه لان الجهال يعتقدونه سنة او واجبة وكل مباح يودى اليه فهو مكروه، كذا في الزاهدى. (يعنى كهاب عالمگیری میں کہ جو کچھ (سنت سے زائد) کیا جاتا ہے نماز کے بعد، وہ سب مکروہ ہے، کیونکہ انجان آ دمی اس کوسنت یا واجب ہونے کا اعتقاد کرنے لگتے ہیں اور (پیرقاعدہ لکھاہے کہ) ہرمباح جو بہاں تک پہونچائے وہ مکروہ ہے۔ابیا ہی زاہدی میں ہے) بہر حال ذکر اسطرح کرنا بدعت ہے۔اگر چینس ذکر کلمہ طیبہ کا جہرے درست،

مگرگشت کذائی کے ساتھ امرا نظامی کا سامعاملہ نہیں ہے تا کدواصرار، تدائی واہتمام، التزام مالا ملزم سب ہی کچھ ہے جس سے اس کا امرا نظامی نہ سمجھا جانا اور بدعت ہونا بالکل ظاہر ہے۔

الغرض مدرسها در تبلیغ مروجہ کے درمیان فرق بین ہے، تبلیغ مروجہ ہرگز مدرسہ کی نظیر نہیں، لہذا حمل النظیر علی النظیر ممکن نہیں، پس تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

یہاں تک جو پچھوض کیا گیادہ قیاس کی تقدیر پرتھا، اگرکوئی تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اول تبلیغ مروجہ کو بالنفصیل والتوضیح مدرسہ کانظیر ہونا ثابت کرے، ساتھ ہی ساتھ مخفل مولد مروجہ اور فاتحہ مرسومہ وغیرہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بھی ثابت کرے و دو نہ حو ط القتاد ۔ورندا کا براسلاف رحمہم اللہ کی تحقیقات کی تغلیط ور دیداوران سے دست بردار ہونے کیلئے تیار ہے۔

تبلیغ مروجہ متعینہ کے جواز وعدم جواز کا تھم کی مقید و متعین بقیو دو تعینات زائدہ وغیرہ ذائدہ پر قیاس کر کے تھوڑا ہی ہے بلکہ قانون فقہی کلی شرعی کا ایک فر دہونے کی وجہ سے ہے کوئکہ تبلیغ شریعت مقدسہ کا ایک مطلق تھم ہے اور شرعی قانون اس کا بیہ ہے کہ المطلق بجری علی اطلاقہ ۔ لہذا اس میں بدوں اجازت شرع اپنی رائے سے کوئی قید و تخصیص فعلی ہویا ترکی بدعت ہوگی۔

جیبا کہ مولف انوار ساطعہ نے جب صحابی رسول کے نماز میں سور ہ اخلاص کی

مگراس موقع پر که قرون خیر میں اس بیئت سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ میکل اخفاء کا ہے لہذا بدعت ہوا، اور نیز اس میں فساد عقیدہ عوام کا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم (تذکرۃ الرثیداری) دیگر اعمال شرعیہ ستحبہ وستحنہ کو چھوڑ کر صرف انھیں اعمال کو تبلیغ کے ساتھ مخصوص کر لینے کی کیا وجہ ہے، کیا اس میں ہجران باقی اور ایہا م تفضیل نہیں ہے جو کہ موجب کرا ہت و بدعت ہے، ائمہ ہدی تو عوام کو تفضیل تو تفضیل ، ایہا م تفضیل سے ہمی بچاتے ہیں اس بناء پر مداومت مستحب کو مکر وہ فرماتے ہیں۔

رہے گشت واجتماعات وغیرہ، جن کواگر امورا تظامی کہا جائے، تو انتظامی امور کا قانون میہ ہے کہ نہ تو ان کو دین سمجھا جائے اور نہ ضروری ،اس کومحض وسلوں میں ہے ایک وسیلہ سمجھا جائے اور وسیلہ انتظامیہ وعادیہ کا قانون اور ان کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر مقصود کسی دوسرے وسیلہ سے حاصل ہوجائے تو اس کو لغوسمجھا جائے، مثلًا گشت كذائى سے جومقصود ہے وہ اگر گشت مطلق ماكسى دوسرے وسلے سے حاصل ہوجائے تو گشت کذائی کولغواور عبث سمجھا جائے اور دوسرے وسائل سے حاصل ہو سکنے کی صورت میں گشت کذائی کے انتظار میں مخصیل مقصود میں تو قف نہ کیا جائے ، اور دوسرے وسلیہ پرگشت کوتر جیج نہ دی جائے، اور موقع تعریف میں اس کا ذکر نہ کیا جائے ، جیسا کہ زید ، عمر و ، دونوں نے تلاوت قر آن کیالیکن عمر و نے بوجہ ضعف بینائی عینک لگا کرتلاوت کی ، تو عمر داور عمر و کی تلاوت کو ہرگز زید پرفضیلت نہیں ، اگر کوئی کہے كەسجان اللەغمرونے عینك لگا كرتلاوت قرآن كيا توبية تعريف غلط ہوگی،اگر عمرونے اس پر فخر کیا، اپنی تلاوت کوزید کی تلاوت سے افضل سمجھا تو بدعت کا حکم لگ جائے گا، یا عمرونینهیں سمجھالیکنعوام اور انجان لوگ ایساسمجھتے ہیں تو بھی بدعت ہوجائے گا، یازید وعمرودونول نے وضوکیا،لیکن زید نے رسی اور ڈول سے پانی تھینے کر وضوکیا اور عمرونے کواور قیاس کوامتیاز کرسکے، بسبب تطویل کے فرق دونوں کا یہان نہیں لکھا کتب اصول میں جو جا ہے دیکھ لے۔''

اورحفرت مولا ناشهيداليفاالحق الصريح ص: ٦٢ \_ يرفرمات بي

حکے کہ بقیاس فاسد مستبط باشد جو حکم کہ قیاسِ فاسدے نکالا گیاہےوہ بدعات از قبیل بدعات است، اگرچہ صاحب آل کقبیل سے ہاگرچاس کا نکالنےوالامعذور معذور باشد، نه ازقبیل سنت حکمیه بوءوهسنت حکمیدی قبیل نبین باس لئے زيراچه انجه قائس نظير علم خود فهميده كهجو كهقائس خكم كي فظير مجه كراس برقياس برآل قیاس کردہ است فی الحققت کیاہ فی الحققت وہ اس کی ظیر بی نہیں ہے۔ نظير او نيست، پس درنفس الامر محدث بسنفس الامرمين وه محدث (بدعت) بوگ، باشد ووقتیکہ تھم ندکور را ازادکام شرعیہ اورجب کہ تھم ندکور احکام شرعیہ میں سے مشرده شد پس محدث در امر دین باشد مسمجهاجائیگااورشارکیاجائے گاتووه امردین میں وہمیں است معنی بدعت محدث ہوگا۔اور بدعت کے یہی معنیٰ ہیں۔

### آ گے فرماتے ہیں

وشرط ثاني آنست كه قائس ازمجتهدين باشد نه از مقلدین ، ووجهش آئکه ہرچند وجود نظیر شے درحکم وجود نفس آل شے است اما ادراک آن که فلان چیز نظیر فلال چیز است پس موتوف است برفطانت بالغه،زیرا کهمراد ازنظير در مأتحن فيه مشارك اوست

دوسری شرط میہ کہ قائس مجہدین میں سے ہو،مقلدین میں سے نہو،اس کی دجہ پیہ كدا گرچىكى شے كى نظير كا وجودنص مين حكم میں ای شے کے وجود کے ہے، لیکن اس بات كاادراك كه فلال چيز فلال چيز كي نظير ہے، یہ فطانت بالغہ یعنی کامل عقل وقہم پر موقوف ہے، اس لئے کہ ہماری اس گفتگو میں مرا نظیرے علت حکم میں مشابہ ہونا ہے،

نصیص پرقیاس کر کے ایصال ثواب وغیرہ میں تخصیصات کا جائز ہونا بیان کیا تو۔ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمة الله علیه نے برابین قاطعه ص: ۱۱۵ برجو مفصل جواب ارشاد فرمایا وه او پر مذکر ہو چکا ہے،اس کا ایک جز و بقذر ضرورت یہاں نقل کردینامناسب ہے۔

مقید کرناکسی مطلق کا شرعاً بدعت اور مکروہ ہے جبیبا کہ فقہاء نے اس قاعدہ کے سبب لکھاہے کہ کسی نماز میں کسی سورت کوموقت نہ کرے، اگر ایبا کرے گا تو مكروه وبدعت ہوگا، پس جب صلوۃ میں حسب اس قاعدہ کے تعین سورت مكروہ ہوا، ایصال تواب ( ہکذا تبلیغ میں بھی ) حسب اس قاعدہ کے تعین وقت اور بیئت کی بدعت ہوگی ،خلاصہ دلیل مانعین کا بیتھا جس کومولف نے اپنے حوصلہ کے موافق نقل کیا، اب چونکہ مولف نے اس مسئل تعیین سورت میں اینے حوصلہ ا علم كوظا ہركيا ہے توسنو!

مداميه مين لكها ہے۔ يكره ان يوقت بشي من القرآن بشي من الصلوة لان فيه جران الباتي وايهام الفضيل \_ سويه جزئيدا يك كليدكا إس من تمام عبادات، عادات مطلقہ کا شارع نے ممنوع کر دیا ، ایک جزئی اس کی تعیمین سورت بھی ہے ، جیںااوپرے واضح ہولیا،تو مولف اس جزئیکومقیس علیہ سوئم کے مسئلہ کومقیس بحض رائے سمجھ گیا کیافہم ہے؟ نہیں جانتا کہ جب کلی امر کاارشاد ہوا تو اس کے جملہ جزئیات محکوم ہو گئے، گویا ہر ہر فرد کا نام لے دیا، اور جب یا بہاالناس فر مایا توزيد عمرو ،عبدالسيع سب كونام بنام علم ہوگيا،كسى جزئى كومقيس نہيں كہ سكتے۔ اى طرح جب تقييد اطلاقگومنع كرديا توسب جزئيات اس كي خواه تعين سورت ہو خواه تعین روزسوم ہوخواہ تعین بخو د (خواہ تعینات تبلیغ ہوں)سب ممنوع بالنص الكلی ہو گئے، مانعین بدعت كا كلام قیاس نہیں.....مولف كوعقل نہیں كەكلىيە ارتکاب حرام چلنامعصیت ہے، قاعدۂ شرعی بیہ کہ اگر علماً یاعملاً دوم کواول قرار دیا جائے گایعنی دین سمجھا جائے گاتو بدعت حقیقیہ اصلیہ ہو جائے گا۔ اب امور مباحہ کو وسیلہ بنانے کی بھی دومیشیتیں ہیں۔

اول: بیدکدامرمباح وسیله بنایا جائے کمال اور حن امر شرع کا کہ بغیراس وسیله اور قید کے دین کام میں حسن و کمال نہیں پیدا ہوسکتا مثلاً غشل ، تجد یدلباس و تعطر برائے نماز جعد وعیدین ، یک میدوسائل فی نفسه مباح ، ہیں ، لیکن مکمل نماز جعد وعیدین ، ہیں ، یا جیسے تسویہ صفوف برائے جماعت ، تحسین صوت برائے تلاوت کہ بیر سب عبادات مقصودہ کیلئے باعث تحیل ہیں ، نظر شارع میں ان وسائل کا فقدان باعث نقصان حسن مقاصد ہوتا ہے ، ان وسائل کو مکملات امور شرعیہ اور متمات مقامات احسانی کہا جاتا ہے ، اگران کو بجائے مکملات اور متمات کے متقل امردین سمجھا تو بدعت ہوجائے گا۔ موہ اور اس وسیلہ کا فقدان کی طرح کمال وحسن مقاصد کے نقصان کا باعث نہ ہو بھو ، اور اس وسیلہ کا فقدان کی طرح کمال وحسن مقاصد کے نقصان کا باعث نہ ہو جیسے بوجہ ضعف بینائی عینک لگا کر تلاوت قرآن کرنا ، ری ڈول سے پانی تھینچ کر وضو جیسے بوجہ ضعف بینائی عینک لگا کر تلاوت قرآن کرنا ، ری ڈول سے پانی تھینچ کر وضو

اس کا قاعدہ شرعی ہیے کہ علماً وعملاً اگر دوم کواول قرار دیا جائے گا یعنی مکملات ومتممات شرعی میں سے سمجھا جائے گا، تو بدعت حقیقیہ وصفیہ ہو جائے گا۔

مزيرتفصيل كاشوق موتو"ايسطاح المحق الصريح" كامطالعه كياجائد د تمت الفائده

بالجملہ بیسب گفتگوتو اس تقدیر پڑھی کہ تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس سیجے ہے یا نہیں،سواول تو قیاس کامحل نہیں، جبیبا کہ او پرعرض کیا گیا،لیکن اگر قیاس کر کے باتی اوصاف میں مشابہ ہونا مراد نہیں ہے،
اور تمام اوصاف میں سے علت کی تمیز اور
معرفت جس پر علم کی بنا ہے، عمدہ ارکان
اجتہاد ہے، اسلئے کہ بسا اوقات ایک شخص
ایک چیز کو دوسری چیز کی نظیر بہ سبب کمال
مشابہت کے قرار دے کراصل کا حکم فرع پر
مثابہت کے قرار دے کراصل کا حکم فرع پر
جاری کردیتا ہے حالانکہ چیز ندکوراس کی نظیر
نہیں ہوتی، بوجہ شریک نہ ہونے کے علت
نہیں ہوتی، بوجہ شریک نہ ہونے کے علت
درحقیقت ازقبیل محدثات ہے اگر چہ شخص
ذرکوراس کواز قبیلِ سنت حکمیہ شارکرتا ہے
ذرکوراس کواز قبیلِ سنت حکمیہ شارکرتا ہے

درعلت تعلم ندمشابد دراوصاف باتیه
دملکهٔ تمیز علت از سائر اوصاف
عده ارکان اجتها داست چه بسای باشد
که شخصے چیز بے رانظیر چیز دیگر بسبب
ممال مشابهت قرار داده تعلم اصل را
برفرع جاری می نماید، حالال که
فی الحقیقت چیز ندکور نظیر او نیست
بنابر عدم مشارکت درعلت تعلم ، پس
اجرائے تعلم برآل چیز فی الحقیقت
اجرائے تعلم برآل چیز فی الحقیقت
ارقبیل محدثات است، اگرچه تحض ندکور
آل را از قبیل سنت حکمیه می شاد

فسائدہ: بطور جملہ معترضہ افادۃ للناظرین وتبعرۃ للقارئین قیودووسائل اموردینیہ مامور بہاکا قانون درج کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے جسکے سجھ لینے سے بہت ی الجھنیں دوراورمغالطات کا فورہوجانے اور کلام علاء کا سجھناسہل ہوجاتا ہے۔ وہ یہ کہ وسائل وقیودامور دینیہ دوسم کے ہیں۔

اول: بیکدوه وسیلداور قیدخود مستفل بالذات ازجنس ممدوحات شرعید یعنی امر دین ہے محامد شرعید دیتی ہو، جیسے وضو کہ نماز کا وسیلہ بھی ہے اور خود ایک مستقل امر دین ہے محامد شرعیہ میں سے ہاور جیسے تلاوت قرآن کہ وسیلہ تدبر ہے اور خود بھی ایک عبادت عظمی ہے۔

دوم: وہ وسیلہ وقید خود تو عبادات کی جنس سے نہ ہولیکن بنا برنیت توسل بعبادت بالعرض طاعت ہوجاتا ہے، جیسے چلنا فی نفسہ مباح ہے نہ تواب ہے، نہ معصیت لیکن مثلاً بہ نیت استماع وعظ چلنا طاعت ہے بالعرض، اور مثلاً بہ نیت معصیت لیکن مثلاً بہ نیت استماع وعظ چلنا طاعت ہے بالعرض، اور مثلاً بہ نیت

(F.L)

واقوی وجوه افضلیتِ (خلفا) واسطه بودن است درمیان پینمبر وامت اوو درتروت علوم از قرآن وسنت وایم معنی در حضرات شیخین آشکارااست

ایک جگه فرماتے ہیں واجب است برخلیفہ نگاہ داشتن

دین محمدی صلی الله علیه وسلم برصفتے که تعریب صل

بسنت مستفیضهٔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ثابت شده واجماع سلف

برآ ل منعقد گشة با نكار برمخالف

ایک جگد فرماتے ہیں کہ
(واجب است کہ) احیائے علوم
دین کند بنفس خود قدرے کہ میسر
شود ومقرر سازد مدرسین را در
بلدے چنانچے کہ حضرت عرش عبداللہ
بن مسعود را اجماعت درکوفہ نشاند
ومعقل بن بیار وعبداللہ بن معقل

رابه بصره فرستاد

یعنی حضرات خلفاء کی افضلیت کی زیادہ قوی وجہ پنجمبر کے اور امت کے درمیان علوم دیدیہ یعنی قرآن وحدیث کی ترویج کا واسطہ بننا ہے اور بیہ بات حضرات شخین میں خوب ظاہر ہے۔

واجب ہے خلیفہ پردین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح محفوظ رکھنا جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقیضہ سے ثابت ہو اور سلف صالحین کا اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہواسی کے ساتھ مخالف پرانکار کرنا

نیز خلیقہ پر واجب ہے کہ (جس قدر ہوسکے)
بذات خودعلوم دینیہ کو زندہ رکھے اور ہرشہر میں
مدرسین مقرر کرے جیسا کہ حضرت عمر نے عبداللہ
بن مسعود کو (صحابہ کی) ایک جماعت کیساتھ کوفہ
میں (علم دین تعلیم کرنے کیلئے) مقرر کیا اور معقل
بن سارا ورعبداللہ بن معقل کو بھرہ میں علوم دینیہ
سکھانے کیلئے بھیجا۔

مدرسہ کے حکم میں شریک کیا گیا تو یہ قیاس میچے نہیں بلکہ فاسد ہے اور حکمیکہ بقیاس فاسد سے اور حکمیکہ بقیاس فاسد مستنبط باشد از قبیل بدعات است، سوایک بدعت کا اور اضافہ ہوا، بہر حال یہ گفتگو اس صورت میں ہے کہ مدرسہ کل قیاس اور محدث ہے، حالانکہ مدرسہ نمحل قیاس ہے اور نہ محدث، بلکہ اس کی اصل زمان خیریت نشان میں ثابت ہے سرے قیاس ہے اور نہ محدث، بلکہ اس کی اصل زمان خیریت نشان میں ثابت ہے سرے ہے وہمحدث اور بدعت ہی نہیں۔

حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمۃ الله علیہ ازالیۃ الخفا مقصداول میں جہاں حضور پر نورصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں درباب نشر علوم تو سط خلفا

اگران لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دے

دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، اور زکوۃ

دیں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی

عن المنكر كريل كي، نهي عن المنكر شامل

ہے جہاد کو، کیونکہ (نبی عن المنکر گناہوں

سے رو کنے کو کہتے ہیں) اور سب گناہوں

سے زیادہ سخت کفر ہے اور گناہوں سے

رو کنے کا سب سے سخت طریقہ جہاد ہے اور

(نیز نہی عن المنکر) شامل ہے، اقامت

حدودكو، اور رفع مظالم كو، اور امر بالمعروف

شامل ہےاحیائےعلوم دیدیہ کو

كى كيفيت بيان فرمائى ہے ، لكھاہے كه الگرفي اَفامُوا الصَّلواة وَ آتُوا الدَّكواة وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَو عَنِ الْمُنْكر

نبی متناول است جهادرازیرا که اشد منکر گفراست واشد نبی قبال ومتناول است اقامت حدود را ورفع مظالم را وامر بمعروف متناول است احیاء علوم دینیدرا ایک جگه فرماتے میں که

حق سجانه تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن

کی ہمیشہ ہمیش حفاظت فرما ئیں گے چنانچہ

فرماياوَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونُ (لِعِنَى اوربيتُك بم

اور دومری آیت میں اس حفاظت کی صورت بھی

بیان فرمادی کدان علینا جمعه وقرانه (اس کا جمع کرنا

اور پڑھنا جارے ذمہ ہے) پس خدائے تعالی کا

وعدہ حق ہےاور حفاظت قرآن کی ضرور ہونی ہے،

مكرحق سجانه وتعالى كى حفاظت كى صورت خارج

میں الی نہیں ہوتی جیسی بنی آدم اپنی چیزوں کی

حفاظت کرتے ہیں، یا مثلاً اس طرح کہ پھر میں

نقش كرديا جائے بلكہ حفاظت البي كي صورت

خارج میں بدہے کہ اس نے امت مرحومہ کے

نیک بندوں کے دل میں الہام فرمایا کہ وہ اپنی

تمامتر کوشش ہے اس کو دو دفتوں کے درمیان میں

جمع كرين، اوراس بات كے سامان بيدا فرماديئ

كدتمام مسلمان ايك بى نسخه يرمتفق موجا كيس اور

ال بات کی توفیق دی که بری برسی جماعتیں

قاربول کی خصوصاً اورتمام سلمانوں کی عموماس کے

یقیناس کی حفاظت کرنے والے ہیں)

#### اور فرماتے ہیں

حق سجانه وتعالی وعدہ فرمود کہ قرآن راعلىممرالد هور حفظ فرمايد قال تعالى إنَّا نَحُنُ نَـزُّ لُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ باز درآیهٔ دیگرصورت حفظ بیان فرمود إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُوْآنَهُ لِي وعدهُ حَلَّ تعالَىٰ حَلَّ است وحفط لابد بودنی،لیکن حفظ اوسجانه تعالیٰ ورخارج بصفت حفظ بني آدم اشيائے خودرايا مانندنقش برججر مثلاً ظاہر نه شود، بلکه صفت ظهور حفظ البی درخارج آنست که البام فرموده درقلوب صالحين از امت مرحومه كهبعى هرجه تمامتر تدوين آل كنندبين اللوحين وجميع مسلمين مجتمع شوند بريك نسخه وبميشه جماعات عظیمه از قرّ ا خصوصاً وسائر متكمين عمومأ بقرأت ومدار است آل مشغول بإشندتا سلسله

تواتر از بهم گیخه گردد بلکه بوماً فیوماً متضاعف شود و بهیشه جماعات دیگر در تفسیر وشرح غریب و بیان اسباب نزول آل سعی بلیغ بجا آرند تا در برز مانے جماعه قیام کنند بامرتفسیر صورت حفظ بمیں رامعین فرمودند نفش برحجر

اور فرماتے ہیں کہ باید دانست کہ جمع کردن شیخین قرآن عظیم را در مصاحف سبیل حفظ آں شد کہ خدائے تعالیٰ برخود کنازم ساختہ بود ووعدہ آں فرمود وفی الحقیقت ایں جمع فعل حق است وانجاز وعدہ اوست، کہ بر دست شیخین ظہوریافت وایں کے رازاوازم خلافت خاصہ است۔

پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہیں۔ تاکہ سلسلہ تواتر کاٹو نے نہ پائے بلکہ روز بروز بڑھتا جائے اور اس بات کی توفیق دی کہ ہمیشہ کچھ جماعتیں اس کی تغییر اور حل لغات اور بیان اسباب نزول میں اعلی درجہ کیکوشش کرتی رہیں، تاکہ ہرزمانہ میں کچھ لوگ تغییر کی خدمت کرتے رہیں۔ (کار پرداز ان قضا وقد رنے) حفاظت کی لیمی صورت جو ہزکی نہ مثل اس کے کہ پھر پرکوئی کندہ کردیا جائے۔

جاننا چاہئے کہ شیخین کا قرآن عظیم کو مصاحف میں جمع کرنا قرآن کی اس حفاظت کا ذریعہ بناجسکو خدائے تعالی نے اپنے ذمہ لازم کیا تھا اور جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ پس درحقیت یہ جمع کرنا خدا کا کام تھا اور اس کے وعدہ کا انجاز تھا، جوشیخین کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا، (لہٰذاشیخین جارحہ الٰہی ہوئے) اور یہ بات یعنی جارحہ الٰہی ہوئے) اور یہ بات یعنی جارحہ الٰہی ہوئے اور یہ بات یعنی جارحہ الٰہی ہوئے

اور فرماتے ہیں چوں آیات قرآن متثابہ اند، بعض آل مصدق بعض است وآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبین قرآن عظیم است ، حفظ قرآن کہ موعود حق است بایں صورت ظاہر ے محفوط رہنے کیلئے (کسی مقام) چلا جائے ہجرت کی بیشم بھی نہایت عمدہ ہے، گوباعتبار شم اول کے کم رتبہ کی ہے۔ (ترجمہ شعر) آسان عرش سے نیچا ہے گرخاک کے میلئے کے سامنے پھر بھی نہایت بلند ہے، ہجرت کی بیشم ختم نہیں ہوئی۔ (نہ ہوگی)

اورایک جگه فرماتے ہیں

فتم سوم افعالے کہ بعد آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بظہور آید از قبیل تتمیم افعال جناب نبوی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام شل برہم زدن ملت کسر کی وقیصر وفتح بلدان ونشر علم و مانند آں

یعنی تیسری قتم بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس (خلیفہ) سے وہ افعال صادر ہوں جو جناب نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا تتمہ ہو، اور جو وعدے وعدے (منجانب اللہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوئے تھے۔ وہ وعدے ان افعال سے پورے ہوں، مثلاً ملت کسری وقیصر کے برہم کردینے اور ممالک کے فتح ہوجانے کا اور علم دین کے شائع ہونے کا اور ای کے مثل دوسری چیزوں کا وعدہ (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ وعدے اس خلیفہ کے ہاتھ سے پورے ہوں، چنانچے ہوئے)

اورمقصد ششم جلدووم میں فرماتے ہیں

باز توسط بانواع بسیاری باشد بروایت کردن از آنخضرت صلی الله علیه وسلم، و بنصب علاء در برشهرے تا روایت حدیث کنند وترغیب قوم برآل و تهمیدامورے که بآل گردوش بنائے مدارس و تعبد حال

یعنی پھر (صحابہ کرام) کے توسط کے طریقہ بکثرت ہیں،مثلاً قرآن وحدیث کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا، ہرشہراور ہر قربیہ میں تعلیم حدیث شد که جمع آن درمصاحف کنندومسلمانان توفیق تلاوت آن شرقا و غربالیا و نهاراً یا بندوجمین است معنی لا یغسله الماء باز جَه مُعَهٔ وَقُو آنَهٔ کیجاایرا و فرمودن و در وعد بیان کلمه شُمْ که برائر تراخی ذکر نمودن می فهماند که در وقت جمع قرآن در مصاحف اهتفال بتلاوت آن شائع شد و قییر آن من بعد ظهور آید و در خارج بم چنین محقق شد۔

ترجمہ: یعنی چونکہ آیات قرآن پیتشا ہہ ہیں (یعنی اک دوسرے سے ملتی جاتی ہیں)
اورا کیک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں اورآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قرآن عظیم کے حقیقی مبین اور مفسر ہیں (لہذاا حادیث ہے بھی تفسیر میں مدد لینی
چاہئے) اورا حادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن جس کا وعدہ حق تعالی
نے کیا ہے اس طرح سے ظاہر ہوگی کہ لوگ اس کومصاحف میں جمع کریں۔ اور
تمام مسلمان کیا اہل مشرق کیا اہل مغرب رات دن اس کی تلاوت کی توفیق
پائیں، چنانچے حدیث لا یغسلہ الماء سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے۔

اور فصل چہارم احادیث خلافت میں حدیث لاتنقطع اله جرة حتى تنقطع التوبة الحدیث میں فرماتے ہیں۔

ومعنی دیگر انتقال از وطن خود برائے طلب فضیلت دینیہ از طلب علم وزیارت صالحین وفرار ازفتن وایس نیز از رغائب ہی است، ہر چند به نسبت معنی اول مفضول است ۔

آسال نبت بعرش آمد فرود ورنه بس عالی است پیش خاک تود واین معنی تا قیامت مقرض نیست

ترجمہ: اور دوسرے معنی ہجرت کے یہ ہیں کہ (مسلمان) اپنے وطن سے دینی فضائل حاصل کرنے کیلئے مثلاً طلب علم کیلئے یا بزرگوں کی زیارت کیلئے یا فتنوں واحسنیت کے مرتبوں ہے ایک مرتبہ اور درجہ ہے، ان مرتبوں اور درجوں کے بدل جانے یابدل دینے سے بدعت لازم آتی ہے، بیٹک اللہ تعالی نے ہر چیز کے واسطے ایک اندازہ اور درجہ مقرر فرمادیا ہے، "گرفرق مراتب نہ کی زیدیق ۔ مولف انوار ساطعہ مولوی عبدالسمع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں مولف انوار ساطعہ مولوی عبدالسمع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں مدارس دینیہ کے طرز اور زمان پنجمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں طرز کا فرق، یعنی اس وقت مدارس دینیہ کے طرز اور زمان پنجمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں طرز کا فرق، یعنی اس وقت استاد کا پڑھنا اور شاگر د کا سنتا اور اس زمان و نوکو کی حدیں مقرر کرنا، منطق، فلف، ہیئت کا واضل ہونا تحصیل چندہ ، نمائش چندہ اور طباعت رو کدادہ غیرہ ذکر کرکے کہا کہ،

بینک مدرسہ تعلیم علم دین کا اس بیئت کذائی اور بیئت مجموعی کے ساتھ ہرگز قرون ثلاثہ میں پایانہیں گیا،لیکن بایں ہمہ جائز رکھتے ہیں،اس کو فقط اس بات پرنظر کرکے کہ گویا بیعوارض اور لوازم سلف ہے نہیں لیکن اصل تعلیم دین تو ثابت ہے،ان عوارض ہے اس کی اصلیت باطل نہیں ہوتی ،اور نہیں کہتے کہ بیعلیم جواس بیئت کذائی سے ہے، یہ بدعت وضلالت ہے،علیٰ بذا القیاس عارض ہونے اس بیئت کذائی سے محفل مولد شریف بھی سنت ہونے سے خارج نہیں ہوسکتی اور بدعت وضلالت ہونا اس کا لغواور باطل کھہرا۔

تواس کا جواب حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے برائینِ قاطعہ ص: ۱۷۸۔ میں یوں دیا کہ

مولف نے جومثال امر لاحق کی دی ہے بالکل غلط ہے کیونکہ مولود میں ( کہذا تبلیغ مروجہ میں) جو امور لاحق ہوتے ہیں، یا خود مکروہ ہیں، یا لحوق وتغیر کے سبب مکروہ ہوگئے ہیں مگر بہر حال ایک امر زائد علی اصل ذکر کہذا علی اصل تبلیغ

وقرآن اورقوم کواس کی ترغیب وتح یص دینا، مدرسے بنانا، طلبہ کے حال کی گرانی کرناوغیرہ وغیرہ جمیع امور جوا ثاعت اسلام سے تعلق رکھتے ہوں۔ حضرت مولا نامحمد اسماعیل الشہید نور اللّٰد مرقدہ ایصناح الحق الصریح ص: ۵۸ پر فرماتے ہیں

جمع قرآن وترتيب سور ونماز تراوح بهيت مخصوصه واذان اول برائ نماز جمعه واغراب قرآن مجيد ومناظره الل بدعت بدلائل تقليد وتصنيف كتب حديث وجمين قواعد نحو وتنقيد روات حديث واهتغال باستنباط احكام فقهيه بقدر حاجت بمداز قبيل ملحق بسنت است كدر قرون مشهود لها بالخير مروج گرديده و بآن تعامل بلانكير درآن قرون جارى شده چنانچه برمهر و فن تاريخ پوشيده نيست آرے بر بلانكير درآن قرون جارى شده چنانچه برمهر و فن تاريخ پوشيده نيست آرے بر شخص را از اشياء ممروحه و شرعيه مرتبه است از مراتب مهمت واجميت و شرافت و اشرفيت و صن احسنيت كدار تغير آن مرتبه بدعت لازم مي آيد قد ذبح عَلَ الله في المثل شَده قد دُرا.

یعن قرآن شریف کا جمع کرنااوراس کی سورتوں کوموجودہ ترتیب کے ساتھ معین کرنااور نماز تر بعد کے واسط کرنااور نماز تراوی اس خاص بیئت کے ساتھ قائم کرنااور نماز جمعہ کے واسط بہلی اذان،اوراعراب قرآن مجیداور دلائل نقلیہ سے اہل بدعت سے مناظرہ اور کتب حدیث کی تصنیف ایسے ہی علم نمو کے قواعد اور تقید رواۃ حدیث اور احکام فقہیہ کے استباط میں مشغول ہونا بقدر حاجت بیسب ملحق بالسنت ہیں، احکام فقہیہ کے استباط میں مشغول ہونا بقدر حاجت بیسب ملحق بالسنت ہیں، یعنی سنت ہیں،اس لئے کہ قرون مشہود لہابالخیر (زمانہ صحابہ، تابعین تبع تابعین) میں رواج پاکر شائع ہوئے ہیں،اوراس کے ساتھ تعامل بلائکیراس زمانہ میں جاری رہا ہے چنا نچہ ماہرین تاریخ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے، ہاں البتہ اشیائے موحد شرعیہ میں سے ہر فنی کیلئے اہمیت و مہمیت ، شرافت اوراشر فیت اور حس

ہادراس مثال میں کوئی امرزائد تعلیم برنہیں

پھر حضرت نے تعلیم کے دونوں طرزیعنی استاد کا پڑھنا اور شاگر د کا سننا اور اس کے برعکس کوسنت ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ

بہرحال مداری ہندوستان کا طرز تعلیم حدیث کا خلاف زمان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقر ون سابقہ کے ہوتا بالکل غلط ہے۔

دومری مثال تغیر مداری بیدی کم فہی ہے۔ صفہ کہ جس پراصحاب صفہ طالب علم دین وفقراء مہاجرین رہتے تھے، مدرسہ ہی تو تھانام کا فرق ہے لہذا سنت وہی ہے، ہاں تبدل مکان اور بیئت کی ہوگئ ہے، سومکان کی بیئت مطلق ہے جس میئت پر مناسب وقت ہو بنانا جائز ہے المطلق یجری علی اطلاقہ۔ ہاں تحبہ کفار وغیرہ امور ممنوعہ عارض نہ ہوویں پس بنا مجلم کہ خود امر جائز اور ضروری ہے کہ بار باراس کا بنانا مشکل ہے پس کسی وجہ سے بیمثال صحیح نہیں۔ کیونکہ بیعین سنت بار باراس کا بنانا مشکل ہے پس کسی وجہ سے بیمثال صحیح نہیں۔ کیونکہ بیعین سنت ہور تعظیم سے بودہ باطلاق نص ثابت ہے خلاف امور لاحقہ ذکر مولود کے کہ وہ بالکل شے دیگر ہے متبائن۔

باقی استحام مدرسه میں ایسا کلمه شاعری کا وہ ایمان مولف کا ہے کہ اس کی ہی زبان کولائق ہے اور زمان فخر عالم میں عمال کو تمالہ ملتا تھا، والعاملین علیہا۔ سووہی امر دینی پرلینا اب بھی ہے کوئی امر زائد نہیں، ہاں تغیر وصف ہوا ہے کہ اس وقت بطور رزق و کفایہ کے تھا اور رزق قضاۃ وولاۃ وغیرہ سب بہی قتم ہے اب بطور اجرت تعلیم کو جائز فرماتے ہیں، پس یہاں اجرت تھیم گو جائز فرماتے ہیں، پس یہاں بھی کوئی امر زائد لاحق نہیں ہوا، تغیر وصف ہی ہے اور بصر ورب اختیار ہوا ہے کہ بال مولف کی باطل ہے۔

اور صرف ونحوومعانی وادب بیرسب باشارة النص سنت بین فر مایاعلیه السلام نے

علیم بدیوان العرب جب آپ نے عرب کے اصل محاورات کو جاننالازم کیا تو پیفنون اس کولازم ہیں یہ بھی کوئی ایجاد اورا پنی طرف ہے زیادت نہیں، بلکہ تھم فخر عالم کا بی ہے، مگر ذکر مولود میں کہیں تھم فرش مکلف اور شیرینی کے انتظام کا نہیں فر مایا۔البتہ التزام کو کروہ فر مایا ہے اطلاقات نصوص میں۔

اورعلوم فلفہ بوجہ مناظرہ کے اور رفع تشکیکات عقا کدفلفہ کے داخل ہوئے تھے

کہ روافض و معز لہ حکما کے اصول ہے متمسک ہوئے اورخلل دین میں آیا، اس

کا رفع الزامی جواب ہے اس کے ممکن نہ تھا سو یہ بھی بارشاد فخر عالم کے تھا۔
بقولہ جاہدوہم باید کیم والسنتکم الحدیث۔البتہ بلاحاجت اب اس کا بڑھنا حرام
ہے، اور بیئت و مندسہ حاجت دینیہ میں معین ہیں،حساب پرعلم فرائض مئی ہے
اور بیئت ہے اوقات صلوۃ وغیرہ محقق ہوجاتے ہیں گوضروری نہیں، (اگران کو
دین اور ضروری نہ سمجھا جائے تو بدعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا) غرض بیسب
اعتر اضات مولف کے اور ان اشیاء کو امور عارض زاکد غیر مامور بالحاق اس کا
کہنامحض جہل دینیات سے ہے۔

اور چندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے، غزوہ تبوک میں مثلاً ترغیب
بار بار فر مائی۔ اور جب حضرت عثمان نے چھ سواونٹ دیے تو مجمع عام میں مدح
حضرت عثمان کرتے تھے، ماعمل عشمان بعد هذا روہ التومذی
ماضسی عشمان ماعمل بعد الیوم موتین، رواہ احمد سوجہا دوتعلیم دونوں
اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے موضوع ہیں، اس میں عندالحاجت چندہ لینا اور غبت
دلا نا اور اظہار اس کا کر کے تحریض کرنا عین سنت ثابت بالحدیث ہے، اور صدقہ
باخفا کو اب بھی کوئی منع نہیں کرتا، اور بیتم معطی کو ہے کہ باخفاء دیوے مگر آخذ کو
اس کے اخفا کا تھم نہ معلوم مولف نے کس آیت اور حدیث میں بڑھا ہے۔
اس کے اخفا کا تھم نہ معلوم مولف نے کس آیت اور حدیث میں بڑھا ہے۔

مدارس اوراس كے خالفين كا حال اس آيت سے خوب لكتا ہے كورع الحوج شطأه الآية - پس كياظا برتفير كرول، بيتك تهور علم والابهى جانتا ہے كه مدارى كےسب امورسنت بيں،قرون ثلاثه ميں موجود تھے۔صراحة ودلالة اور علم فرض مین دین کا ہے اور تعلیم بھی فرص ہے اور اس کی تحصیل میں شارع کی وہ کچھتا کیدات ہیں کہ کسی ادنی بربھی مخفی نہیں اور جس ذریعہ مشروعہ سے بھی ممکن ہواس کا کرنا فرض ہے،اگراس میں کچھزیادت بھی حسب زمانہ کی جاوے سنت اورمطلوب في الدين اور مامورمن الله تعالى كابهوگا\_اوريه قيود ملحقه مولودكي ( ہکذا تبلیغ مروجہ کی) ہرگز اس باب سے نہیں، یہ مفل کچھ ضروری نہیں (اس طرح به بيئت كذا كي تبليغ كيچه ضروري نبيس ) اگر ضروري موتى ياشعار دين موتاجه سوسال (مولودمروجہ سے اور چودہ سوسال تبلیغ مروجہ سے) کیونکراس سے خالی رجے ،اوراب بھی کوئی ترقی دین کی اس سے نہیں، ہاں تنزل ہے کہ طرح طرح کی بدعات کا ایجاد اور عبادات وفرائض کی ستی اور بے رغبتی کا باعث ہے، مولود یوں (اور تبلیغیوں) کے عقیدہ میں نجات کو یہی عمل کافی ہے، مولف اعمٰی اگرحق سے اعلیٰ ہوجائے تواس کا کیاعلاج بیسب امورمشاہد ہیں اورعلم پراس ذکر (وغیرہ) کو قیاس کرنامحض جہل مرکب ہے، نماز جمعہ پر قیاس کرنا تھا کہ بهت ظاہر ہے۔استغفراللہ

### اللُّهم اني اعوذبك من علم لاينفع

پی اگر علم دنیا ہے اٹھ جاوے اس کا فساد سب پر روثن ہے اور جومولود اٹھ جاوے، (اور تبلیغ کے یہ قیود زائدہ اٹھ جاوی) کچھ دین میں تغیر نہیں، اس کا قیاس اس پر کرکے برعم فاسد خود بدعت کو جائز کہنا اور سنن مامورات شارع کو تخصیل دین میں مقیس علیہ امور مبتدعہ مولود (تبلیغ مروجہ) کا بنانا کس قدر جہل

مديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كى توبيب ومن كتم فقد كفر، پس مولف کہ در پردہ بیسب مطاعن حدیث پر کرتے ہیں۔اور پھرفہم مولف کا دیکھو كصدقة نفل كاخفا كاحكم افضليت كابندوجوبكا إن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخُفُوهَا وَتُؤتُّوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيُرٌ لَكُمُ. لِساس ك اظهار کوموجب ملامت جانتا یا امرزا کد جاننا ایک سخت جہل ہے کیونکہ وہ تو ایک ماموربه بدوسر اخفاءافضل معطى كوب ندآ خذكو چنانچ معلوم بوا تيسرك بيتكم صدقه كاب اب بھي اگركوئي طالب علم كوصدقه كرجاتا ہے كى كيفيت ميں طبع نہيں ہوتا، مگر جو مجمع ميں طلبہ كوديتے ہيں وہ حسب رغبت معطى كے طبع ہوتا ہے كتب چندہ ميں ،اور چندہ صدقہ تو ہوتانہيں ، وہ تومبتم كو كه متولى اورقیم ہانت دیتے ہیں کہ بموقع معلوم خرچ کرے بید کیل معطی کا ہے ہیں كيفيت ميں وہ حساب لكھا جاتا ہے فخر دوعالم صلى الله عليه وسلم عمال سے محاسبہ كرتے تھے بيدوہ امر ہے كەخود شارع عليه السلام نے كيا اور نيز باعث رفع تهمت كام كرسب كوحساب معلوم بوجاوي مهتم يرتهمت ندر كليس اور رغبت دلانا ہے کہ تمہاری امداد سے بین مواء اور بیسب احادیث صحاح میں صراحة ندكور بين،افسوس كه مولف كواس قد رجعي علم نبين اگر مشكلوة كوجعي تمام ديكي كرسجه لیتا تو کفایت کرتا مگر ہاں اس کے سینہ تا بوت کینہ میں جوبغض مدارس دینیہ کا ہے يكلمات بمعنى وه كهلار ہاہاور فرط جہل مزید برآں۔

اور درست ہے کہ مدارس سے شیطان کو سخت غیظ ہے افسوس کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان نہیں کئے ،اس کے سینہ میں خراش رہ گئی ،اور ہم کو بھی اس کلام فضول پر بیتح میرا جمالی اس واسط کھنی پڑی کہ مولف کا غیظ دو بالا ہوجائے کہ بیامورسنت نکل آئے۔

FIA

عن قواعد الدين ب،معاذ الله\_

غرض فساد وفہم مولف کا اور بطلان اس کے قیاس مزعوم کا ہر شخص پر نظا ہر ہوگیا خلاصہ سے کہ عبادات مسنونہ لحوق امور مکر و بہ سے مکر وہ اور لحوق امور محرمہ سے حرام ہوجاتی ہیں بلااختلاف مگر مولف کو ہر گرعلم نہیں اس کا بیقول کہ امر تست لحوق مکر وہات سے سنت ہی رہتا ہے محض سفیطہ ہے یوں نہیں بلکہ مجموعہ سنت وحرام کا حرام ہی ہوتا ہے گودہ نفس جز سنت کا سنت ہے۔انتھی

کتاب الابداع فی خطبة الوداع جو جناب مولانا حکیم محمد اسحات صاحب کے نام سے شائع ہوئی ہے گرفی الحقیقت اسکے مصنف طبیب حاذق سرتاج الاطباء مولانا حکیم جمیل الدین بجنوری ثم غازیپوری بین اس کے ص/ ۲۸۸ پر ہے۔ سائل نے اپ زعم باطل میں مدارس کے امور کے ساتھ جھے پر معارضہ کا ایک ایبا پہاڑ کھڑا کردیا ہے کہ جس کو وہ اپ حق میں بڑا تبحر سبجھ رہ بین، اور درحقیقت اہل علم کے نزدیک وہ پر کاہ سے بھی زیادہ اخف اور اہون ہے، جس کی طرف متوجہ ہونا مدارس دینیہ کا مبتدی بھی باعث نگ سبجھتا ہے۔ گرچونکہ اہل حق کی زبان سے بدعات کار دس کرعوام کا لانعام بھی ای قتم کے ہذیان میں مبتل ہوجاتے ہیں اور سائل بھی آخیس کے ترجمان ہیں اس لئے جو آبا پھی کھودینا مناسب سبجھتا ہوں۔

پھر حضرت مجیب نے اصول اور نصوص کلیہ سے اس کا جواز بر تقدیر احداث ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ' ان مذکورہ امور کے دلائل قویی بھی موجود ہیں۔ سنو! سند دستار دینے کا ماحصل ہے ہے کہ استاد کا اپنا پڑھایا ہوا بالنفعیل یا بالا جمال ککھ کرشاگر د کو دیتا ہے اور ایسی علامت ساتھ کر دیتا ہے جس سے نز دیکان باخبر کے قلوب اس کی طرف سے مطمئن ہوجاتے ہیں اور ان کے ذریعہ اور شہادت

ے دوران بِ فِر کو کھی معلوم و متیقن ہوجاتا ہے۔ کہاس کی تعلیم معتبر و متند ہو دہ لوگوں کی نگاہ میں ایسابا وقعت و معتد ہوجاتا ہے کہ اوا مرونوائی یعنی احکام اللی کے متعلق جو کچھوہ کہتا ہے اور بتلا تا ہے سیجے اور قابل قبول سمجھا جاتا ہے چنا نچہ حوار یوں نے جب حضرت میسی علیہ السلام سے نزول ما کدہ کے لئے درخواست کی تو ماحصل فدکور کو یوں ادا کیا۔ قالُو ا نُوید کُ اَنْ نَا کُ لَ مِنْ اَلَّهُ اِنَ نَا کُ لَ مِنْ الشَّهِدِینَ . ای نشهد قُلُو بُنَا وَ نَعُلم مَن لَم یحضو ھا (بیضاوی)

اورسنت الله بمیشہ سے جاری ہے کہ خواص معتمدین کو ضرور سند دیجاتی ہے، جو لوگوں میں ان کے اعتماد اور وثوق کو پیدا کرتی ہے اور بر ھاتی ہے جس کو دوسر کے لفظوں میں معجزہ کہتے ہیں، انبیاء کے لئے اور اولیاء کے لئے کرامت اور کتاب وصحیفہ بھی، اور یہی سند ہے۔

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك دفعه حضرت ابو بريرة كوفعلين مبارك الطورسند ديكرية فرمايا كه جاؤباغ كي بابر جوابيا شخص تم كوسلے جوحق تعالى ك وحدة لاشريك بون كا يقين قلب سے شہادت دے تواس كو جنت كى بشارت ديد ينا۔ يه قصه بطولها مسلم شريف على موجود ہام نووى اس كى شرح ميں فرماتے بيل كه اما اعسطاء النعلين فلتكون علامه ظاهرة معلومة فرماتے بيل كه اما اعسطاء النعلين فلتكون علامه ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها انه لقى النبى صلى الله عليه وسم ويكون اوقع فى نفوسهم لما يخبرهم عنه صلى الله عليه وسلم.

پرفرماتے ہیں۔فیه ارسال الامام والسمتبوع الى اتباعه بعلامة يعرفرماتے ہیں۔فیه ارسال الامام والسمتبوع الى اتباعه بعلامة يعرفونها لينزداد وابهاطمانية، اوريكى ماحسل بهسندودستادينكا، ايك دفعه حضور پرنورسلى الله عليه وسلم نے مجمع میں ایک خطبه پردها، ایک صحابی

بعثت اليكم بعمار بن ياسر اسيراً وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيرًا وهما من النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما وقد آثرتكم بعبدالله على نفسى الخ.

عن ابن ابى فراس من جملة خطبة عمرٌ الا والله انى لا ارسل عمالى ليضربوا ابشاركم ولالياخذوا اموالكم ولكنى ارسلتم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم الخ. رواه احم

دیکھواس وقت کے ولا ہ محض حاکم ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ معلم ومفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ معلم ومفتی بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی دیکھوکہ حضرت فاروق اعظم جس کو دوسرے مقامات پر تعلیم دین کے لئے بھیجنا چاہتے تو مجمع عام میں اس کی قابلیت وابلیت اور اس کا معتبر ومتند ہونا ظاہر فر ماکر بھیجتے تھے اور ساتھ ساتھ بطور سند کے لکھ کر دیا بھی کرتے تھے کہ جن کو میں بھیجنا ہوں وہ اس پایہ کے صاحب علم وضل و کمال ہیں، مسب ان کی اقتد اکر نا اور جو وہ کہیں اس کو قبول کرنا۔

جلسه دستار بندی اور سند میں اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے باقی بیکہنا کہ شارع علیہ السلام نے قرآن وحدیث پڑھا کر کھی روپینیس لیا، اب مدرسے کر کے روپیہ لینے کا عدم جواز خود حضور علیہ السلام کے قعل سے ظاہر ہوگیا، اور علائے متاخرین کا فتو کی اس بارہ میں غیر مسموع ہونا چاہئے۔

توبیاعتراض بھی جہالت اور بے علمی پر بنی ہے، جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خود عمال کو عمالہ دیا ہے، اس طرح معلمین علم دین وقر آن کو بیت المال سے رزق ملا کرتا تھا۔

عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابوشاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیہ خطبہ مجھے کھواد بجئے ،حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عکم دیا کہ ابوشاہ کے لئے بیٹح ریکھدو۔

عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة فى المحديث فقال ابوشاه اكتبوا لى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابى شاه وفى الحديث قصة (رواه الترندى) الله عليه وسلم اكتبوا لابى شاه وفى الحديث قصة (رواه الترندى) اب اما تذه كرام ابنا پر هايا بوالفظا لفظ لكه كرشا گردول كونبيس ديت كيونكه وه علوم بصورت كتاب مدون بوگ بيس، البتة ان علوم ك كتابول كانام بالنفسيل مند بيس لكهدية بيس اور يه بحى لفظا لفظا كهدين كا قائم مقام ب، ورة المعارف بيس طبرانى منقول بكه كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايولى واليا حتى يعميمه ويوخى سدلها من جانب الايمن نحو الاذن.

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمی کو والی وحاکم بنانا عاہتے تواس کے سر پر پہلے عمامہ باندھ دیا کرتے تھے۔ اور یہ کسی باخبر سے مخفی نہیں کہ اس وقت کے ولا ۃ و حکام معلم بھی ہوتے تھے، اور ندکر و واعظ بھی مفتی بھی ہوتے تھے اور حاکم بھی۔

یهی دستاربندی علماء میں بهی مروج هے."
حضرت عرض اللہ عند نے بھی مجمع عام میں امراء امصار کو بھیج وقت خطبہ پڑھا
جس میں بیالفاظ بھی تھے، انسی اشھد کے علی امراء الامصار انسی لم
ابعثهم الا لیفقهوا الناس فی دینهم (کتاب الخراج)
(وفی الاستعاب) بعث عمر بن الخطاب رضی الله عنه عبدالله
بن مسعود اللی الکوفة مع عمار بن یاسر و کتب الیهم انبی قد

ربادرسه اور دارالحديث كاسنك بنيادركهنا توكون مسلمان نبيس جانتا كدحديث رسول کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے اس وجہ سے کہوہ وجی غیرمتلوہے اوراس وجہ ہے بھی کہ وہ قرآن مجید کی شرح نبوی ہے، اور حدیث شریف کا تدارس بحسب المعنی قرآن مجید کا تدارس اورسراسرعباوت ب، بنابریس میکهنا که حضور پرنورصلی الله عليه وسلم نے دارالحدیث كاسنگ بنیاد بھى نہیں ركھا، یا حدیث كی روایت ك لے کوئی مکان مخصوص نہیں فرمایا، بعینہ ایسا ہے جیسے کوئی احمق جابل کہنے گئے کہ حضور برنورسلی الله علیه وسلم نے نہ مجی دارالعبادت کاسٹک بنیادرکھانہ عبادت کے لئے کسی مکان کو مخصوص فرمایا ، حالانکہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور وہی آپ کا دارالحدیث تھا اور حالانکہ حضور پرنورصلی الله عليه وسلم كي اجازت سے مكان ميں عبادت كى جگه مخصوص كى سنى اور نيزخود حضور يرنورصلى الله عليه وسلم في صاف فرماجهي ديا، عن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدوران وان ينظف ويطيب. (ابوداؤدر ندى ابن ماجه) يعني گفرول مين عبادت كى جگه مخصوص کرنے کا حکم دیا۔ اس بنا پر تعلیم حدیث کے لئے کہ وہ بھی عبادت ہے، سی جگہ کامخصوص کر لینامھی جائز اورمستحب ہے۔

حدیث ندکور میں بناءالسجد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی جگہ مخصوص کر کے سنگ بنیا در کھنے کا تھم ہے۔

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الانزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملاتكة وذكرهم فيمن عنده. رواه الوداؤد

فعملني (رواه ابوداؤد)

عن عائشة لما استخلف ابوبكرالصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنةاهلي وشغلت يامر المسلمين فسياكل آل ابي بكرٍ من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. (رواه البخاري)

عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يرزقان الموذنين والائمة والمعلمين. (سيرة العمرين)

وفي الاستيعاب توفى يزيد بن ابي سفيان واستخلف اخاه معاوية على عمله فكتب اليه عمر بعهده على ما كان يزيد يلى من عمل الشام ورزقه الف دينار في كل شهر.

بيرجو كچھ عمال ، ائم، معلمين كوعهد نبوى اور عهد خلفائے راشدين ميں ديا جاتا تھا، رزق وکفاف وہدیہ کےطور پرتھا،مگر جب انقراض خیرالقرون کے بعدیہ بند ہوگیا، اورعوام کو خصیل علم کی طرف ایسی رغبت نه رہی، که وہ معلم کی خدمت گذاری بطور ہدید کے کرتے ادھر معلمین کی بیرحالت ہوگئی کہ اگر وہ فقدان ما بحمّاج سے پریشان ہوکرکسب معیشت کرتے ہیں تو علم مفقو د ہوتا ہے، اور اگر تعليم اوقات كومشغول ركهتة مين تو وجه كفاف حاصل كرنے كووفت نہيں ملتا،اور فرض دونوں تھے تعلیم دین بھی اوروجہ کفاف بھی لہذاات عکی کیوجہ ہے ہدیہ مذکور کواجرت کے طور سے دینے کی اجازت دی گئی،علاوہ بریں امام شافعیؓ کے نزديك اجرت تعليم لينے كى اصل شرع سے ثابت ہے، لہذاوہ اس كوصاف جائز فرماتے ہیں، پس مسئلہ مجتهد في بھى موا، اور مجتهد فيدمئله ميں جوتوسع موتا ہے وہ کسی ذی علم ہے مخفی نہیں۔

مکان مخصوص کیا،جس میں بیٹھ کروہ دہاں کے مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے،جب حضور برنورصلی الله علیه وسلم ججرت کرے مدینه منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمير كاس فعل سے پچھ تعرض نبيس فرمايا، پس روايت حديث كيلئے مكان مخصوص كرنا تقرير شارع عليه السلام عنابت موكيا - فَلِلْهِ الْحَمُدُ! كلام اللي سنة، وَلَوُ لَا دَفْعُ اللُّه النَّساسَ بَعُضُهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَاحِعُ وَبَيْعٌ وصلواتٌ وَمَسَاجِدُ يَذَكُرُ فِيُهَا اسُمُ اللَّهُ كَثِيُراً وَلَيَنْصُونَ اللَّهَ مَنْ يَنْصُوهَ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيُزٌ. لِعِن اورا كرنه الايكرتا الله او كواك كواك ي تو دهائ جات تك اورمدر اورعبادت خان اورمجدیں جن میں نام پڑھاجاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مدر کرے گااس کی جو مدد کرے گااس کی بیشک اللہ زبردست ہے زوروالا۔ (ترجمہ شاہ عبدالقادر) حق تعالیٰ اس ہے پہلی آیت میں مسلمانوں کو قال کی اجازت دیتا ہے،جس میں جان و مال دونوں کاخرچ ہے،اس کے بعد آیت ندکورہ میں قبال کے منافع بیان کرتا ہے،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قال میں منفعت سے کہ اس کی وجہ عبادت گامیں اور مدارس دینیہ ڈھادیے سے محفوظ ہوجاتے میں ،اس سے سے بات واضح طور پر ثابت ہوجاتی ہے کہ حق تعالی کے نزد یک مساجد ومعابد کی طرح مدارس دینیہ بھی نہایت ضروری الوجود اومہتم بالشان ہیں، جن کے حفظ وبقا کے لئے جان ومال لٹا دینا ذرہ سنام اسلام ہے، اور جب مدارس دینیہ کا

یلاعلی قاری بتدار سونه پر لکھتے ہیں التدارس قرأة بعضهم علی بعض تصحیحاً الفاظه او کشفا لم معانیه ویسمکن ان یکون المراد بالتدارس المدارسة المتعارفة " لیخی تدارس ایک کا دوسرے کے سامنے پڑھنا الفاظ کے محملے کرنے کیلئے یا معانی سجھنے اور واضح کرنے کیلئے ہے، اور تدارس سے مدارست متعارف بھی مراد ہوسکتا ہے، چرفرماتے ہیں: "والاظهر انه شامل لجمیع مایناط بالقرآن من التعلیم والتعلم" بعنی زیادہ ظاہر ہے کہ تدارس شامل ہے ان تمام چیزوں کی تعلیم و تعلم کو جوقرآن سے تعلق رکھتی ہوں۔

اگر چہ بیوت اللہ کا ترجمہ مساجد کیا جاتا ہے، مگر کوئی جرائت کر کے کہہ سکتا ہے کہ اگر مساجد کے علاوہ کسی اور مقام پر کتاب اللہ کا تدارس ہوگا تو وہاں رحمت وسکینہ کا نزول نہ ہوگا، لہٰذااشتر اک علت واطلاق لغت بیوت اللہ کا لغوی معنی لینا کتاب اللہ کی عزوشرف کے زیادہ مناسب ہے۔

مع ہذا جس طرح کل مساجد وقف علی ملک اللہ ہوتی ہیں اس طرح اکثر مدارس اسلامیہ بھی اور مدرسہ دیو بند بھی وقف علی تھم ملک اللہ ہے پس اس اعتبار سے بیوت اللہ کا اطلاق اکثر مدارس دینیہ موقوفہ پرشرعاً بھی نہایت سیجے ہے، اور جب تدارس حدیث کا بھی تھم ویسا ہی ہے جیسا تدارس کتاب اللہ کا کمامر۔

تو ہر بیت خواہ ابتداء تدارس کتاب اللہ کے لئے بنایا گیا ہو یا ہے بنائے میں تدارس اختیار کرلیا ہو، ضرورز ول رحمت وسکینہ کا سخق ہوگا، اور درصورت موجود نہ ہونے کے اس کا سنگ بئیا در کھنا اور بنا نا ضرور مسنون اور عنداللہ مقبول ہوگا۔ ہجرت سے پہلے جولوگ مدینہ منورہ میں مشرف باسلام ہو چکے تھے ان کی تعلیم کے لئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، انھوں نے مدینہ میں پہنچ کر تعلیم قرآن وحدیث کے لئے بی ظفر کا ایک

ل ( الماعلى قارى مرقات ميں بيوت الله كي شرح كرتے ہوئ فرماتے ہيں: "والسعدول عن المساجد الى سيوت الله اليه اليه الله تعالىٰ من المساجد والممدارس والوبط "مساجد كي بيوت الله فرمانا الله عناكہ من المساجد والممدارس والوبط "مساجد كي بيوت الله فرمانا الله كي الله تعالىٰ من المساجد جوتقرب الى الله كيك بنايا كيا ہو، مجدي ہوں يا مدرے اور خانقابيں اور الترغيب والتر بيب ك محشى فرماتے ہيں۔ بيوت الله تشمل المسساجد ومعاهد الدرس و كل امكنة طاهرة نظيفة. يعني بيوت الله مساجد، مدارس، اور ہر ياك وصاف مكان كوشامل ہے)

و هادینا شعار کفر اور عندالله ایسانگلین جرم ہے جس کی روک تھام کیلئے قال فرض کیا جاتا ہے، تو اس کا سنگ بنیاد رکھنا بالبداہت شعار اسلام اور مقتفنائے ایمان اور باعث رضائے رحمٰن جل وعلا شانہ ہوگا، گویا حق تعالیٰ اینے دست قدرت سے مدارس دينيه كاسنك بنيادر كهتا اوراس كوكانه بنيان مرصوص بناتا باي طرح آيت ندكوره سے بيد بات بھى بخو بى واضح ب كدورس حديث كے لئے كى مكان كومخصوص كرليناجس كومدرسه كبت بين امور دينيه اورشعار اسلام من داخل ب، جيه صوامع اورصلوات، پس كون مسلمان كهدسكتا ب كه حضور برنورصلى الله عليه وسلم في مدارس دینیہ کا کبھی سنگ بنیاد نہیں رکھاا گرسنگ بنیاد کے لغوی معنی لئے جا کیں تو وہ حضور پر نورصلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ مجد نبوی کا سنگ بنیا دحضور صلی الله علیه وسلم ہی کے دست مبارک سے رکھا گیا ہے، اور وہی حضور کا دارالحدیث تھا، خاص وارالحدیث کہنا تو بلی ظ کثرت شغل حدیث کے ہے نہ کداس لحاظ سے کداس میں دوسرا شغل نه جوگا، يا ناجائز سمجهاجائے گا، جس طرح دارالكتب، بيت المال، دارالمشوره وغیره میں علاوہ کتب، مال اور مشورہ کے بہت می اشیاء ہوتی ہیں۔ اورا گرسنگ بنیاد بمعنی مجاز متعارف لیا جائے یعنی کسی کام کا شروع کرنا توبیا ایبا بديمي الثبوت ہے جس سے كوئى مخالف اسلام بھى انكارنبيس كرسكتا۔ فسضلا عمن يدعى الاسلام

بنابری دارالحدیث اور مدارس دینیه کے سنگ بنیادر کھنے والے حسب ارشاد "وَلَینهٔ صُورَنَّ اللَّهُ مَنُ یَنْصُورَهُ" حق تعالی کے ناصراور معین ہیں اوران کے مخالفین کو دارین میں بجر ضیت وخسران وخذلان کے پچھ نصیب نہیں ہوسکتا۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبُورَةً لِاُولِی الْاَبْصَادِ.

يهال دوامرقابل اظهار ہيں۔

اول: یہ کہ آبت مذکورہ میں بیٹ کا ترجمہ دیگر مفسرین نے بجائے مدارس کے معابد نصاری کیا ہے، گرجمارے مدعا کے یہ بھی خلاف نہیں، کیونکہ یُڈ کُور فِیُها اسُمُ اللّٰهِ کَفِیْسُوا. نے ہمارے طریق استدلال کوابیاصاف اورروشن کردیا ہے کہ بحت ترین معاند و مکابر کے خس و خاشاک او ہام کو بھی اس میں گنجائش نہیں ہے، یعنی کل ذکر اللہ لائق احترام اور مستحق حفظ و بقا ہے۔خواہ معبد نصاری ہویا معبد یہود، مساجد ہوں یا مدارس یا خانقا ہیں۔

امردوم: ید کدعبادت کیلئے جگہ مخصوص کرنے کے بیمعنی نہیں کدعبادت بجزاس جگہ کے دوسری جگہ جائز ہی نہ ہو کیونکہ بیازروئے قواعد وشواہد شرعیہ صریح البطلان ہے، مجدین نماز کے لئے مخصوص بیں مگر دوسری جگہ بھی نماز پڑ ھنا جائز ہے اسی طرح مجد میں علاوہ نماز کے اور اعمال خیر بھی جائز ہیں، پس دارالحدیث میں علاوہ علوم دینیہ کے تو ابع ووسائل علوم ندکورہ کا پڑھانا بھی جائز ہ، ای طرح علاوہ دارالحدیث کے دوسری جگہ بھی روایت حدیث جائز ہے ....علوم دینیہ کی درس وقد رایس فرض ہے جس کیلئے کتب ساویہ نازل ہوئیں ہزاروں انبیاء میہم السلام مبعوث ہوئے کفاراس معاملے میں سنگ راہ ہوئے ،تل کیا،آگ میں ڈالا،ایذائیں دیں،اور سخت سخت تکیفیں پہونچا ئیں (فقروفاقه كاسامنا كرنا پڑاعيش وعشرت كوخير بادكهنا پڑا) مگروه (وين حق كے متوالے) خدا کے سے بندے تعلیم سے نہ رکے پر نہ رکے ،اور فرض تبلیغ وتعلیم ای مت اور جوش وخروش سے ادا کرتے رہے، ایسے ضروری اور مہتم بالشان (اور) فرض قطعی کی مداومت مرز مانے میں اور مرجکہ بطریق فرض کفامیہ برخض پراشد ضروری ہے ....ولنکن منکم الآیة تدریس وقعلیم كوفرض فرماتی ہادرفسلولانفسو (الآية )درس وتعلم كوفرض فرماتی ہے .... (يا

# جيت تجربه

میں تبلیغ مروجہ بہ ہیئت گذائیہ کی صحت تجربہ سے ثابت ہے جس طرح اذکار
واشغال صوفیہ کا تخصیل احسان میں موثر ہونا تجربہ سے ثابت ہے اور جیسے
مدارس میں ضرورہ محض افہام تفہیم کے خیال سے موجودہ طریقہ اختیار کیا جاتا
ہے تو یہی جواب جماعت کے سلسلہ میں ہے کہ اس وقت اس انداز سے تبلیغ
ہو گئی ہے تجربہ نے اس کو ثابت کردیا ہے اور یہ کہنا کہ جمت شرعی نہیں ہے، ہم
مانتے ہیں کہ دلائل شرعیہ اور ہیں، لیکن تجربہ کا انکار بھی سرے سے نہیں کیا جا
سکتا۔ دیکھو قرآن میں یحکم به ذو اعدل منکم الآیة میں شہادت کا مدار
لوگوں کی صواب دید پر رکھا گیا ہے۔

دوسری مثال: ناپاک کویں سے نزع ماء میں صاحب تجربہ کا عتبار ہے اور بھی کتنی چیز وں میں شریعت نے تجربہ کو معتبر قرار دیا ہے۔

تبلیغ مروجہ کی صحت کے تجربہ سے ثابت ہونے کے معنی اگریہ ہیں کہ بدون ہیئت کذائیہ کے نفس تبلیغ کا وجود اور وقوع نہیں ہوسکتا تو یہ بطال ہے، اور اگریہ عنی ہیں کہ فائدہ وثمر وُ تبلیغ بغیر مروجہ تبلیغ کے نہیں ہوسکتا تو یہ بھی صحیح نہیں، دیگر طرق سے بھی فوائد کا حصول متصور ہے۔

بشرط تسلیم جواب میہ ہے کہ تبلیغ خود مامور بہ ہے، فائدہ اور شمرہ مامور بہ نہیں، مامور بہ کی ادائے گی مطابق شریعت ہونی چاہئے ،اس میں تغییر جائز نہیں، ثمرہ حاصل ہویا نہ ہو، اور اذکار واشغال مشائخ وسیلہ ہیں، تخصیل احسان مامور بہ کا، حسب تجربهٔ ایهاالرسول بسلغ الآیة) بلغوا عنی ولو آیة. ولو فلیبلغ الشاهد الغائب طلب العلم فریضة علی کل مسلم، انما شفاء العی السوال وغیره وغیره قرآن وحدیث اس مضمون سے مالا مال بین۔ بالجملہ درس و قدریس کے سلمہ کو جاری رکھنا ہر زمانہ میں مسلمانوں پر واجب ہے۔۔۔۔۔جن خوش نصیب مسلمانوں کوالی حکومت میسر ہوجاوے جوسلماتعلیم وقعلم کے ابقا کی خود متکفل ہو فطوبی لھم شم طوبی لھم. اور جہاں حکومت کواس کی طرف التفات نہ ہو وہاں بطور خود مسلمانوں کواس سلمہ کے باقی رکھنے کا انظام واجب ہے اور یہموقوف ہے تعاون و تناصر پرتویہ بھی بمقصائے مسلمانوں کو ایس کی طرف التفات نہ ہو وہاں بطور خود مسلمانوں کواس سلمہ کے باقی مصفی اللہ والتقوی واجب وضروری ہے دوانا۔ اوراس تعاون کا خیوراس طرح ہوتا ہے کہ ایک پڑھا تا ہے ایک چندہ دیتا ہے، ایک وصول کرتا ہے۔ خایک جو کر کے جم مصرف میں خرچ کرتا ہے۔

وهلم جرًا الى حدمات المدارس الاسلامية. أنتى أن المدارس الاسلامية التي المراد الله المراد الم

اور بلیغ مروجہ کانہ مسنون ہونا ثابت نہ وجود شرعی ثابت لہذا بدعت ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

آوراصل بنیادی تبلیغ یمی ہے، خصوصی بھی ہے اور عمومی بھی ، وعظ وتذکیر، اصلاح وارشاد کا حصداور نتیجہ ہے اور اصل بنیادی تبلیغ یمی ہے، خصوصی بھی ہے اور عمومی بھی ہے اور اس کی فضیلت اور عزوش جماعت اور پارٹی مدارس وخوانق کے مدمقابل بنا کراس کی مستقل فضیلت بیان کرنا جز وکوکل سے اشرف اور افضل قرار دینا، بالکل غلط اور فساوغرض پر بینی ہے، چہ جائے کہ، جز کے مقابلے میں کل کی تنقیص وتحقیر وتحفیر وتحذیر جو'' یکے برسر شاخ دین می ہرید'' کا مصداق ہے، والمعسجب کل العجب کہ حضرات علیاء ومشائح کامل تعلیم برسر شاخ دین می ہرید'' کا مصداق ہے، والمعسجب کل العجب کہ حضرات علیاء ومشائح کامل تعلیم وتبلیغ کریں تو وہ صحیح اور کامل اور افضل ہو۔

طبيبان باطن موقوف عليه بين ، للندا بخوائ مقدمة الواجب و أجب حكما خود بهي ماموربه بين \_ فافترقا

رہے امور مدارس تو اول تو وہ باصلہ ثابت ہیں، سرے سے محدث ہی نہیں،
بشرط تسلیم بعض امور موقوف علیہ ہیں، تعلیم وتعلم مامور بہ کے اور بعض امور انتظامیہ ہیں
کماذ کر سابقا فی موضعہ ،مفصلاً ،لہذا اس میں بدعت کا دخل نہیں، پس تبلیغ مروجہ کا اذکار
مشاکخ اور امور مدارس پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔

اور بیام طے شدہ ہے کہ کی امر کے سیح اور غلط ہونے میں تجربہ اور رائے کو بالکل دخل نہیں ، صرف دلائل شرعیہ اربعہ ہی کے ذریعہ سے صحت وسقم کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، اور بس ، اگر دلائل شرعیہ اربعہ کے علاوہ تجربہ یا کسی امر کو دلیل تھم شرعی قرار دیا جائے گا تو باب فساد وضلالت مفتوح اور نظام دامن شرع شریف درہم برہم ہوجائے گا۔ جائے گا تو باب فساد وضلالت مفتوح اور نظام دامن شرع شریف درہم برہم ہوجائے گا۔ کما قال الشاطبی فی الاعتصام ۱۵۱/۲

يعنى بيدوروازه كھول ديا جائيگا تو دلائل باطل

موجا كينك اورائل كوئي حيثيت ندره جائيكي،

اور ہر مخص جو جا ہيگا دعویٰ کريگا اور محض

اينة قول پراكتفا كريگااور خصم اسكے ابطال

پرمجبور ہوگا،اور بیجبیها کچھ فساد بریا کریگا

وومخفى نبيس اورا كرتشليم كرليا جائے تو دوحال

سے خالی نہیں ، یا تو بیددلیل فاسد ہے تو پھر

اس کا اعتبار ہی کیا اور یا اگر صحیح ہے تو اولہ

شرعید کی طرف راجع ہے اور بیم صرفہیں۔

(حاصل بدكة تجربدا كردليل شرع كے

لوفتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل واحد من شاء ماشاء، واكتفى بمجرد القول فالجأ الخصم الى الابطال وهذا يجر فسادًا لاخفاء له وان سلم فذالك الدليل ان كان فاسدا فلاعبرة به وان كان صحيحا

فاعلم ان كل مسئلة تفتقر الى نظرين نظر في دليل في دليال الحكم ونظر في مناطه فاما النظر في دليل الحكم لايمكن ان يكون إلاً من الكتاب والسنة اوما يرجع اليهما عن اجماع او قياس اوغيرهما. ولايعتبر فيه طمانينة النفس ولانفى ريب القلب الا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلااو غيردليل ولايقول احد الا اهل البدع الذين يستحسنون الامر باشياء لادليل عليها او يستقبحون

فهو راجع الى الادلة موافق بي قول بي مرب فائده ب الشرعية فلاضور فيه. اورا گرخلاف بي قاس كاكوئى اعتبار نيس)

یصحیح ہے کہ تجربہ کا سرے سے انکارنہیں کیا جاسکتا مگراہل علم جانتے ہیں کہ شریعت مقدسہ نے جہال کہیں تجربہ کومعتر قرار دیا ہے وہ کسی حکم شری کے اثبات کیلئے نہیں بلکہ مناط حکم شری کی تعیین کیلئے معتر قرار دیا ہے اور مناط حکم کی تعیین میں تجربہ عقل اور فہم کی ضرورت ہے نہا دکی نہا کی ۔ اور فہم کی ضرورت ہے نہا دکی نہا کی ۔ علامہ شاطبی الاعتصام ۱۲/۱۲ اپر فرماتے ہیں۔

جاننا جائے کہ ہرمسکلہ دونظروں کامحتاج ہوتا ہاک وہ نظر جو حکم کی دلیل میں ہوتی ہے اورایک نظر تھم کے مناط میں ہوتی ہے جونظر دلیل حکم میں ہوتی ہےدہ سوائے کتاب وسنت اوراجماع وقیاس کے اور ہو ہی نہیں سکتی اس میں طمانینت نفس اور نفی ریب قلب معتبر نہیں ہوتی الا مید کہان امور کے دلیل یا غیر دلیل ہونے کا عقاد کرے حالانکہاس کا کوئی قائل نہیں سوائے ان اہل بدعت کے جوالی اشیاء کے استحسان کے قائل اور معتقد ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ایسے ہی کسی امر کے بہی ہونے کے بھی بلادلیل قائل ہوتے

ہیں، سوائے اسکے کہ انکانفس اس بات پر

مطمئن ہوجاتا ہے کہ امرابیا ہی ہے جبیاا نکا

گمان ہےاور بیخلاف اجماع مسلمین ہے۔

ربى مناطقكم مين نظر، تو مناط كاصرف دليل

شرعی سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ

غيرشرعي دليل يابلا دليل ثابت موتا ہےاس

میں درجہاجتہا د تک پنچنا شرطنہیں ہے درجہ

اجتهاوتو دورر مااس مين علم بھی شرطنہیں کیا

تم دیکھتے نہیں کہ کسی عامی سے اگر کسی ایسے

فعل کے بارے میں یو چھاجائے جوجنس

صلوٰۃ میں سے نہ ہوا ورمصلی اس کا مرتکب

ہوجائے کہآیااس سے نماز باطل ہوگئ یانہیں

توعامی کہے گا کہا گرفعل یسیروقلیل ہوگا تو

مغتفر ہاورا گرفعل کثیر ہوگامبطل صلوۃ ہوگا،

فعل يسراسونت تك مغتفرنهين موكاجب

تک کداسکی نظر میں بسیر ہونامحقق نہ ہوجائے

عالم بلكه عاقل قليل وكثير مين فرق سجه ليتاب

غرض جوبھینفس عامی میں واقع ہوگا اس پر

تحكم بطلان ياعدم بطلان جاري هوگا،اس قليل

یا کثیر کاسمجھنانہ کتاب ہے ثابت ہونہ سنت

ہے،اسلئے کہاسکے قلب میں جوواقع ہوا۔

كلذالك من غير دليل الاطمانينة النفس ان الامر كمما زعموا وهو مخالف لاجماع المسلمين.

واما النظر في مناط الحكم فان المناط لايلزم ان يكون ثابتاً بدليل شرعى فقط بل يثبت بدليل غير شرعي او بغير دليل فلايشترط فيمه بلوغ درجة الاجتهاد بل لايشترط فيه العلم فضلاعن درجة الاجتهاد الا توى ان العامى اذا سئل عن العمل الـذي ليس من جنس الصلواة اذا فعل المصلى هل تبطل به الصلولة ام لا فقال العامى ان كان يسيراً فمغتفر وان كان كثيراً فمبطل لم يغتفر في اليسيسر الى ان يحققه له العالم بل العاقل يفرق بين الفعل اليسيمر والكثير فقد ابتني الهنا الحكم وهو البطلان او عدمه على مايقع بنفس العامى وليس واحدمن الكتاب والسنة لانه

ليس ماوقع بقلبه دليلاعلي حكم وانما هو مناط الحكم. فاذا تحقق له المناط باي وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي.

وہ کسی حکم کی دلیل نہیں ہے وہ تو مناط حکم ہے جب اس کے نزدیک مناط محقق ہوگیا کسی طرح بھی تو بس مطلب حاصل ہوگیا اب

اس برائی دلیل شرعی سے ثابت شدہ حکم اس پرواقع ہوجائے گا۔ توجس طرح نماز میں فعل بسیروکثیر کے فرق کاسمجھنامہتلی بہخواہ عامی ہی ہو،

کی رائے پرموتوف ہے کیونکہ یہ مجملہ محسوسات ہے، اسی طرح فرق ماء کثیر ولکیل طبارت میں تمیز کافر ومومن ادائے جہاد میں، تمیز کفر وایمان زوج وامام نکاح وامامت میں وغیرہ، تمیز جزو وکل نزع ماء بیر میں، تمیز قیمت مثلی غیرمثلی جنایت احرام میں وغیرہ بوجہمحسوسات میں سے ہونے کے مبتلیٰ بہ کی رائے وتجربہ پرمنحصر ہے۔ اور رائے مبتلیٰ بہکوشارع کی نص اور فقیہ کی رائے اجتہادی سے کوئی علاقہ نہیں۔رائے اجتہادی تو بجز عالم فقیہ کے کسی اور کونصیب نہیں اور بیرائے وتجربہ جس کا یہاں ذکر ہے یعنی جومناط کی تعیین کیلئے ہے۔ فقیہ غیر فقیہ اور عوام سب کو حاصل ہے۔ اور مبتلیٰ بہ کے حق میں خواہ عالم ہو یا جابل ایسی دلیل ہوتی ہے جسکا خلاف ہرگز جائز نہیں۔ قیاس فقہی کا بھی اسکے مقالبے اور معالمے میں اعتبار نہیں۔ اور ہرمبتلیٰ بداینی رائے برعمل کرنیکا مکلف ہے۔

مثلاً ایک آدمی ایک فعل کوفعل بسیر سمجھتا ہے۔دوسراای فعل کوکٹیر تو ہر مخص کا حکم جدا گانہ ہوگا۔ایک کے حق میں بوجہ قلت فعل مغتفر ہوگا۔اور دوسرے کے حق میں بیجہ كثرت فعل ابطال صلوة كاحكم موكا

بحرالرائق میں ہے:

فاست کثار واحد لایلزم غیره یعنی ایک آوی کا کثیر بجمنا دوسرے پرلازم بل یختلف باختلاف مایقع نه ہوگا بلکہ برایک کے قلب میں مختلف مناط فی قلب کل ولیس هذا من کے واقع ہونے کی وجہ سے تھم مختلف ہوگا۔ قبیل الامور اللتی یجب فیها اور یہ ان امور میں سے نہیں کہ جس میں علی العامی تقلید المجتهد.

سی اگر مروجہ بلیغ کے قیود و تعینات کے بشرط عدم انضام مکروہات لعینہ یالغیرہ البیغ کے مفید یا موقوف علیہ ہونے کا تجربہ کسی کو ہوتو بیشک یہ قیود و تعینات بدعت ہونے سے اس کے حق میں خارج ہوجا کیں گے۔ مگراس میں ہر مجتلیٰ بدم کلف ہے اپنے تجربہ کا، دوسرے کا تجربہ اور دائے اس پرلازم نہیں۔

حضرت مولا نا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ارشاد میں اس کی طرف اشارہ نکاتا ہے۔ کہ:

> ہرعالم کوتبلغ کا اختیار ہے کسی کی طرف منسوب کرنے کیا معنی؟ (رسالہ معرفت حق محرم الحرام ۱۳۹۰ھ)

حاصل میرکه برداعی اور مبلغ حسب حال ومقام ووقت جوطریقه مفیداور مناسب مستجھے اختیار کرے اور میطریقه سلف سے لے کرخلف تک جاری ہے۔

اور جبتبلغ مروجه کے قیود وتعینات کے غیر موقوف علیہ ہونے ، غیر ضروری کو علماً یا عملاً ضروری قرار دینے ، پابندی واصرار، تاکدو والتزام، تداعی واہتمام اور "مفضی الی افساد عقیدة العوام" اور کروہات کے انضام کی بنا پر بدعت و کروہ

ہونا ثابت ہوگیا۔تو پھراس کا ترک کردینا ضروری ہے۔خواہ اس سے کتنا ہی فائدہ ہو اوروہ فوائد تجربہ سے ثابت ہوں یا بلاتجربہ اورا گر کسی فعل کا بدعت ہونا محقق ہوجائے تو پھراس کا ایک مرتبہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

حدود وقوانین الہیاوراصول وقواعد شرعیہ کوتو ژکر دین کو بگاڑ اور نقصان پہنچا کر دین کی خدمت اور فائدہ کا حصول کس کام کا۔

حضرت گنگوی فرماتے ہیں۔

دا می عوام کا ساع ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ورنہ رقص وسرود زیادہ تر دواعی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت دعوت عوام ان کا مجوز ہوجائے گا۔

حضرت تقانو گ فرماتے ہیں۔

کام کم ہوگر صحیح طریقہ ہے ہوتو اس پرمواخذہ نہ ہوگا اور اگر غلط طریقہ ہے ہوتو اس پرمواخذہ ہوگا۔

نیز فرماتے ہیں۔

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے ہے کچھ فائدے اور مسلحیں بھی ہوں جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو، یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں، اورایے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت ہے وہ فعل کیا جادے یا ان فائدوں کود کچھ کرعوام کوان سے نہ روکا جائے تو یہ بھی جائز نہیں، نیک نیت سے قو مائز نہیں، نیک نیت سے قو مباح عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی، خواہ اس میں ہزاروں مصلحیت اور منفعتیں ہوں، نہاس کا ارتکاب جائز نہ اس پرسکوت کرنا جائز، اور میت بی بدیجی ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے خصیب اور ظلم کرکے یہ قاعدہ بہت ہی بدیجی ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے خصیب اور ظلم کرکے

(FFY)

مال جمع کرے کہ مختاجوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے، تو ہرگز ہرگز ظلم اور غصب جائز نہیں ہوسکتا خواہ لا کھوں فائدوں کے مرتب ہونے کی اس پرامید ہو۔ (اصلاح الرسوم)

خلاصہ ہے کہ اگر تبلیغ کے وجود وقوع کا مروجہ طریقہ پرموقوف ہونا تجربہ سے 
ثابت ہے تو یہ بداہمۂ باطل ہے، اور اگر تبلیغ کے مفید ہونے کا مروجہ طریقہ پرموقوف 
ہونا تجربہ سے ثابت ہے تو یہ بھی تسلیم نہیں، اصول ستہ، خروج مصطلح، گشت کذائی، چلہ، 
دعا بالحجر والاجماع وغیرہ غرض ہیئت ترکیبیہ اجتماعیہ مخترعہ پر فائدہ ہرگز ہرگز موقوف 
نہیں ہے، اور اگر فائدہ خاص کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو خاص ہویا عام، فائدہ پر جواز کی 
بنائبیں ہے، کیونکہ وہ مامور بنہیں ہے، بلکہ جواز کی بنادلیل شرعی پر ہے، اگر دلیل شرعی 
سے طریقتہ مروجہ کا جائز ہونا ثابت ہوتو بہتر ہے، اور اگر دلیل شرعی سے ناجائز ہونا 
ٹابت ہوتو خواہ لاکھوں فائدے ہی کیوں نہ حاصل ہوں ناجائز ہی رہے گا، لاجرم اس 
کاترک کردینا ضروری ہوگا۔

اگردلیل شرع سے میا تا ہو کہ فلال طریقہ اگر تجربہ سے مفید ٹابت ہوتو جائز ہے اور تجربہ سے مفید ٹابت ہوتو جائز ہے اور تجربہ سے غیر مفید ٹابت ہوتو نا جائز ہے تو اس میں البتہ مبتلی بہ کی رائے کا اعتبار ہوگا مگر ایک کی رائے دوسرے پر ججت نہ ہوگی۔

(لُكِلُّهُ) الْبِرِبِ لِيَّنِيْ



احتكام التنبيليغ

ر بنادعت کوشری کرد. مزایعی جمالی مرکی جنیثیت



حَضِرَالُعَلَامُونِا مُح**ِوَارُون**َ صَالِمُرَانِيُ نَوَرَاللَّهُ مِرْقَدُهُ

ناشر مَكتَب**غارِ قَلِيُرَا وَلُ الرَّبَا** وُرِيُكِيْ

## امام شاطبی الاعتصام ۲۶۰/ میں فرماتے ہیں۔

ان اہلِ بدعت میں دلیل اور جحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور وہ قوم ہے جو اعمال کے اختیار کرنے میں خوابات سے استنادکرتے ہیں،اورای کےسبب سے قبول واعراض كرتے ہيں، چنانچہ كہتے ہيں كەفلال رجل صالح کوہم نے خواب میں دیکھا ہے انھوں نے ہم سے فرمایا کہ ایسا مت کرواور اییاعمل کرو، یعنی فلال عمل کوترک کرواور فلان عمل كواختيار كرو،اوراييا اتفاق زياده تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو رسوم تصوف کے ساتھ مترسم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے بعض کہتے ہیں کہ میں نے نی کریم صلی الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها بس حضور نے مجھے بول فرمایا اور فلال بات کا مجھ کو تکم دیا اوراسی خواب ہی کی بناء پر وہمل بھی کرتا ہے اور ترک بھی کرتا ہے اور شریعت میں وضع کئے ہوئے حدود اور قوانین سے کچھ مطلب نہیں رکھتا،تو پہ خطاہے۔اس کئے کہ غیرنی .

واضعف هولاء احتجاجا قسوم استسنسدوا فسي اخبذ الاعسال الى المقامات المنامات واقبلوا واعرضوا بسببها فيمقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتىركواكذا واعملواكذا. ويتفق مثل هذا كثيرا. للمترسمين برسم التمصوف. وربما قال بعضهم رأيت النبي صلي اللّه عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وامرني بكذا. فيعمل بها ويترك بها معرضًاعن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأً لان الرويا من غير الانبياء لايحكم بها شرعاً

سوال یہ کہنا کہاں تک میچے ہے؟ کہ عنایت البی اس تحریک کی طرف متوجہ ہے، جومبشرات نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس جماعت کے متعلق تو اتر نے نقل کئے جارہے

ہیں، اور حضور کی طرف سے لوگوں کو اس میں شرکت کے واسطے تر غیبات وتا کیدات

خوابوں میں کثرت سے کی جارہی ہیں، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک

ارشاد اُری دؤیسا کے مقد تو اطات فی السبع الاو اخو (الحدیث) کی روشنی میں

کثرت سے حضور کا خوابوں میں جمایت کرنا جو اتنی کثرت سے سننے میں آرہا ہے کہ جن کا

احساء دشوارہے، اس بنا پراس جماعت کی مخالفت خطرنا ک ہے۔

جواب جب تبلیغ مروجہ کا بدعت ہونا ٹابت ہو چکا تواب خواب کچھنا فعنہیں،احکام شرعیہ خواب و کشف سے ثابت نہیں ہوتے، ہاں دلائل شرعیہ کے ساتھ رویائے صالحہ کے موافق ہونے سے طبعی طور پرتسلی واطمینان تشفی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔

على قارى مديث من رآنى فى المنام فقد رآنى فان الشيطان الايتمثل فى صورتى او كما قال كتحت فرماتے بيں۔

ای فکانه قد رآنی فی عالم یعنی اس نے گویا مجھ کو عالم شہود و نظام میں الشہود و السنظام لکن و کھالیکن اس پر کوئی تم شرع مبنی نہیں ہوگا لایبتنی علیه الاحکام لیصیر مثلاً اس خواب میں و کھنے والاصحابی نہیں به من الصحابة و لیعمل بما قرار پائے گا اور نہ ہو کچھ اس حالت میں سمع به فی تلک الحالة شاکر یا گا اور نہ ہو کچھ اس حالت میں کما ھو مقرد فی محله.

(مرقات ۱۲۳۵)

پیمقرراور ثابت ہو چکا ہے۔

كاخواب كسي حال مين حكم شرعي كاموجب

نہیں ہوتا،الا بیر کہ وہ خواب ان احکام شرعیہ

ر پیش کیا جائے جو ہارے ہاتھ میں ہیں،

اگرموافق ہوفبہا، ورنداس کا ترک اوراس

ہے اعرض واجب ہے، پس اس خواب كا

فائدہ بشارت اور نذارت ہے صرف باقی

احكام كااستفاده توخواب سينبين موسكتا

ر ہاوہ خواب کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم في رائى (خواب ديكھنے والے)

كوكوئى حكم ديا ہوتو اس میں بھی غور کرنا ہوگا

اس لئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

این شریعت کے موافق حکم دیا ہے تب تو ب

وبى عكم ب جو ثابت بالشرع مو چكا ب،

اور اگر خلاف شرع حكم ديا ہے تو يہ نامكن

اور محال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اینے وصال کے بعد زندگی ہی میں قرار یائی

ہوئی شریعت کومنسوخ نہیں فرماسکتے،اس

لئے کہ دین کا استقرار بعد آپ کے وصال

کے خوابات کے حصول پر موقوف نہیں ہے

كيونكه بدبالاجماع باطل ہے۔

على حال الاان تعرض على ما في ايدينا من الاحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها وآلاوجب تركها والاعراض عنها. وانما فائدتها البشارة والنذارة خاصة واما استفادة الاحكام. فلاواماالرويا اللتي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليمه وسلم الرائي بالحكم فلابد من النظر فيها ايضا لانه اذا اخبر بحكم بموافق لشريعته فالحكم بما استقر وان اخبر بمخالف فمحال. لانـه صـلـي الله عليه وسلم لاينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته لان المديس لايتوقف استقراره بعدموته على حصول المرائى النومية لان ذالك

Y.

باطل بالاجماع فمن رأى شيئاً من ذالك فلاعمل عليه وعند ذالك نقول ان روياه غير صحيحة اذ لوراه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع.

لہذا جس شخص نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا تو اس پڑمل جائز نہیں ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کا خواب سیح نہیں ہے اس لئے کہ اگر اس نے آپ کو واقعۂ دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شرع ہرگز حکم نہ دیتے۔

## پھرآ گےالاعتصام ہی میں علامہ شاطبی نے ذکر کیا ہے۔

سئل ابن رشد عن حاكم شهد عنده عدلان مشهور ان بالعدالة في قضيةٍ فلما نامه الحاكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماتحكم بهذه الشهادة فانها باطلة. فاجاب بانه لايحل له ان يترك العمل بتلك الشهادة لان ذالك ابطال لاحكام الشريعة بالرويا وذالك باطل لايصح ان يعتقد.

قاضی ابن رشد سے ایک ایسے قاضی کے بارے میں پوچھا گیا جس کے سامنے کسی معاملے میں دومشہور بالعدالت عادلوں نے گواہی دی تو جب قاضی سویا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں و یکھا آپ نے مجھ سے فرمایا که دیکھواس گواہی پر فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہیہ گواہی باطل ہے تو ابن رشدنے جواب دیا که قاضی کو اس شهادت برعمل ترک کرنا طلال نبیں،اس کئے کہ بیخواب کی وجہ سے احکام شرعیه کا ابطال ہے اور یہ باطل ہے اس کو میج سمجھنا صحیح نہیں۔

تحکیم الامت حضرت مولا ٹااشرف علی صاحب تھا نوگ فناوی امدادیہ جلد چہارہ کتاب العقائد والکلام ص:۲۰ اپر فرماتے ہیں۔

تمام ادله قطعيه واجماع متفق بين كه كشف ومنام كولا كهون آ دميون كابهو، دلائل شرعیہ کتاب دسنت واجماع وقیاس پر تعارض کے وقت راجج نہیں ،اگران میں تعارض ہوگا تو اگر مدی غیر ثقد ہے تو اس کو کاذب ومفتری کہیں گے، اور اگر صالح ہے اشتباہ والقیاس کے قائل ہوں گے، جیسائس نے خواب میں حضور صلی الله على ويفر مات منا "اشوب المحمو" على عمرف بالاتفاق بيكها تھا کہ اس کوشبہ ہوگیا ہے، آپ نے کچھاور فرمایا ہوگا، اور اس کا تعجب کیا ہے، جب بدارى مين ايساشتابات احياناواقع موجات مين توخواب كاكيا تعجب، بالخصوص جب كهخواب ويكف والامتهم موكسى عقيده فاسده كے ساتھ تواس كا كذب يااشتباه دونول غير بعيد بين اس تقرير سے سب منامات ومكاشفات كا جواب ہوگیا ،اوربعض علماء کا یہ بھی قول ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود مکھنا حق اس وقت ہوتا ہے جب كرآ بكواصل عليه ميس ديكھے، تو اس شرط پردائر و جواب كااوروسيع ہوگا،علاوہ اس كےعلائے باطن نے فرمايا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك برزخ مين مثل آئينه كے ہے كہ بعض اوقات ويكھنے والےخودا پے حالات وخیالات کا آپ کے اندرمشاہدہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال اتنے اختالات کے ہوتے ہوئے دلائل شرعیہ صححہ کوچھوڑنا کیے ممکن ہے۔ اورتر بیت السالک ص: ۲۰ ایر فرماتے ہیں کہ خواب جحت شرعینہیں اور نقطعی ہے جس کی بنا پر کسی سے مناظرہ کیا جائے مگر رویائے صالح بھی حدیث مبشرات میں سے ہے، جس کی خاصیت طبعاتسلی اور فرحت ہے،اور دلائل شرعیہ کے ساتھ موافق ہونے سے اس کے صدق کا پہلو

پھرآ گے صدیث من رأنی (الحدیث) کی حقیقت اور تا ویلایت ذکر کی ہیں، جس کوشوق ہو، وہ کتاب الاعتصام کا مطالعہ کرے۔

اہل بدعت واہواء بھی اپنی بدعتوں کے جائز ثابت کرنے کے لئے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، اور جب کوئی متند شرعی ان کونہیں ملتا تو خواب جیسی دلیلوں کو پیش کرتے ہیں، مگر ہمارے اہل حق اکابرنے ایسی دلیلوں کی حیثیت وحقیقت بیان کرنے میں مداہنت سے کام نہیں لیا، اور شریعت حقہ کی حفاظت کے لئے ایسے مزعومات کے ابطال میں کوئی کسر ندر کھی۔

چنانچہ مولوی عبدانسیع مولف انوار ساطعہ نے جب خواب اور مکاشفہ میں منجانب رسول اللہ علیہ وسلم محفل مولد کی تائید کا ذکر کیا تو۔

mur)

راجي بوجاتاب

میں تبلیغی تحریک عالمگیر ہور ہی ہے دنیا میں مقبول ہور ہی ہے،علما کی کثیر تعداد اس کی مویّد اوراس میں شریک ہے۔

تمام دنیا میں پھیل جانا کوئی دلیل مقبولیت عنداللہ اورصحت کی نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہونا چاہئے ،خواہ وہ بہت قلیل ہی لوگوں اور جگہ میں مقبول ومحد ود ہو، علی الخصوص جب بہلغ مروجہ مجموعہ بہ بیئت گذائیہ کا بدعت ہونا محقق ہوگیا تو علاء کا موید ہونا اور شریک ہونا کچھنا فع نہیں ،علاء کی تائید ہے اگر چہ کثیر ہوں اور مشہور ہوں کوئی ناجائز امر جائز نہ ہوجائے گا، میتو اہل بدعت واہواء کا طریقہ ہے کہ اپنی بدعت کی تائید میں کوئی دلیل شری منہیں پاتے تو عوام الناس کی تسلی کے لئے عام مقبولیت اور مشہور ومعروف صالح مختصیتوں کی تائید کا دکر کرتے ہیں۔ کہا قال الشاطبی فی الاعتصام

ولذالک تجد المبتدع برعت کی تائید ایے امور سے کرنے کی بنتصر لبدعته بامور تخیل کوش کرتا ہے کہ جن سے اس بدع ممل کا انتشریع و لوب دعوی شرع ممل ہونا ذہن شیں ہوجائے ، اور نہیں تو الاقتداء بفلان المعروف دینداروں اور نیک لوگوں میں مشہور منصبه فی اهل الخیر .

فی اهل المحیر . ومعروف شخصیت کی پیروی ہے۔ گراہل علم پر بیہ بات مخفی نہیں کمحض علاء کی تائید کوئی حجت شرعیہ نیس۔

دیکھئے مولف انوار ساطعہ نے مروجہ محفل میلاد کے بارے میں جب بیہ کہا کہ علی قاریؒ نے کہا ہے کہ خرمین شریفین زاد ہمااللہ شرفاً وتعظیماً اور ملک مصراور ملک اندلس اور مما لک مغربی اور ملک روم اور ملک عجم اور ملک ہندوستان وغیرہ میں کمال اہتمام واحتشام سے ہوتی ہے مفل مولد شریف کی الخ۔

تو حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمة الله نے براہین قاطعه ص: ۱۹۵ پر فر مایا که تمام بلاد میں اشتہار اس کا کوئی دلیل شرعی نہیں، صلوۃ لیلۃ البرات اور رغائب تمام دنیا میں شائع ہوئی اور بدعت ہی رہی، پس اشتہار غیر مشروع کا موجب جواز کانہیں (لہٰذا) علی قاری کالکھنا کہ تمام بلاد میں بیرانج ہے کوئی جحت شرعینہیں۔

اور جب مولف انوار ساطعه نے لکھا کہ محققان بالغ نظرنے جائز رکھا ۔۔۔۔ ان امور مستحنه کا جواز کلام علمائے ربانی میں موجود ہے اور اس سلسلے میں علی قاری اور سبط ابن الجوزی وغیرہ کانام پیش کیا اور لکھا کہ سبط الجوزی نے لکھا ہے۔ یہ حسضر عندہ فی المولد اعیان العلماء و الصوفیہ وغیرہ

توبرابين قاطعه ص: ۱۵۸ پرجواب ديا كه

مانعین علاءتو کلیات نصوص اور جزئیات مجتهدین سے منع کو ثابت کرتے ہیں،
اور مولف کے پاس بجراس کے کہ علاء دین نے جائز رکھا محققان بالغ نظر نے
درست جانا، فلاں شریک ہوا فلاں کرتے رہے اور کچھ جمت نہیں اور یہ قول
بعد ثبوت ہرگز جمت شرعیہ نہیں ہوسکتا اپنا دل خوش کرلو، مگر اہل علم کے نزدیک
کوئی دلیل نہیں۔

پھرفر مایا کہ

جب نصوص اور اقوال مجہدین سے بوجہ تقیید وتعین کے برعت سید ہونا ان امور کا ثابت ہوگیا تو بمقابلہ اس کے علی قاری کا قول یا کسی کا قول قابل تعویل نہیں سب فضول ہے،خودعلی قاری حدیث ابن مسعود میں فرماتے ہیں من اصب عملی مندوب وجعلہ عزماً ولم یعمل بالر حصة فقد اصاب منه الشیطان من

TTZ

یاتی اموالله (الحدیث) طاکفه خود قطعه شخا ا اورقلت پرداالت کرتا به پس خودارشاد فخر عالم ہے کہ جوموافق کتاب وسنت کے کیے وہ طاکفہ قلیله اگر چدرجل واحد بھی ہووہ علی الحق اوراس کے خالف تمام دنیا بھی ہوتو مردود ہے اور یہاں خود مبر این ہوگیا کہ بیم محل مروج ادلہ اربعہ شرعیہ کے خلاف ہے اور ادلہ اربعہ شرعیہ کے خلاف ہے اور ادلہ اربعہ سے بدعت ہونا اس کا ثابت ہے، فَ مَاذَا بَعُدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلالَ الب مولف ممالک کی شار کر کے اپنی کرم کہانی کے جاوے، بندہ احقر پہلے ای اب مولف ممالک کی شار کر کے اپنی کرم کہانی کے جاوے، بندہ احقر پہلے ای عرض کر چکا کہ مولف کے پاس کوئی دلیل سوائے اس کے بین کہ تمام علماء کرتے رہے، اور یہ بشرط شوت و تسلیم کوئی خجت شرعیہ نہیں، ججت وہ ہے کہ ادلہ اربعہ سے پیدا ہووے۔

اورص:۱۹۳ر فرماتے ہیں

اوراگر قیدوتا کدکویه علماء بدعت نبیس کہتے تو ہرگز ان کا قول معتبر نبیس بلکہ بمقابلہ نصوص مردود ہوگا۔

اورمولف انوار ساطعہ کے اس لکھنے کے جواب میں کہ بیمل بہت ہی خیر وہرکت کا موجب ہے، چنانچہ ابوسعید بورانی وسخاوی، وعلی قاری وغیرہم نے اس ممل کے میں اور حصول منافع وینی و نیوی کیلئے اس محکر نے سے برکات خاص حاصل کئے میں اور حصول منافع وینی و نیوی کیلئے اس محمل کوبہت اہل اسلام و بلا دِ اسلامیہ میں کرتے ہیں۔

اس کا جواب حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے برا بین قاطعہ میں بید یا کہ خصوصیت اعمال اخروی وعبادت کی شارع کے ارشاد سے معلوم ہوتی ہے، عقل کو دخل نہیں، ثواب وعقاب اور حدود و تعظیم اور محال تو قیر کما و کیفا سب خلاف قیاس ہیں، شارع کے امر کے بغیر معلوم ہرگز نہیں ہو سکتے اگر چہ صحابی ہو عقل سے نہیں کہد سکتے ہیں یہ خصوصیت اس وقت خاص میں کس نص سے معلوم ہوئی،

الاضلال ف کیف من اصر علی بدعة و منکو. (یعنی جواصرار کرے کی مندوب پراوران کو ضروری قرار دے اور رخصت پر عمل نہ کرے تو اس سے شیطان نے گراہی میں حصہ پالیا پس جو بدعت اور منکر پراصرار کرے تو وہ کیما ہوگا) اور ص: ۲۳۲ پر ہے

خلاف نص کے کیٹر کیا تمام دنیا کا بھی تعارف معترنہیں اور سواداعظم سے مراد اہلِ سنت ہیں اور جم غفیر کا جب تول معتبر ہوتا ہے کہ فریقین کے پاس کوئی دلیل نہیں محض رائے ہے تو اکثر کا قول معتبر جانتے ہیں، اور نص کے ہوتے جوموافق نص کے کہا گر چہدو تین ہوں لا کھوں کے مقابلہ میں تو بید دوسہ جم غفیر اور سواد اعظم ہوگا۔

پھرص:١٦٥ پر فرماتے ہیں

قرآن وحدیث سے پچھ بھوت ہی نہیں پس سب آپ کے علماء کا فتو کی لا یعباً بہ ہوگیا، اور بدعت ہونا مقرر ہوگیا، اور حاضر ہونے سے مشائخ اور علماء کے پچھ جمت جواز کی نہ ہوئی، اگر کروڑوں علماء بھی فتو کی دیویں بمقابلہ نص کے ہرگز قابل اعتبار کے نہیں اگر پچھ بھی علم وعقل ہوتو ظاہر ہے، پس تول سبط ابن الجوزی کا یحضر عندہ فی المولد اعیان العلماء و الصوفیة" بمقابلہ نص کے ہرگز ماتنت الینہیں۔

آ گے فرماتے ہیں

جوایک دوعالم موافق نصوص شرعیه کفر ماو ساوراس کی تمام دنیا مخالف ہوکر کوئی بات خلاف نصوص اختیار کرے تو وہ ایک دوعالم مظفر ومنصور اور عندالله مقبول ہودیں گے۔ قبال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم لایزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لایضو هم من محالفهم حتی

مولف بتاوے تمام نصوص تو اس کی تخصیص کو بدعت بتلارہی ہیں، پس اس کی خصیص کو بدعت بتلارہی ہیں، پس اس کی خصیص تو موصیت رائے ہے کس طرح ثابت ہوجاوے گی، بالآخر جب پچھ کام نہ چلا تو مولف پائے بندی تجویز اس عمل میں کہتا ہے کہ بیٹمل خیر و برکات کا ہے پس اگر محض دنیا کی زیادت کا عمل ہے تو قصہ طے ہے اور جومر کب ہے تو پھر بوجہ آخرت کے عمل ہونے کے خصوصیت کے واسطے نص واجب ہے ۔۔۔۔۔ اور پھر آخر میں مولف نے علائے کرام کو اپنی کم فہمی کا شریک بنایا، اور وہی فعل علاء کی جت لایا کہ بدوں اس کے کوئی چارہ ومفراس کو نہیں ملتا، اور نہ کوئی اس کے پاس ولیل سوائے اس کے ہے۔۔

اور حضرت تھا نوگ اصلاح الرسوم ص: ۹۲ میں فرماتے ہیں کثرت سے علاء کے جوازی طرف جانے کا جواب یہ ہے کہ اول تو کسی نے ونیا بھرکی علاشاری نہیں کی دوسرے ریر کہ جس خرابی کیوجہ سے ممانعت کیجاتی ہے اس خرابی کوکون سے علائے کثیر بلکہ قلیل نے جائز کیا ہے، فتو کی تو استفتاء کے تالیح

ہوتا ہے متفتی اپناعیب کب کھولتا ہے، بلکہ ہرطرح اپنی خوش اعتقادی وخلوص کو جتا کے جاتا کر یو چھتا ہے اس کا جواب بجز جواز کے کیا ہوگا۔

پھر فرماتے ہیں

ہوے ہوے علا مثل سیوطی وابن جمروعلی قاری وغیرہم نے اگراس کا اثبات کیا ہے۔ تو اس وقت علاء نے ان سے اختلاف کیا تھا اور قطع نظر اس کے ان کے زمانے میں مفاسد مذکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انھوں نے اثبات کیا، اب مفاسد پیدا ہوگئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد کو ملاحظہ کرتے تو خود منع فرماتے، اس لئے اب نفی کی جاتی ہے جبیبا کہ قاعدہ چہارم میں بیان کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ جم مل کوجن عقا کدومفاسد کیوجہ سے ہم روک

رہے ہیں ان مفاسد کا اظہار سوال میں کرنے کے بعد فتوی منگا دو، اس وقت تمہار ایشبہ معقول ہوسکتا ہے اس وقت جواب ہمارے ذمہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں ص: ۹۳ پر

خیر خیرات اوراختام اسلام و تبلیغ احکام کے جب اور طریقے بھی مشروع ہیں تو غیر مشروع طریقوں ہے اس کے حاصل کرنے کی اور ان کے حاصل کرنے کے لئے ان نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعا کب اجازت ہو عتی ہے؟ جیسا کہ قاعدہ پنجم میں بیان ہو چکا ہے۔

ابن القيم" اعلام الموقعين" بيل فرمات بيل - إنَّ فَضُلَهُمُ الايُوجب قبول محلٍ ما قبول معلى الله المعلى الله المقلم الله المعلى المعلى

صاحب مجالس الابرار فرماتے ہیں

ومن ليس من اهل الاجتهاد ومن الزهاد والعباد فهو في حكم العوام لاعتد بكلامه الا ان يكون موافقاً للاصول الكتب المعتبره

اور جواہل اجتہاد میں سے نہیں ہے، خواہ وہ زہاداور عباد ہی میں سے کیوں نہ ہوں وہ عوام کے حکم میں ہے اس کا کلام قابل شار نہیں الا بیہ کہ اس کا کلام اصول کتب معتبر

صاحب رد الحقارعلامه شامي ص: ٢٩ پر فرماتے ہيں

بے شک علامہ قاسم نے فرمایا کہ ہمارے شخ لینی ابن ہمام کی بحثوں کا اعتبار نہیں جب کے منقول کے خلاف ہوں۔

کےموافق ہو۔

وقد قال العلامة القاسم لاعبرة بِأَبُحاثِ شيخنا يعنى ابن الهمام اذا خالف المنقول

### دوسري جگه فرمايا

لاعبرة بالعرف الحادث اذا خالف النبص لان التعارف نما يصح دليلا على الحل اذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما عبرحوابه.

یعنی کسی نئی چیز کے رواج یا جانے کا لالی اعتبارنہیں، جب کہ وہ نص کے مخالف، وو رواج یا جانے کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عمل عہد صحابہ وجہتدین سے روان عام بائے ہوئے ہوں، جیسا کہ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے۔

علامه شاطبی الاعتصام۳۷۲/۳ پر فرماتے ہیں

ن الحق هو المعتبر دون لرجال اتباع الرجال شان هــل الـضــلال ص: ٣٥٠ والحق هو المقدم على آراء

ص: ۳۴۷ پر فرماتے ہیں اقسوام خسرجسوا بسبسب الاعسراض عسن السدليسل ولاعتماد على الرجال عن جارة الصحابة والتابعين واتبعوا اهوائهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل.

ب شك حق كا اعتبار برجال (لوگوں) كا اعتبارنہيں آ دميوں كى ابتارتو الل صلال کی شان ہے آ دمیوں کی رائے پرحق مقدم

بسبب دليل سے اعراض اور برے آ دميوں پراعتاد کے تو میں صحابہ اور تابعین کے راستہ سے نکل گئیں اور بغیرعلم کے اپنی خواہشات كى اتباع كرنے لكے، پس سيد ھے رات سے بھٹک گئے

حضرت فضیل بن عیاضٌ فرماتے ہیں

ہدایت کے طریقوں کی پیروی کرو، ہدایت المسع طسوق الهدى پر چلنے والوں کی تعداد کی تمی تم کومضر نہ ہواور ولايضرك قلة السالكين وابساك وطرق الضلالة مراہی کے راستوں سے بچو، مراہوں کی كثرت تعداد ہے دھو كەنە كھاؤ بـ ولاتغتر بكثرة الهالكين.

غنية الطالبين مين حضرت سيرنا عبدالقا در جيلاني رحمة الله عليه فرمات مين \_

صالحین کے احوال وافعال کی طرف مت لاسنظروا الى احوال الصالحين ديكهو بلكهاس كي طرف ديكهوكه جورسول الله والعسالهم بسل الى ماروى عن صلی الله علیه وسلم ہے روایت ہواورای پر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتماد عليه حتى يدخل العبد اعتاد ہو،خواہ بندہ تنہااورمنفرد ہی اس کی وجہ

> لمي حالته ينفرد بها عن غيره سے رہ جائے۔

شخ عبدالحق محدث د ہلوی اخبار الاخیار ص:۹۳ پر فرماتے ہیں۔ مشرب پیر جحت نیست دلیل از کتاب وسنت می باید یه مشرب پیر جحت نهیں ہے دلیل کتاب وسنت سے جائے۔

حضرت مولا نارومٌ فرماتے ہیں۔

نیست جحت قول و فعل و شیخ و پیر تول حق و فعل احمه را گییر حضرت گنگوہی نے حضرت تھانوی کو حضرت حاجی صاحب کی اتباع کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ

پس ایسابدست شخ موجانا که مامورومنی عنه کی کچھ تیزندر ہے بداہل علم کا کام تبين الطاعة لمخلوق في معصية الخالق. اوربيام بهي عام إس ے کوئی مخصوص نہیں، اور اگر کسی عالم نے اس کے خلاف کیا ہے تو بدسب فرط

اور واردات يا ازقتم اقوال وافعال مصلحت وقت کی بناء پر اہل زمانہ میں عادت کے طور یر رائج اور شائع ہوجاتے ہیں، اور ان کے اخلاف (بعد کے لوگ) اس کام اور عمل کو این اسلاف سے بطور رسم کے قبول کر لیتے میں، اور اس طرح اس مدت دراز گذر جاتی ہے اور زمانوں کے گذرنے کے بعد شدہ شدہ وہ کام خواص اورعوام کے مسلم اور مقبول رسموں میں داخل ہوجا تا ہےان اس کے تار پر ہمسروں اور ہمعصروں کی طعن وملامت متوجه ہوجاتی ہے۔للذا اکثر لوگ طعنه زنی کے خوف سے اس رسم کی حفاظت کرنے میں بہت جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں اور جب مدت دراز کے گذرجانے کے بعداس رسم کی اصلیت معلوم کرنے میں شریعت کی روشنی میں کلام اور گفتگو کی جاتی ہے تو سوائے رواج مذکورہ کے ( یعنی تمام دنیا میں پھیل گئی اور مقبول ہوگئی ہے سوائے اس دلیل کے) شریعت سے اس کی كوئى اصل نهيس ملتى ،اور جب اس رسم اور رواج کا منشاء اور سبب معلوم کیا جاتا ہے تو سوائے بعض اسلاف کے متحسن سمجھ کرا یجاد کرنے کے کچھظا ہراورمعلوم نہیں ہوتا،حالانکہ زمانے کے

ورواج بيانش آنكه در بعض احيان بعضے ازمحدثات از قتم علوم ورادات یا افعال واقوال بنا بر مصلحت وقت در اہل زمان ہہ طريق عادت رائح مي گردد، اخلاف ایثال آل را از اسلاف خود بطریق رسم تلقی می نمایند ومچنیں برآں مدت طویله می گذرد وبعدم ودِبورشده شده آل امر در رسم مسلمه خواص وعوام مندرج مي گردو وبرتاركِ آن طعن اخوان ملامت اقران متوجه می گردد، پس جههورانام برخوف لحوق طعن وملامت درمحافظت آل جدوجهد میں نمایندہ وبعد انقضائے مدت مدیده چون درتفتیش اصل آر از شرع کلام واقع می گردد غیر ازرواج مذكوره بيج اصلے بدست نمی آید وچوں منشائے رواج تفتیش كرده مى شودغيراز استحسان بعضاز اسلاف ہیچ واضح نمی گر د دوحالانکہ

محبت اور جنون عشقیہ کے کیا ہے سووہ قابل اعتبار کے نہیں ، اور ہم لوگ اپنے آپ کواس درجہ کانہیں مجھتے ۔۔۔

بے مصے سجادہ رکتیں کن گرت پیرمغال گوید

انھیں لوگوں کی شان میں ہے

اورشخ نصیرالدین چراخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ مجلس سلطان المشاکخ سے مجتنب رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ' فعل مشاکخ جت نباشد'' آپ نے سنا ہوگا، اور سلطان المشاکخ کا بیفر مایا کہ ' نصیرالدین درست می گوید' نصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔

حضرت مولا نامحمرا ساعیل الشهید د ہلوی ایضاح الحق الصریح میں فر ماتے ہیں

امت محربه علی صاحبها افضل الصلاة والتسلیمات کے اجماعی مسائل جس زمانه میں بھی ظاہر ہوں اور وجود میں آئیں وہ سب مطلق سنت کے قبیل سے جیں کیونکہ حقیقت میں اس کی سندسنت حقیقی ہی ہے، یا مطلق سنت کے قبیل سے جی اور بہ بھی مطلق سنت کے قبیل سے ہیں اور بہ بھی مطلق سنت کے قبیل سے ہے لیکن اس مقام مطلق سنت کے قبیل سے ہے لیکن اس مقام کردینا اس زمانہ کے لحاظ سے بہت ضروری کردینا اس زمانہ کے لحاظ سے بہت ضروری کے اور وہ اجماع اور رواج کے درمیان میں فرق واقعیا کو جان لینا ہے اس کا بیان بیہ ہے کہ جس کو واقع فرق واقعیاز کو جان لینا ہے اس کا بیان بیہ ہے کہ بعض اوقات میں بعض محدثات ارتبم علوم کے بعض اوقات میں بعض محدثات ارتبر علی کے بعض محدثات کے بعض محدثات

مسائل اجماعیه امت محدیه علی صاحبها افضل الصلوة والتسليمات در قرن که بوجود آید جمه از قبیل مطلق سنت است چه متند آل مسائل درنفس الامرسنت هقيقه است ياملحق بالسنّت ياسنت حكميه وآن ہم ازقبیل مطلق سنت است وليكن درايل مقام نكته است، بس باریک که ایضاح آن در این خبر وز مال برضر وراست وآل ادراك امتياز است درايس مقام اجماع

بدل جانے سے اس رسم کا شرعی علم بدل چکا ہوتا

ب یعنی اس وجہ سے کہ سلف کے زمانے میں

لزوم والتزام اوررواج دينے كے مرتبه تك نبيس

پہنچا تھا، اوراب اخلاف کے زمانے میں لازم

والتزام اورشهرت ورواج دینے تک بہنچ جانے

کی وجہ سے بدعت حقیقیہ یا حکمیہ کی حد تک

پہونچ گیا ہے، ای معنی کو ہم رواج کہتے

ہیں اور بعض اوقات کوئی امر جدید پیش آتا ہے

اور جاری ہوجاتا ہے اور اس وقت کے لوگ

اسکی اصلیت معلوم کرنے کے دریے ہوجاتے

ہیں دین اور شرعی دلیلوں سے اور اس کے حکم کی

تحقیق میں معالم شرعیہ سے بہ نظر

استقلال ری جاتے ہیں، اور دین کے

اصولوں میں بعد فکر و تامل دلائل شرعیہ میں

ہے کوئی سیح دلیل جو کہ اس کے حکم شرعی

ہونے پر دلالت اور رہنمائی کرتی ہواس

زمانہ کے تمام لوگوں پر روش اور واضح

ہوجاتی ہے اور اس دلیل کے احکام شرعیہ

میں سے کسی تھم پر واضح طور پر ولالت

کرنے کی بناء پراس زمانہ کے مجتہدین اس

کام کے سیح ہونے پراتفاق کر لیتے ہیں،تو

ہم ای کواجماع کہتے ہیں

حكم شرعي آل بحسب اختلاف زمان مختلف گردیده چه در زمان اسلاف بمرتبه التزام وراوج نه رسيره بود ودرزمان اخلاف بسبب التزام واشتهار بحد بدعت حقيقيه يا حكميه رسيده وجميس معنى رواج را رواج می گوئیم ودر بعضے احیان امرے جدید پیش می آیدواہل زمان دریے تفتیش اصل آل از دلاکل دیدیه و حقیق آن از معالم شرعيه به نظرا متقلال می افتد بعد تامل وتفكر دراصول دينيه دليله صحيح از دلائل شرعیه که برحکم شرعی آ ل امر دلالت داشته باشد برجميع ابلِ ز مان واضح می گردد و بناء بر وضوح آں دلیل برثبوت حکمے از احکام شرعیه بر آل همه مجتبدان آل ز مان ا تفاق می نمایندای ا تفاق را اجماع مي گوئيم

چوں ایں مقدمہ مہد شدیس باید دانست کہ مجرد رواج چیزے کہ درمان بعد قرون ثلاثة محقق شده باشدآل چيز رااز حد بدعت خارج نمى گرداند بخلاف اجماع كهانعقاد اجماع در هرقرن كه واقع شودمسكه اجماعیه را در دائره سنت داخل می گرداند،انتی

جب يەمقدمەممەد موچكاتواب جاننا چاہے كه كسى عمل كالمحض رواج بإجانا، عالمكير ہوجانا اور مقبول خاص وعام ہوجانا جو کہ قرون ثلاثہ کے بعد محقق اور ثابت ہوا ہو اس چیز کو حد بدعت سے خارج نہیں کرتا (جیما کہ تبلیغ مروجہ) بخلاف اجماع کے کہ اجماع کا منعقد ہونا خواہ کسی زمانے میں واقع ہو (شرائط ذكورہ كے ساتھ) توبيا جماع مسئلها جماعيه كو دائر هسنت ميں داخل كرديتا ہے(جیما کہدارس اسلامیاوراذ کارمشائخ)

محترم ناظرين! ابام رباني مجددالف اني حضرت شيخ احمد سر ہندی قدس سرہ کے دل ود ماغ کو روش کردینے والا بصیرت افروز ارشادسیں، مکتوبات جلد دوم کے مکتوب ص:۵۴ میں ۱۰۳۰ برفر ماتے ہیں

بدعت کے نام اور رسم یہاں تک کہ بدعت اجتناب از اسم رسم بدعت تا ازبدعت حسنه دررنگ وروشِ بدعت سیئه احرّاز تنماید بوئے ازیں دولت بمشام جان او نرسد واين معنى امروز متغيراست كهعاكم دردریائے بدعت غرق گشتہ است وبه ظلمات بدعت آرام گرفته كرامجال كه دم از رفع بدعت زند باحيائے سنت لب كشايد، اكثر

حسنه سے بھی جب تک اس طرح اجتناب کرے گا جس طرح کہ بدعت سینہ سے احر از کرتا ہے تب تک اس کے مشام جان کواس دولت (سنت) کی بوجھی نہ پہنچے گی افسوں کہ بیرحقیقت اس زمانے میں متغیر ہوچکی ہے، کہ عالم دریائے بدعت میں غرق ہوچکا ہے اور بدعت کی تاریکی

۲۵۲

اپنے اصحاب متقدمین کے قول کو اختیار البجواز مايكون على کریں گےاللہ سجاندا بی رحمت ان پرنازل الاستمرار من الصدر الاول فرمائے اس کئے کہ تعامل کسی شہر کا جواز پر فيكون ذالك دليلاً على دلالت نہیں کرتا، جواز پردلالت وہ تعامل تقرير النبي صلى الله عليه کرتا ہے جوصدر اول سے برابر ہمیشہ چلا وسلم واما اذا لم يكن آر ہا ہوتو وہ نبی صلی اللہ علیہ علم کی تقریر كذالك لايكون فعلهم سے ثابت ہوگا لہذا دہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم حجة الا اذا كان ذالك عن کی تقریر سے ثابت مانا جائے گالیکن اگر الناس كافة في البلدان كلها ايبانه ہوگا تولوگوں کا پیغل ججت نہ ہوگاالا بیہ ليكون اجماعًا والاجماع کہ تمام کے شہروں کے تمام کے تمام لوگوں کا حــجة الا تـــرى انهـــم لــو اس پراتفاق ہوتا کہ اس کو اجماع کہا جاسکے تعاملواعلي بيع الخمر وعلى اوراجماع جحت ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہاگر السربوا لاينفتى ببالحل ہیج خمر ادر سود ہر لوگ تعامل کریں تو اس کی وشك نيست كعلم برتعامل كافه أنام حلت كافتوى برگزنبين ديا جاسكتا،اوراس مين وبهمل جميع قرئ وبلدان ازحيطة شک نہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے تعامل اور بشر خارج است باقی ماند تعامل جمیع قری اور بلدان کے عمل اور اتفاق کاعلم صدر اول کہ فی الحقیقت تقریر حیط بشرے خارج ہے، باقی صدر اول کا است وزال سرور عليه الصلؤة تعامل تووه دراصل آنسرورصلی الله علیه وسلم کی والسلام وراجع ببسنت اورعليه السلام تقریر ہےاورسنت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت کجااور حسن بدعت کدام۔ بدعت كجااست وحسن بدعت كدام

میں اطمینان کا سانس لے رہاہے، کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مار سكاورسنت كے زندہ كرنے كے لئے لب کھول سکے اس ز مانے کے اکثر علماء بدعت کے رواج دینے والے اور سنت کے محو کر نیوالے ہیں، پھیلی ہوئی بدعتوں کوتعامل خلق جان کر اس کے جواز بلکہ اس کے استحسان کا فتویٰ دےرہے ہیں،اورلوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیا کہیں گے بیعلاء کہ صلالت اور گمراہی شائع ہوجائے اور باطل متعارف اوررواج پاجائے تو کیا یہ تعامل ہوجائے گا شاید ہے علاء نبيس جانتے كەمحض تعامل اور رواج دلیل استحسان نہیں ہے جو تعامل معتبر ہے وہ وہی ہے جو کہ صدر اول سے چلا آرہا ہو، یہاں تک تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہوا ہو،جیسا کہ فتاویٰ غیا ثیہ میں ندکور ب كدالين الامام الشهيد في فرمايا كدمم مشائخ بلخ کے استحسان کو نہ لیں گے ہم تو

علائے ایں وقت رواج دہندہائے بدعت اند ومحو كنندگانِ سنت، بدعتهائ بهن شده را تعامل خلق دانسته بجواز بلکه به استحسان آل فتوی دهند، ومردم را به بدعت دلالت میں نمایند، چەمیگوینداگر صلالت شيوع پيدا كند وباطل متعارف شودتعامل گرددمگرنمی دانند که تعامل دلیل استحسان نیست تعاملے کہ معتبر است، ہمانست کہ ازصدراول آمده است تابداجماع جميع مردم حاصل گشة كما ذكر في الفتاوى الغياثيه قسال الشيخ الامسام الشهيسد رحمة اللبه عليسه لاناخذ بباستحسبان مشائخ بىلىخ بىل انما ناخذ بقول اصحابنا المتقدمين رحمهم الله سبحانه لان التعامل في بلدة لايدل على الجواز وانما يدل على رہنمائی فرمائیں کہ آیاان کی تقریریں قابل ساعت ہیں یانہیں، اب تو کھل کر ہر
تقریر میں تبلیغ میں نگلنے کے استدلال میں جہاد کی آیات پڑھی جارہی ہیں، اور
اس تبلیغ سے تعلق نہ رکھنے والوں کے لئے جہاد سے گریز کرنے والوں کی
وعیدیں سنائی جارہی ہیں، اگر تبلیغ میں عمر کے چار چلے، سال کا چلہ، مہینے کے تین
دن نگلنا شرعاً ضروری ہے تو آپ حضرات اس کو چھپا کرہم عوام کو کیوں جہنم کی
طرف ڈھیل رہے ہیں، اور اگر یہ جزودین نہیں ہے تو براہ کرام اس کی
وضاحت فرمائیں لکھنے کو تو بہت ول چاہتا ہے لیکن نہ میراوہ مقام ہے نہ آئی
جرائت البتہ یہ آپ حضرات کا کام ہے جمھ میں تو آئی جرات بھی نہیں کہ اپنا نام
ظاہر کروں اس لئے کہ سارے متعلقین تبلیغی ہیں اور سارے مخدوم حضرات اس
سے وابستہ ہیں، نگلنا دشوار ہو جائے گا''

پھر حضرت مولا نانعمانی نے اس مراسلہ پر تبھرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ افسوں ہے کہ صاحب مراسلہ سے اپنا اس تاثر کے اظہار میں اس عاجز کے بزدیک بوری جماعت کے حق میں سخت تعدی ہوئی ہے۔ تعدی ہوئی ہے۔

پھرخود ہی تبلیغی جماعت کی پوری مدافعت فر مائی ، بخو ف طوالت یہاں اس کو نقل نہیں کیا جس کوشوق ہورسالہ مذکورہ ملاحظہ کرے۔

حضرت مولانا نعمانی کے جواب کا جواب جناب مولانا محد تقی صاحب امینی نظم شعبۂ دینیات مسلم یو نیورٹ علی گڑھ نے ۲۳ / جولائی ا<u> ۱۹۵ء</u> کے اخبار صدق میں شائع فر مایا جو حسب ذیل ہے

۱۸/جون ایج و کے صدق جدید میں ایک مراسلہ ' د تبلیغی جماعت میں غلوہ

اورمکتوبات دفتر اول کے ص:۳۵۳ پر مکتوب ص:۲۶۱ میں فرماتے ہیں

حلال وحرام ہونے میں عمل صوفیہ سندنہیں ہے بہی غنیمت ہے کہ ہم ان کومعذور رکھیں اور ملامت نہ کریں اور ان کے معاملہ کوحق سبحانہ وتعالیٰ کے سپر دکر دیں، اس جگہ قول الی حذیفہ والی یوسف وامام محم معتبر ہے، ابو بکر شبلی اور ابوالحن نوری کاعمل معتبر ہیں ہے

پھر می بھی حقیقت ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداداس تبلیغی جماعت میں شریک نہیں ہے، احقر راقم السطور کو بڑے اور چھوٹے بہت سے علمائے کرام سے اس سلسلے میں گفتگو کا اتفاق ہوا ہے ان میں سے اکثر کو تبلیغ مروجہ سے شاکی اور خلاف بإیا، متعدد حضرات کی تنقیدات وشکایات رسائل وجرا کدمیں دیکھنے میں آئیں اور بعض حضرات نے تومستقل رسالے ہی شائع کئے ہیں۔

ماہ جمادی الاولی اصلاھ کے ماہنامہ الفرقان میں حضرت مولانا محد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی نے فرمایا کہ

۸۱/ جون کے''صدق'' میں مندرجہ ذیل مراسلہ شائع ہوا ہے اس میں محترم بدیرصدق کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے کہ

آپ سے درخواست ہے کہ خود تبلیغی اجتماعات میں شریک ہوں اور معتبر علاء کو شرکت پر آمادہ کریں، اور بڑے اجتماعات ہیں شرکت کریں، اور مبلغین کرام کی تقریریں بغور ساعت فرما کر ہم کم علموں کی شرکت کریں، اور مبلغین کرام کی تقریریں بغور ساعت فرما کر ہم کم علموں کی

صدق ہےمنقول ہے)

حضرت مولا نا ابوالحن ندوی ظلهم العالی کا ایمضمون ۲۸ یکسی ماه الفرقان میں شائع ہوا اس کے بعد ابھی حال''البلاغ'' کراچی میں شائع ہوا اس مضمون میں اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ

سب سے مشکل چیز اعتدال ہے، انبیاء علیم السلام میں اعتدال بدرجه اتم ہوتا ہے، ہم صاف کہتے ہیں کہ بد بالکل امکان ہے کہ پچیس برس کے بعداللہ کے کچھ بندے پیدا ہوں جوصاحب نظر بھی ہوں ،اوراللہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہواور ہمارے اس طریقہ میں زمانہ کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے تبديليان كرين،اس وقت اگرايك جامد طبقداس كى مخالفت جارانام لے كرمحض اس بناء يركرے كه بهارے بزرگ ايسا كرتے تھے تو اس كاروپہ غلط ہوگاءاس كا اصرار ہٹ دھرمی ہوگا مجھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری استحریک میں ایک طبقہ یہ بمجھنے لگا ہے کہ یہی طریقه کاراور یہی طرز دین کی خدمت اوراحیاء کے لئے ہمیشد کی واسطے اور ہر جگہ کے لئے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے جب تک اس مخصوص طریقہ پرتقریرنہ ہواسی خاص ڈھنگ پراوران ہی ساری یابندی برگشت نه مواور اجهاعات میں مقررہ طریقے سے دعوت نه دیجائے تو وہ سجھتے ہیں کہ ساری جدوجہدرائیگال گی اور جو پچھ ہواسب فضول ب، بدباعتدالی ہاوررویہ خطرناک ہے،اسلئے اس طرزِ عمل کیوجہ سے مختلف ندا مب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں، اصل حقیقت صرف اتن ہے کہ اب تک غوراور تج بول نے ہمیں یہال تک یہو نجایا ہے کہ ہرتقریر کے بعد جہد وعمل کی دعوت ضرور دیجائے ، برستی میں ایک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو مساجد میں قیام ہووغیرہ وغیرہ، پس جب تک بید چیزیں فائدہ مندمعلوم ہوتی

متعلق شائع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مراسلہ نگار نے ادب واحتر ام کمحوظ رکھتے ہوئے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، جولائی کا الفرقان ( نگاہ اولیں ) دیکھ کر تعجب ہوا جس میں مولا نامحم منظور صاحب نعمانی نے مدافعت میں اپنا پوراز ورصرف کیا ہے اگر مولا نا اجازت دیں گے تو پھر کسی وقت غلو کے بارے میں مفصل گفتگو کروں گا، اگر چہ کسی خاص فرد و جماعت کو نشانہ بنا کر گفتگو کرنا میرے مزاج اور مسلک کے خلاف ہے۔

اس وقت صرف اتنی گذارش ہے کہ میرے نزدیک مولا نامحتر م کی مدافعت خود غلو کا نتیجہ ہے جس کی توقع مولانا جیسے قامع بدعت سے نہتھی، میری مخلصانہ رائے ہے کہ بہ حیثیت مجموع تبلیغی جماعت کا جومزاج بنآ جارہا ہے اس سے علی میاں ندوی اورمولا نامنظور نعمانی صاحبان بری نہیں قرار دیئے جاسکتے ، میں تبلیغی جماعت كاخيرخواه اورقدردان مول، وقناً فو قنا اجتماعات ميس شريك موتا (يهلي تقرر بھی کرتا تھا) اور مرکز میں حاضری بھی دیتا ہوں پونیورٹی کی مناسبت سے میں نے کوشش کی کہاس کے پروگرام میں درس قرآن کا اضافہ مواورمولانا ندوی اورمولا نانعمانی کی بھی کتابیں پڑھی جایا کریں لیکن ہماری ملی زندگی کا بیہ سانحاس قدرروح فرسا ہے کہ جہاں کوئی معمولی بات کسی فردیا جماعت کے خلاف کی گئی،بس نیازمندوں کی ایک فوج میدان میں اتر آئی،اور پھروہ دین وملت کی سب سے بوی خدمت سمجھ کر کہنے والے کی سرکونی میں مصروف ہوگئ جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہر فرد جماعت (بلااستثناء) کے بارے میں سنجیدہ غورفکراور صلاح ومشوره كا دروازه بند ہو چكا ہے صرف نياز مندوں كى فوج باقى روگئ ہے، الله سے دعا ہے کہ ملت کو نادان دوستوں اور اجارہ داروں سے محفوظ ر کھے۔ آمین (مضمون ۲۷/ جولائی ایے و کے اخبار سیاست میں شائع ہوا جو کہ اخبار

حضرت مولا نامحد میاں صاحب دیو بندی شیخ الحدیث مدرسه امینیہ کشمیری گیٹ دبلی نے انگلینڈ ہے آئے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ مدارس اسلامیہ کے معلم کو تعلیم چھوڑ کر تبلیغ میں وقت صرف کرنا اور از روئے شریعت جائز ہے یانہیں۔ جوارشا دفر مایا ،خلاصہ کے طور پر حسب ذیل ہے۔

تَالَ تَعَالَىٰ يَاايُّهَا لَّذِيُنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُم (اليَّ) ٱلْحِجَارَةُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكلكم راع (الحديث) آيت كريمه كامفاداورمفهوم يدب كه ندجب اوردين كى بنيادى تعليم لعني عقائداور فرائض کا سکھنا اور ان پرعمل کرنا جس طرح اپنے حق میں فرض عین ہے تا کہ دوزخ کی آگ ہے نے سکے ایسے ہی گھر والوں کے حق میں بھی فرض عین ہے، کہان کو تعلیم دے اور دینی باتیں سکھائے اور جہاں تک اس کے امکان میں ہو عمل کرانے اور سدھارنے کی کوشش کرے تاکہ وہ دوزخ کی آگ ہے ج سکیں، حدیث شریف نے اس کی وضاحت کردی کہ پیرام اپنی ذات اور گھروالوں ہی تک محدود نہیں بلکہ ہرصاحب اقتدار کا فرض ہے کہ وہ اپنے زیر اقتدار کوسکھائے اور تربیت کرے کوتا ہی پر بارگاہ رب العزت میں جواب دہ ہوگااور جب جواب دہی ہرایک پرلازم توبصورت اختیار واقتد ارفرض عین ہوگا پس آیت کریمه اور حدیث شریف کی روشی میں پیربات صاف ہوگئی کہ وہ معلم اوراسا تذہ جن کو بچوں کی دین تعلیم دلانا سپر د کیا جاتا ہے،ان کے حق میں سپر د شدہ بچوں کی تعلیم وتربیت فرس مین ہوجاتی ہے اگر اس میں کوتا ہی کریں گے تو خداکے بہاں جواب دہ ہوں گے۔

قرآن اوردین کی تعلیم دے کر بچوں کودین وایمان سے آشنا کرنا دین وملت کی سب سے زیادہ ضروری اور اہم بنیادی خدمت ہے اور سب سے افضل بھی ہے

ہیں ہمیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہئے ، کین اگر ہفتہ کا اجتاع ہمارے شہر کھنے کی نو چندی جمعرات کی طرح ایک رسم بن جائے ، رات کا قیام رت جگا کی طرح رسی ہوجائے اور دین کے کام کے لئے چلنا ایک رسم بن جائے تو یہ اک مذہب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہوجائے گی ، اور اس وقت کے ربانی مصلحین کا فرض ہوگا کہ ان کے خلاف جدو جہد کریں ، اور ان رسومات کو منائیں ، بہت می چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں سے شروع ہوتی ہیں کین منائیں ، بہت می چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں سے شروع ہوتی ہیں کین آئے چل کر غلط صورت اختیار کر لیتی ہیں ، ایسے مواقع پر حقیقت ورسم ، سنت و بدعت ، فرض و مباح میں تمیز کرنا تفقہ فی الدین ہے اور کہنے والے نے کہا ہے و بدعت ، فرض و مباح میں تمیز کرنا تفقہ فی الدین ہے اور کہنے والے نے کہا ہے گرفرق مرا تب نہ کی زندیقی

جناب مولا نااخلاق حسین ضاقاسی فرماتے ہیں، اخبار الجمیعة ۴۲ مارچ سے و د بنی کارکن ہونے کے ناطے ہمارے علاء اور طلباء کی بیا ہم ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم معاشرہ کے سدھار کے لئے وقت نکالا کریں، اور تعلیم وقد ریس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول پر نظر رکھا کریں، آخرت میں سب سے پہلے ہم سے اپنے ماحول اور اپنی بستی کے سدھار کی جواب طبی ہوگی، ماں باپ کی حیثیت سے سب سے پہلاسوال اولا د کے بارے میں ہوگا، استاد کی حیثیت سے پہلاسوال شاگر دول کے متعلق ہوگا، امام مسجد کی حیثیت سے پہلاسوال اس مسجد کے مقتد یوں کے متعلق ہوگا۔

اصلاح ودعوت کے لئے ہم لمبے چوڑےخواب دیکھتے ہیں اور ایران وتوران کے پروگرام بنانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ماحول ہماری توجہ کا پہلامستحق ہوتا ہے، داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ مکمہ معظمہ اوراس کے آس پاس کے عوام کو ہوشیار کرنا آپ کی پہلی فرمدداری ہے۔

قال عليه الصاؤة واللام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية ان افضلكم من تعلم الخ وقال ان الله وملكته واهل السموات والارض حتى النملة في حجرها حتى الحيتان في البحر على معلم الناس الخير. (ترترى)

ظاہر ہے کہ قرآن شریف اور عقائد وعبادات کی تعلیم جو بچوں کو دیجاتی ہے خیر ئی نہیں بلکہ خیر عظیم ہے۔

حضرت فضيل بن عياضٌ فرماتے بيں عالمٌ عامل و معلم تدعى كبيرا فى ملكوت السموات غير مسلمول و دعوت اسلام دينااورناواتف مسلمانوں و اسلامى تعليمات سے واقف كرنا اورا دكام اسلامى كى پابندى كى ہدايت كرنا بھى الك فريضہ كما قال تعالى وَالْقَتْكُنُ مِّنْكُمُ (اللّية) وقالٌ بَلِغُوا عَنِى (الحديث) مَر يوفض كفاي كى حثيث ركھتا ہے۔ كما قال تعالى فَلَوُ لا نَفَرَ مِن كُلّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ الى يَحُذَرُونَ.

خصوصاً دوسرے مقامات کے مسلمانوں کو تعلیم دینا، جہاں کے مسلمان حدیث نہ کورۃ الصدر کے بموجب آپ کی رعیت نہیں، نہ قرابت کے لحاظ ہے ان کی ذمہ داری آپ پر ہے نہ ہر دگی کے لحاظ ہے کہ جس طرح بچوں کو معلمین کے برد کیا جا تا ہے نہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے ہرد کیا گیا ہو، نہ آپ کے منصب کے لحاظ ہے کہ آپ حاکم اور امام ہوں، ایسے غیر متعلق اور اجنبی مسلمانوں کو تلقین و بہلیغ جو تبلیغی (مروجہ ناقل) جماعت کا موقف ہے (اگر صحیح مسلمانوں کو تلقین و تبلیغ جو تبلیغی (مروجہ ناقل) جماعت کا موقف ہے (اگر صحیح مطابق ہو تا ارناقل) تو یہ صرف فرض کفایہ کی حیثیت محتی ہے فرض عین کی حیثیت یقینانہیں رکھتی۔

رکھتی ہے فرض عین کی حیثیت یقینانہیں رکھتی۔

بر کھتی ہے فرض عین کی حیثیت یقینانہیں رکھتی۔

بر کھتی ہے فرض عین کی حیثیت یقینانہیں رکھتی۔

ہ پر ہے یہ آج کل اس تحریک (یعنی تبلیغی جماعت) میں الی کمزوریاں پیدا ہوگئ ہیں جیسا کہ پہلے بھی دین انبیاء میں چندروز کے بعد تحریفات ہوجایا کرتی تھیں اوراصل دین منح ہوکررہ جایا کرتا تھا، مبادایہ تحریک ان غلط روش کے نام نہاد مبلغین کی سازشوں سے بجائے دینی نفع کے بدوینی کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔
صفحہ الیر لکھتے ہیں

کے گئے ہیں فرص عین کی حیثیت رکھتا ہے اور افضل ترین دینی خدمت ہے اس کو چھوڑ کر فرض کفایہ میں وقت صرف کرنا یقیناً نا جائز ہے بلکہ تبلیغ کے مبارک عنوان پرظلم ہے، ایسے ہی معلم عنداللہ جواب دہ ہوں گے، اور جو بچے ان کی عبادت کی کھرومی کا وبال ان معلمین پر ہوگا، جو تبلیغ کے نام پرادائے فرض میں کوتا ہی بلکہ خیانت کررہے ہیں۔

تعجب ہے بہلی جماعت کا نام لینے والے معلمین کس طرح ایسے چلہ کا جواز کا لیے ہیں، جس سے ان بچوں کی تعلیم برباوہ وتی ہے جن کی تعلیم وتربیت ان کے جن میں مذکورہ بالانصوص کے علاوہ اس عہدو پیان کے لحاظ سے بھی ضروری ہے جو ملازت کے وقت عملاً یا عرفا کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ درحقیقت ایٹار کی صورت یہ ہے کہ حضرات مدرسین و معلمین اپنے حق کا وقت تبلیغ (نہ کہ مروج تبلیغ ہے کہ حضرات مدرسین و معلمین اپنے حق کا وقت تبلیغ (نہ کہ مروج تبلیغ کا ام کریں نہ یہ کہ مدرسہ کے حق کے وقت کو کسی تاویل سے حاصل کریں اور تبلیغ کا نام کریں ۔ (اخبار الجمعیة عکم می ۱۹۲۸ء)

ایک رسالہ جماعت تبلیغی بستی نظام الدین کے سلسلے میں معروضات و مکا تبات کے نام سے جناب صوفی محمد حسین صاحب مد ظلہ العالی مراد آبادی کی طرف سے شاکع مواہد جس میں موصوف نے اکابر علماء کے مکا تیب درج کے ہیں اس رسالہ کے ص: ۸ پر ہے کہ

سی طریقہ تو اہل زیخ اور گراہوں جماعتوں کا ہے کہ عوام کو بھاننے کے لئے کرامتوں کے نام سے ایسے واقعات بیان کیا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تق پوشیدہ ہوجائے اور بدعات ورسوم غالب ہوکرا یک نیا مسلک اور غرب بن جائے ۔۔۔۔۔ بہلغ کی دن دونی ترقی اور عالمگیرا شاعت کو ہوئے فخر سے بیان کیا جاتا ہے، جولوگ دور دراز سے تبلغ کے لئے آتے ہیں، ان کا خاص طور سے مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو لوگ دور دراز سے تبلغ کے لئے آتے ہیں، ان کا خاص طور سے مظاہرہ کیا جاتا ہے جو مفاداس مظاہرے سے پیش نظر ہیں کسی درجہ میں صحیح ضرور ہیں لیکن خود بیان کرنے والوں پر اور تبلغ کے لئے آنے والوں پر اس کا جوایک ہیں لیکن خود بیان کرنے والوں پر اور تبلغ کے لئے آنے والوں پر اس کا جوایک ہیں گرار رہا وار تفاخر و غیرہ مضرت رسال ہے وہ قابل احتر از ہا ور ہمار سے برزگوں کے بھی اصول کے خلاف ہے اور ان کا بیٹل درآ مدان معتبر فضائل سے گذر کر جو واقعی اور معتبر ہیں ان خود ساختہ فضائل کے بیان پر محول ہوتا جا رہا ہے گر رکر جو واقعی اور معتبر ہیں ان خود ساختہ فضائل کے بیان پر محول ہوتا جا رہا ہے۔ گر رکر جو واقعی اور معتبر ہیں ان خود ساختہ فضائل کے بیان پر محول ہوتا جا رہا ہے۔ ہیں جس سے بالحضوص عوام میں گر ابی کا انجھا خاصا درواز و کھل گیا ہے۔

س:۲۵ پر ہے

یہ بات سے جے کہ تبلیخ انبیاء علیم السلام کا کام ہے گریے بتلایا جائے کہ جوطرزمل اس کے لئے اختیار کیا جارہا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، وہ مقامات جہاں پر اسلام کی تبلیخ نہ پینچی ہو وہاں تو پہنچانا یقینا فرض ہے، لیکن جہاں تبلیغ ہو چکی اور تعلیمات اسلام پہنچ چکیں وہاں اس کی تجدید صرف مستحب رہ جاتی ہے، اس کو فرض کہنا دوسرے فرائض پر اس کو ترجیح دینا اور فرص جیسا اس کا اہتمام کرنا بدعت سیئے اورا حداث فی الدین نہیں تو کیا ہے؟

صفحہ ۲۸ پر ہے

لفظ خروج کی کثرت سے رٹ لگانے کا کیا مطلب ہے، اگر یہی مطلب ہے کہ گھر چھوڑ کر چلنے لگا و توبیہ بات جواب طلب ہے کہ اس خروج کا ما خذ کیا ہے،

حضرات علاء جوتفیر، حدیث وفقہ اور دوسرے علوم کی درسگاہوں میں بیٹھ کر اشاعتِ دین کررہے ہیں، فناوئی کے ذریعہ ہزاروں مسائل کے روزانہ جواب تحریفر ماتے ہیں وعظ اور مناظروں کے ذریعہ دین نبوی کو کھارتے رہتے ہیں اور نہ صرف نمازروزہ کی تبلیغ کرتے ہیں بلکہ دین کے ہر شعبے کو باطل سے کھار کر قوم کے سامنے پیش کررہے ہیں، مخالفین کاعلمی مقابلہ کرتے رہتے ہیں کیا یہ تبلیغی جماعت صرف نماز وروزہ کے ترغیبی فضائل سنا کر خروج اور چلے دینے سان کے ہم پلہ ہوگئ، اور ان سے مستغنی کرسکتی ہے، اور کیا ان کا یہ دعوی صحیح ہے کہ اصل دین خروج ہوادی ما کوئی چیز نہیں اللہ تعالی ان کواس جہل مرکب ہے کہ اصل دین خروج ہوادی ورخ وج ہوں کو وہ سب سے اعلیٰ دینی تبلیغی خدمت سے نجات عطا فرمائے، اور خروج جس کو وہ سب سے اعلیٰ دینی تبلیغی خدمت سے نجات عطا فرمائے، اور خروج جس کو وہ سب سے اعلیٰ دینی تبلیغی خدمت سے نجات عطا فرمائے، اور خروج جس کو وہ سب سے اعلیٰ دینی تبلیغی خدمت شابت کر سکتے ہیں۔

حضرت مولا ناالیاس صاحب نے بعض علاقوں کے لئے اس طریقہ کومفید مجھ کر جاری فرمایا تھا جس کے نافع ہونے کا انکار نہیں ،لیکن کیا اس کو اپنے صدود سے بڑھادیناالتزام مالا ملزم اوراحداث فی الدین نہیں ہے۔

ص:٢ مكتوب نمبرامين

یہ بلیغی خدمت بہت اہم خدمت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ابنیاء علیم
السلام کومبعوث فرمایا مگراس وقت جب تک صحیح طریقہ سے اپنے حدود کے اندر اصول
اصول وشرائط کے مطابق ہو۔ قاعدہ ہے کہ ہر شک اپنے حدود کے اندر اصول
وشرائط کے مطابق مقبول ہوتی ہے درنہ لغوہ وجاتی ہے اذا جاوز الشسیٰ عن
حدہ فلغا. جب شے اپنے حد سے متجاوز ہوجاتی ہے تو لغوہ وجاتی ہے۔
ص: ۲۱ پر ہے کہ

حضرت مولا نااختام الحن صارحمة الله عليه جود هزت مولا نامحم الياس صارى خليفه اول واجل اور معتمد خصوصى نيز حضرت محد يوسف صارح مامول تقيم جنگي سارى عمر مولا ناالياس صارح في كار كي حيثيت سے تبليغي خدمات ميں گذري اور اس سلسلے ميں موصوف نے متعدد كتابيں بھي كھيں ،ايك كتاب ''بندگي كي صراط متنقيم'' تصنيف فرمائي ،اس كي تخريس 'ايك كتاب ''بندگي كي صراط متنقيم'' تصنيف فرمائي ،اس كي تخريس 'ايك ضروري اختباه'' كي عنوان سے ايك مضمون لكھا ہے اس مضمون ميں فرمايا كه:

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم وہم کے مطابق نہ قرآن وحدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجد دالف ٹانی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اورعلائے حق کے مسلک کے مطابق ہے جوعلاء کرام اس تبلیع میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ داری میہ ہے کہ اس کام کوقر آن وحدیث، ائمہ سلف اور علائے حق کے مسلک کے مطابق کریں چونکہ ایک چیز دین کے نام ہے پھیل رہی ہے، یہی میرے نزدیک تمام آفات و بلایا کے نزول کا اصل باعث ہے، ای ضرورت نے مجھے اس رسالے کی اشاعت پرمجبور کیا، تا کہ علائے کرام اس کی طرف توجه فرماویں اوران خرابیوں کا انسداد فرماویں، جن کی وجہ ہے ملت تباہی اور بربادی میں مبتلا ہور ہی ہے، یہی اصل مقصود ہے میری عقل وہم سے بیا چز بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا محد الیاس صاحب کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف بدعت ِحسند کی حیثیت رکھتا تھا، اس كواب انتائي باصولى كے بعد دين كا اہم كام كس طرح قرارديا جاريا ہے ....اوراب تو منکرات کی شمولیت کے بعداس کو بدعت دینہ بھی نہیں کہا جاسکتا،میرامقصدصرف اپنی ذمدداری سے سبکدوش ہونا ہے۔

حضرت مولا ناعبدالرحيم شاه صاحب مدخله د ہلوی کتاب" اصول دعوت وتبليغ"

قرآن وحدیث میں نظر دوڑانے کے بعد کہیں بھی اس کی فرضیت کا شوت نظر نہیں آتا اور اگر آیت کریمہ کسنتم حیو امد احوجت للناس سے اس کی فرضیت پراستدلال کیا جاتا ہے توضیح نہیں ،اس واسطے کہ اس افرجت کے کس مفسر نے خلقت کے معنی لکھے ہیں ، اور کسی نے اظہرت کے ، پس بیا فظ خروج مصطلح کے معنی میں زیادہ سے زیادہ محمل ہے پس جب خروج مصطلح کی فرضیت مصطلح کے معنی میں زیادہ سے زیادہ محمل ہے پس جب خروج مصطلح کی فرضیت قرآن وحدیث سے ثابت نہیں تو خور سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس کا استحباب کا درجہ ہے پھریے خروج بایں معنی احداث فی الدین نہیں تو کیا ہے؟

ص: لا يرمكم معظمد سے ايك صاحب كے نام آئے ہوئے خط ميں لكھا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کے متعلق احقر نے پھرغور کیا ان میں بعض لوگ مخلص بھی ہیں، مگران کا طریقہ کار بالکل غلط ہے اوران کواپنے معاملات میں غلو بہت ہے، للذامخلص لوگوں كا خلوص بھى كامنېيى ديتابيا بنى مساعى كوعلاءاورصو فيەكى مدداور مثوروں سے بالاتر مجھتے ہیں، اور اپنے زعم میں اپنے خلوص اور ایثار کو اتباع سنت اوراہتمام عظمت دین سے بے نیاز سمجھتے ہیں ان کے لئے کوئی مشورہ اور علاء یاصوفیہ کا تنبہ بھی کارگرنہ ہوگا، کیونکہ بیلوگ اپنے کواس سے بالاتر سجھتے ہیں اور علمائے شریعت اور صوفیاء براعتراض کرتے ہیں، کدبیلوگ بے مل ہیں، حالانکه صریحاً اس جماعت کے لوگ اینے اخلاص کوکسی عالم باطن سے سیجے اور نافع بنانے كا بھى اہتمام كرليس، بر خض كوخصوصاً جن كے ذمه معاش اور اہل وعیال ک نگرانی کی ذمدداری ہے، یاجن کوتبلغ کاسلقداور قابلیت نہیں ہےاورنہ انكاجذبتلي سيح طور يرتربيت يافة إاس جماعت مين شريك ندمونا حاس ورنەخسرالد نياوالآخرة كامصداق موگا\_\_

خواجه بندارد كه دار دحاصلے حاصل خواجه بجز پندار نيست

ص:۵۱ پر فرماتے ہیں کہ

بہت سے حضرات نے فضائل تبلیغ میں کتابیں لکھی ہیں اور تعلیم میں انھیں کوسنایا جاتا ہے اس سے بوا مغالطہ مور ہا ہے عام طور سے لوگ ان تمام فضائل كا مصداق استحريك وسجحت بين حالانكه يخت ضرورت بي كم ولفين اس مين التياز پیدا کریں، یہ بہت بڑی تلبیس ہے اور اگر اس تح یک کو واقعی اس درجہ کا سمجھتے ہیں کہ بیسب ہےافضل ہے اور بیسنت ہے تو اس برقر آن وحدیث کی روشنی میں دلائل قائم فرمائیں اور جب بیسنت ثابت ہوجائے تو یہ بھی بتائیں کہ اول سے لے کر آج تک بیسنت متروک رہی ہے تو کیاسب علماء وصلحاء اور مجددین امت کوتار کین سنت مجھیں؟ اس کا انطباق ضرور فرمائیں، عجیب تضادہے کہیں تو اس کوسنت نبوی قرار دیتے ہیں، کہیں اس کا بانی وبحرک حضرت مولا ناالیاس نوراللهم قِد ہ کوقر اردیتے ہیں، میں تواس سے یہی سمجھتا ہوں کہ کسی کے نزدیک بھی اس کی حیثیت متعین نہیں ہے، کیف ماتفق اس کوافضل قرار دینے کی دھن ہاور تحت الشعوريد بات د بي مولى ہے جب بدكام افضل ثابت موكا تو ہمارى افضليت خود بخو وثابت بوجائيكى \_ ألسلْهُ ممَّ انسا نعو ذبك من

روں کتاب ''حیات شخ الاسلام (حضرت مولا ناحسین احد صفا مد فی ) کے نایاب گوشے'' کے ص: ۳۳ یہ ہے کہ:

ای سفر مداری کے بعد قاری اصغرعلی یے دوسری مجلس میں حضرت مدنی ہے ایک سوال کیا کہ حضرت! جماعت تبلغ کے بارے میں بہت سے لوگ شکایات مجمع رہتے ہیں حضرت شخ الاسلام نے فرمایا کہ کیا؟ قاری صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گشت کی صورت میں جماعت والے ناپاک

کپڑوں کا عذر کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج انھیں کپڑوں سے نماز ہوجائے گی ، مسجدوں میں تشکیل کے وقت جبراً نام لکھوا کر بیکی کوشش کرتے ہیں،اس قتم کے ہمارے پاس خطوط آتے رہتے ہیں،لیکن مجھے اس معاملہ میں معلومات نبیں ہیں اس وجہ سے جواب کی طرف زیادہ التفات نبیس کرنا ہوں، حضرت شيخ الاسلام نورالله مرقده في ارشاد فرمايا بال! شكايات تو بهار بياس بھی آتی ہیں، میں نے حضرت مولانا الیاس صَا کو سمجھایا تھا کہ اس کام کوعوامی سطح پرلانے میں لااعتدالیاں بھی سرز دہوں گی الیکن مرحوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تحریریں اور اس جماعت کے متعلق حمایتیں نہ ہوتیں تو میں اس طرز کی مخالفت کرتا الکین اب کیا کیا جائے ،عوام خربطہ میں پینس جائیں گے، اس کے بعدارشاد فرمایا،اس تبلیغی پروگرام ہے اس زمانہ میں بھی کچھ علائے بالکلیہ متفق نہیں تھے، میں نے ہی نہیں،میرےعلاوہ دوسرے علماء مثلاً مولا نا عاشق البی مرحوم وغیرہ نے بھی اس بارے میں مولا نامحد الیاس صاحب ہے گفتگو کی تھی، لیکن مولانانے اس سلسلہ کوجاری کر ہی دیا۔

من جب بہنے مروجہ سے عظیم الثان فائدہ ہورہا ہے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول

کئے، گئے بے نمازی نمازی ہوگئے، کتنوں کے عقائد درست ہوگئے، اور موجودہ زمانے
میں دین سے جو غفلت و بے گانگی بے پروائی اور آزادی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور موجودہ
صورت و بیئت کا فائدہ تج بہ سے معلوم ہوگیا تو ایسے اہم اور مفید کام کوترک نہ کیا جائے گا،
ملک علمی وعملی غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی، ندان کی غلطی سراہا جائے گا، ندان کی
غلطی کی وجہ سے تبلیغ سے بددل ہوکر کام کوچھوڑ اجائے گا، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر
کیا جائے گا، بلکہ خور خلطی سے بچتے ہوئے دوسروں کو غلطی سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔
غلط ہے، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ قیود و تعینات سے مقید و تعین ہونے، غیر

مصلحتیں اور منفعتیں ہوں نہاس کا ارتکاب جائز، نہاس پرسکوت کرنا جائز، اور پیقاعدہ بہت ہی بدیجی ہے مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے غصب اور ظلم کر کے مال جمع کرے کومختا جوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہر گزظلم اور غصب جائز نہیں ہوسکتا خواہ لاکھوں فائدے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔ (اصلاح الرسوم)

حضرت مولا ناگنگویی قدس سره ارشاد فرماتے ہیں داعی عوام کا ساع ذکر ولادت کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ور نہ رقص وسرود زیادہ تر دواعی ہیں اور روایت موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت دعوت عوام ان کا مجوز ہوجائےگا، بیام رقینی ہے کہ جوام خیر بذریعہ غیر مشروعہ حاصل ہو وہ اسم خیر نہیں اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ٹابت ہوجاوے تو اس کا ٹمرہ کچھ ہی ہوجائز الحصول نہ ہوگا۔ (تذکر قالرشید)

مولف انوارساطعہ نے جب بیسوال قائم کیا کتعین کی کیا حاجت ہے؟ تو خود ہی جواب دیا کہ صحابہ کے دل میں خود شوق تھا کسب خیرات وحسنات کا، وہ اپنے ولولہ اور عشق دلی سے امور صالحہ کرتے تھے، ان کو یہ کسی تاکید کیضر ورت تھی نہتین کی، نہیاد دلانے کی، جب وہ دورگذر چکا، لوگوں کے دلوں میں بے رغبتی امور صالحہ کی پیدا دلانے کی، جب وہ دورگذر چکا، لوگوں کے دلوں میں بے رغبتی امور صالحہ کی پیدا ہوگئ، اس کیلئے علمائے دین نے بنظر اصلاح دین فتوی واحکام پیدا کئے، مثلاً اجرت برتعلیم قرآن وزینت مساجد واذکار مشاکے وغیرہ۔

تو اس کا جواب مولف براہین قاطعہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے ص:۱۳۲ پریدیا کہ

ضروری کوعلماً یاعملاً ضروری قرار دینے ، پابندی واصرار ، تا کدوالتزام اور مفضی الی فساد عقیدة العوام ہونے اور لحوق مکر وہات کی بنا پر بدعت اور مکروہ ہونا ثابت ہو گیا تو پھراس کا ترک کر دیناواجب ہے خواہ اس سے کتنا ہی فائدہ کیوں ندہ و،اوروہ فائدے تجربہ سے ثابت ہوں یا بدون تجربہ کے ثابت ہوں یا بدون تجربہ کے

حدود وقوانین الہیداوراصول وقواعد شرعیہ کوتو راکردین کوبگار کراورنقصان پہنچا کردین کی اشاعت وبلیغ کسی عقلند کا کام نہیں ہوسکتا ، تبلیغ کی اہمیت تسلیم ہے، خوب خوب خوب کی جائے لیکن مقید و متعین مخترع اور مروجہ تبلیغ کو بوجہ اوصاف مذکورہ ترک کردیا جائے شریعت مطہرہ وملت بیضاء کی حفاظت اسی میں ہے، ورنہ خواہ کتنی ہی تکیر کیوں نہ کی جائے قول سے ہرگز سد باب فتنہ نہیں ہوسکتا، اسی لئے حامیان شرع متین اور ناصرانِ دین مبین حکمائے اسلام اور فقہائے امت نے امور مکروہہ کی کراہت کے فتو کی کے ساتھ ساتھ و جوب ترک کا بھی فتو کی دیا ہے۔

حکیم الامت حضرت مولا نا تھانویؓ ارشادفر ماتے ہیں۔ پیریس

کام کم ہو گرضچ طریقہ ہے ہوتو اس پرموا خذہ نہ ہوگا اور اگر غلط طریقہ ہے ہوتو اس پرموا خذہ ہوگا۔

نیز فرماتے ہیں

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے پچھے فائدے اور مصلحین بھی ہوں، جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہویا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں اورا پسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جائے یا ان فائدوں کو د کچھ کرعوام کو ان سے روکا نہ جائے تو یہ بھی جائز نہیں نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی ، خواہ اس میں ہزاروں

كليات نصوص اورجزئيات وكليات فقد عثابت موليا كديقين بدعت إور تغیر کرنا حکم شرع کا ہے، تو ہرگاہ کہ شرع سے صلالت اور مکروہ ہونا ان کا ثابت ہولیا اب اس کی جواز واباحت کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی اور ہرگز کسی عالم کو اجازت نہیں کہاس کو جائز رکھے اور ہرگز کسی عالم نے ان تعینات کو جاری نہیں کیا، بلکہ ہرروز مخالفت کرتے چلے آتے ہیں، بزازیہ،منہاج اور فتح القدیراور دیگر کتب ہےصاف معلوم ہوتا ہے کہ تعینات کومنع کرتے رہے ،خود فخر عالم صلی الله عليه وسلم اس تخذر فرما حكي بين، بقوله ايا كم ومحدثات الامور اور ديگر بهت ي احاديث جو بدعت كي تقبيح اورامتناع ميں وارد بين،اور بيسلم تمام امت کا ہے کہ ایصال تواب (وامثاله) فقط مستحن ومندوب ہے، نہ سنت موکدہ نہ واجب، پس ترغیب مستحب کے واسطے احداث بدعت کسی عاقل ومتدین کا كام ب،اوركون عالم ذى فهم اس كوجائز كهدسكتاب، بال جابل جوجاب كب خود فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر سنت سے بدعت لازم آوے تو سنت بھی ترک كرديوے، شامى نے بح الرائق سے قل كيا۔ اذا تودد بين سنة وبدعة كان ترك السنة واجحاً على افعل البدعة عنى ايك امريس ايك وجه ہے سنت کا اختال ہواورایک وجہ سے بدعت ہونے کا اختال ہے تو اس سنت کا ترک کرناراج ہے بدعت ہے۔

اورطريقة محميين بشم اعلم ان فعل البدعة اشد ضرراً من ترك السنة بدليل ان ان الفقهاء قالوا اذا تردد في شئ بين كونه سنة وبدعة فترك لازم واماترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة ام على العكس ففيه اشتباه حيث صرحوا فيمن تردد بين كونه بدعة او واجباً انه يفعله وفي الخلاصة مسئلة تدل على

خلافه، لعن پھريه بات جانوكه بدعت كرنے ميں زياده ضرر سے برنست سنت ترك كرنے كے، اس وجد سے فقہاء نے كہا ہے كہ جس امر ميں دو وجديائى جاکیں ایک سنت ہونے کی اور ایک برعت ہونے کی تواس امر کا ترک واجب ہاورجس امریس واجب اور بدعت ہونے کا تر دد ہواوراخمال ہوتو اس کے ترک میں اشتباہ ہے، کیونکہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس کوترک نہ کرے اور کتاب خلاصه میں ایک مسکداس کےخلاف ند کورہے، پس غور کرو کہ فقہا ءتو اتفا قاوجز ما بدعت کے اندیشہ سے سنت موکدہ ترک کراتے ہیں اور واجب میں بھی بعض واجب كومرج بتلات بين اورمولف كويه جرأت كدام مندوب ك واسطى علاء يرتهمت ايجاد بدعت كى لكاتا ب اورخدائ تعالى سنبين شرماتا ، اور پهر ديمهو كه فقهاء تو احيانا وقوع بدعت ميس بيتكم ترك سنت كا دية بين اورمولف مندوب كے احياء كيواسط بدعت كوطريقة بنانا اور اجراء ودوام كوكرنا جائز كهدر با ہے نہایت جہل مرکب ہے اور غفلت قواعد شرعیہ اور احکام وضعیہ سے ہے۔

مولف کو اپنے جہل کے سبب دھو کہ ہوا ہے وہ (امور مذکورہ فی السوال یعنی اجرتِ تعلیم قرآن وغیرہ) ہرگز بدعات نہیں کہ اس پر قیاس کر سکے۔'' ک

حكيم الامت حضرت مولانا تهانويٌّ اپنے وعظ'' اكمال الصوم والعيد'؛ ميں

فرماتے ہیں

بدعات کی صلحتی بیان کرنامن وجه خدا ورسول پراعتراض ہے اس کا بیان بیہ ہے کہ جب بعض بدعتیں بھی بوجہ مصالح (وفوائد) مطلوب ہوئیں تو گویا کہ اس شخص کے نزدیک کتاب وسنت کی تعلیم ناتمام ہوئی، کہ بعض مصالح ضرور ریدگ تعلیم میں فروگذاشت ہوگئی، کیا کوئی اس کا قائل ہوسکتا ہے اور اس کے رسول

التزام واصرارا دروہ دوام کہ عوام کومفر ہے بدعت ہے اور عمل بدعت کا ایک دفعہ کرنا ابغض الی اللہ جوتا ہے۔

صاحب الابداع فرماتے ہیں

مباح کوسنت مقصودہ سیجھنے یا کسی محذور شرعی کے معارض ہوجانے ہے اس پر مداومت کرنا تو در کنا ایک دفعہ بھی کرنا ناجا کز ہوجا تا ہے اور اگر بید دونوں با تیں نہ ہوں تو البت اس پر مداومت کرنا ناجا کر نہیں بشرطیکہ اس دوام سے عوام کاعقیدہ فاسد نہ ہوتا ہو، اور اگر مندوب ومستحب ہوتو اس پر بھی مداومت جائز ہے بشرطیکہ فسادِ عقیدہ کا ضررعوام کونہ پہنچتا ہو۔

مناسب ہوگا کہ جناب مولا ناعیق الرحمٰن صاحب سنبھلی خلف الرشید حضرت مولا نامحد منظور صنافی مظلم العالی کے اس بصیرت افر وزمضمون کا پچھا قتباس تائیداً پیش کردیا جائے جوموصوف نے ماہنا مدالفر قان کھنو بابت رہیج الاول ۸ کے الے میں اسی فتم کے نظریہ کی تر دید میں سپر قلم فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں:

ہم دین کرتے ہوئے اقامتِ دین کا خواب یوں بھی ایک دیوانے کا خواب ہے، اوراللہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ اس کے نام کا جھنڈ ابلند کرنے کے لئے اس کے قائم کردہ اصول پس پشت ڈال دیئے جائیں، اس طریق کا رکے نتیج میں اس جماعت کا اقتدار تو قائم ہوسکتا ہے جودین کا نام لے کر برمر پیکار ہو، لیکن دین بھی اپنے صحیح معنو میں قائم ہوجائے بینہ بھی ہوا ہے نہ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ بیمورتِ حال کہ یا فلال برائی کو اختیار کردیا دین کی ترقی میں ست رفتاری اور تعویق کو گوارا کرو؟ تو بالکل طے ہے کہ برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا،خواہ دین کے غلبہ میں کتنی ہی دیر لگ جائے، یہی دین حق کی اسپرٹ ہے اور یہی ہدایت

الله صلی الله علیه وسلم نے ہر بدعت کو صلالت فر مایا ہے، اور بعض بدعت کے حسنہ ہونے سے اگر شبہ ہوتو در حقیقت وہ بدعت ہی نہیں ..... کیونکہ اگر بیہ معنی سنت مان لیا جاوے تو سلف میں اس کی نظیر ضرور ہوتی ، پھر بعد عرق ریزی کے اگر دور کی نظیر نکالی بھی جاوے تو دوسرے مانع کا کیا جواب ہوگا، کہ عوام کے التزام سے بدعت ہوگیا، اور بدعت بھی بدعت صلالت جس پر حضور صلی الله علیه وسلم نارکی وعید فرمارہ ہیں، اور حضور کا ارشاد عین ارشاد حق ہے تو ایسے امر کا التزام اور اس میں مصلحین نکالنا خدا ورسول پر اعتراض بھی ہے اور خدا ورسول سے اور اس میں مصلحین نکالنا خدا ورسول پر اعتراض بھی ہے اور خدا ورسول سے مزاح بھی ہے۔

اوروعظ تقويم الزيغ ميں فرماتے ہيں

فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ خواص کے جس مستحن امر سے جب کہ وہ مطلوب عندالشرع نہ ہوعوام میں خرابی تھیلے خواص کو چا ہے کہ اس کوترک کردیں ہاں اگر وہ مطلوب عندالشرع ہواوراس میں کچھ منکرات ل گئے ہوں، تو مشکرات کو مثانے کی کوشش کریں گے، اوراس امر کونہ چھوڑیں گے، جیسے ایصال تو اب میں مثانے کی کوشش کریں گے، اوراس امر کونہ چھوڑیں گے، جیسے ایصال تو اب میں وامر ہیں، ایک تعین دوسرا ایصال تو اب، ان میں سے تعین مطلوب عندالشرع منبیں اگر چہ (فی صد ذاتہ) مباح ہے اور چونکہ تعین سے عوام میں خرابی چھیلتی ہے اس لئے ہم تعین کوترک کردیں گے۔

ای طرح تبلیغ میں دوامر ہیں، ایک تبلیغ دوسراتعین اور ہیئت مجموعی، تعین اور ہیئت مجموعی، تعین اور ہیئت محموعی، تعین اور ہیئت کذاء مطلوب عندالشرع نہیں گرچہ بالفرض فی نفسہ مباح ہوں اور اس تعین سے عوام میں خرابی چھیلتی ہے اس لئے بیدوا جب الترک ہیں، اور ترک بھی ایسا کہ اب ایک دفعہ بھی کرنا جائز نہیں

چنانچېرحفرت مولا ناخلیل احمرصاحب براېین قاطعه ص:۱۸۹ پر فرماتے ہیں۔

آئیں تورخ ہماری طرف سیجے اور پشت ان کی جانب سیجے اس پراللہ نے میہ آیت نازل فرمائی۔

سردارانِ قریش کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دعوت بر کان دهرنا کتنی برای مصلحت تھی ، اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی توقع کیجا سکتی تھی ، اور ان کا ایمان لا نا گویاسارے عرب کے مشرف باسلام ہونے کی تنجی تھی ، چنا نجے رسول التصلى التدعليه وسلم كواز حدقكر تقى كركسي طرح سرداران قريش كول ميس اسلام اتر جائے اوران کی طرف سے بات کرنے کی شرطصرف پیٹی کہ ہماری سطح سے ممترقتم کے لوگ ہماری مجلس میں شریک ندہوا کریں، یا کم از کم مجلس میں ہمیں کچھامتیاز حاصل رہے، کتنی معمولی کی بات تھی ،ایمان کا ذا نقه چکھ لیتے تو خود ہی اس خناس کو بھول جاتے مگراس عظیم صلحت کے باوجود جوسر داران قریش کے اسلام سے وابست تھی اللہ نے اینے رسول کو تھم دیا کہ ان کا میرمطالبہ تھکرا دو، بلکہ ان روایات کے اس جز کی روشنی میں کداللہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ول میں اس مطالبہ کو قبول کرنے کار جمان ڈالا ،اور پھراس بیمل پیراہونے سے روکا ہم یہ بھی سمجھ کتے ہیں کہ اللہ تعالی کواس طریقہ سے بیہ بات صاف کردینا منظورتھی کہ دین کی مصلحت کے لئے کسی ایس بات کی گنجائش نہیں ہے جو محض دینی روح اوراس کے عام مزاج کے کچھ مختلف ہو، چہ جائے کہ دین کے متعین اصول اوراحکام وہی اللہ جوایک جان بچانے کے لئے اپنی محرمات کوحلال کردیتا ہے آپ د کھےرہے ہیں کہوہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ دین جلدی سے پھیل جانے اور آسانی سے غالب ہوجانے کے لئے چنددن کے واسطے بھی اسلامی اسپرٹ کے بلندمقام سے ذرانیچاتر جانے کی اجازت دیدے۔ حد ہوگئ! اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے دین کے بارے میں اس انتہا کو پیچی

ربانی ہے معبود برحق کا دین اپنی اقامت کے لئے ایس حکمت عملی کو دور ہے سلام کرتا ہے جواس کے اصولوں کی قربانی مانگتی ہو، کیونکہ انھیں اصولوں کا نام تودین ہے ....اگرایے اختیار سے (دین کا نام لیواجھا) دین کے اصول کوتوڑ تار ہا ہے اوراپی کامیابی کے لئے اپنی حامی پلک سے بھی یارث اداکرتا ر ہا ہے تو پھر نہایت رنج وملال کے ساتھ اس کا یقین کر لینا جا ہے کہ کسی ملک میں اس جتھے کا اقتد ارتیجے دینی انقلاب کا ذرایعینیں بن سکتا ،اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے اس نظریہ کی تر دید ہوتی ہے، اور اس سے فتنہ اور تلاعب فی الدین کا ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے ..... ہمارے پیش نظر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ ہے جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ کوقر آن مجید میں کی ب، قرمايا ـ وَلاَ تَسطُرُ دِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَده (انعام ٢٤) يعني اورمت دوركر (اين ياس ) ان لوگول كوجو یکارتے ہیں اینے رب کوسیح اور شام، حاہتے ہیں اس کی رضا مفسر خازن بحوالہ ملم شریف اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سعد بن ابی وقاص الله عليه وايت ہے كه بم چوآ دى رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے، كمشركين في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سي كها كدان لوكول كو ہٹاد بیجے کہ یہم پرجری نہ ہوجا کیں ،اس کے بعد سعد (اپنے ساتھیوں کے نام گناکر) کہتے ہیں کەرسول الله صلى الله عليه وسلم كے دل ميں وہ بات آئى جوالله نے جابی، اور آپ اس کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ، اور کلبی کا قول ہے کہ سرداران قریش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا میجے کہ ایک دن ہارے لئے خاص کرد بجئے ایک دن ان کے لئے آپ نے فرمایانہیں،اس پرانھوں نے کہا،اچھاتوالیا سیجئے کہ جب ہم

ہوئی ہے کہ اے اسلام کی اشاعت وتقویت کی خاطریہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی ناوفت آیداور'' دخل درمعقولات'' پراس سے بے اعتنائی کا روبداختیار کرے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ مشرکین کے کسی بڑے اہم فردیا وفد ے مصروف گفتگو تھے کہ ایک نابینا صحابی (عبداللہ بن ام مکتوم) وار دہوئے اور ا بنی طرف متوجہ کرنے گئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے اعتبار ے تواس ہے کوسوں دور تھے کہ اپنے کسی صحابی کی ادنی دل فکنی بھی روار تھیں، گراسلام کی مصلحت کے خیال ہے آپ کوان کی بیناوقت مداخلت کچھ گراں ہوئی اورآپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اس پر بروردگار عالم نے اینے رسول كوس انداز بين أوكا ، قرمايا - عَبَسَ وَتَوَلَىٰ أَنُ جَائَهُ الْأَعْمَىٰ . چره ير نا گواری آئی اورروگردانی کی اس بات پر کدایک نابینا ناوفت آگیا۔ حالانکہ اسی اللہ کواپنے رسول کی گرانی طبع کا اتنا خیال تھا کہ سورۂ حجرات میں مسلمانوں کوصاف صاف تنبیہات کی ہیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل انداز نہ ہوا کریں اس کے بیہاں دعوت ہوا کرے تو فارغ ہوتے ہی اٹھ

## **(r)**

كرآ جاياكرين \_وغيره وغيره

خلافت صدیقی کے آغاز میں مانعین زکو ق کا فتندو فماہوا، یہ ایسانا زک اور پر آشوب دورتھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے وصال کی خبر چھیلتے ہی قبائل عرب میں جنگل کی آگ کی طرح ارتداد چھیل پڑاتھا، اسلام کا شیرازہ اس طرح منتشر ہور ہاتھا جیسے موسم خزال میں بت جھڑ ہور ہا ہو، مدینہ کے چاروں طرف آگ گی ہوئی تھی، مسلمان دم بخود تھے کہ دیکھئے کب مدینہ پر چاروں

طرف سے بلغار ہوجائے،ایاوقت تھاجب حضرت ابو بکرصدین نے منع زکوۃ کی خبر پاکران قبائل پرلشکر کئی کاعزم فرمایا جنھوں نے زکوۃ دینے سے انکار کردیا تھا، مصلحت اور حالات کا تقاضا کیا تھا، وہ تھا جو تمام اہل الرائے صحابہ یک زبان ہوکر حضرت صدیق اکبڑے کہدرہ بھے، کدیدوقت اس برائی کے خلاف لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت اس کونظر انداز فرمایے اس وقت تو یہی بہت ہے کہ اسلامی اسٹیٹ کا مرکز (مدینہ) محفوظ رہ جائے، اس وقت ہم کی اقدام کی بوزیشن میں نہیں ہیں، اوراگر ہم ایک برائی کے مثانے کی خاطر ایسا کر بیٹھے تو خطرہ ۹۹ فیصد خطرہ ہے کہ سرے سے اس اسٹیٹ ہی کی جڑ کٹ جائے ہیں جس کی بھا پرنظام زکوہ کی بھا کا انحصارہے۔

یقی مصلحت اور مقتضائے حالات کی ترجمانی ، اس کا جواب ابو بکر صدیق نے کیا دیا، کیا حالات کی اس منطق کو غلط معلم ایا، جس کی بناء پر آپ کے ساتھی مانعین زکوۃ کو ڈھیل دینے کا مشورہ دے رہے تھے، کیا مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اندیثی اور عدم تد بیر کا بتیجہ بتایا جو آپ کے اہل مشورہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس پہلو ہے آپ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو نہیں کی ، آپ کا جواب ایک اور صرف ایک تھا کہ۔ قسم الدین و اَنَّا حَیُّ یعیٰ دین پورانازل ہو چکا ہے اور وہی الْکو حُسی اَیُنُ فَصَلُ الدین و اَنَّا حَیُّ یعیٰ دین پورانازل ہو چکا ہے اور وہی منقطع ہوگئ ہے، کیا ہوسکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قطع و ہرید ہو۔ کوئی نہیں جاتا تو میں تنہا جاوں گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک وہ رہی کہ جہاد کروں گا جب تک وہ کی ایک ری بھی دینے سے انکار کریں گے۔

ہمارے نزدیک حضرت صدیق کی تائید میں صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لئے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ دین کے کسی جز کو حکمت عملی کے طور پر مصلحت کی اسلامی کیمپ میں آگئی، مگر ہونے والی بات جبلہ جے کے لئے (بہ ہمراہی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم) مکہ آیا، طواف کے دوران اس کی تہبند ایک غریب بدوکے پاؤں کے نیچ آگئی، جس ہے تہبند کھل گئی۔

نیانیااسلام لے آیا تھا،شاہانہ نوت ابھی د ماغ میں باقی تھی یہی کیا کم تھا کہ عام آ دمیوں کے شاند بشانه طواف کرر ہاتھا، تہبندوالی بات برداشت نه کرسکا اوراس بدو کے ایک تھیٹررسید کردیا (جس سے اس کی ناک ٹیڑھی ہوگئی اور آ گے کے دو دانت ٹوٹ گئے ) وہ فوراً حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور دادخواہ ہوا، جبلہ کو بلايا گيا، اقرار جرم پر قانون قصاص كى متعلقه دفعه كاتهم جارى موكيا، جبله كى جابلی رگ ایک بار (پھر پھڑک آتھی) کہا یہ کیسا اندھا قانون ہے کہ میں ایک ریاست کا تاجدار، اور به بدو بدله میں میرے منھ پرطمانچہ مارے، کہا گیا کہ اسلام کا قانون عدل یمی ہے، اسلامی قانون میں شاہ وگداسب برابر ہیں، اس نے کہا (پھر تو میں عیسائی ہوجاؤں گا امیر الموضین نے فرمایا تو اب تیراقل ضروری ہوگا کیوں کدمر تد کی سزایمی ہے) جبلہ نے کہا مجھے رات جرکی مہلت ديجة ، مهلت ديدي كئى ، اور جبله رات كولشكرسميت خفيه مكه ي نكل بها كا اور قطنطنيه بينج كرنصراني بن كيا، أيك جهوفي سي برائي تقي (كداسلام كاايك قانون ٹوٹ رہاتھا)لیکن حضرت عمرنے ایک عظیم ترمصلحت اور بڑی بھلائی (اور فوائد کثیرہ) کو بے در بغ قرباں کردیا اور ادنی کیک کے روا دار نہیں ہوئے، جبلہ کا روبیاوراس کی جابلی حمیت کایارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمر جیسے ضرب المثل صاحب فراست سے تخفی روسکتا تھا کہ ان کے فیصلے کار ڈممل کیا ہوگا، حضرت تو کیا ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آ دی بھی جبلہ کے روپیا کی روشنی میں اس کے ارتداد کی پیشین گوئی کرسکتا تھا، اور اس کے ارتد اد کا مطلب تھا کہ ایک زبردست توت

کسی قربان گاہ پر بھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا، دینی اسٹیٹ قائم کرنا تو الگ رہا دینی اسٹیٹ کو باقی رکھنے کے لئے بھی ایسی حکمت عملی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں دین کے کسی اصول ہے دستبر دار ہونا پڑے۔

حضرت مولا ناحبيب الرحمن صاري كتاب اشاعت اسلام مين فرماتي بين: اسلام کی ای حالت اور حضرت ابو بمرصد مین کی انھیں تدبیروں کی طرف اشارہ كر يحمضرت اين معووفر مات بير لقد قمنا بعد رسول الله صلى اللُّه عليه وسلم مقاماً كدنا نهلك فيه لالوان الله اعاننا بابي بكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات كے بعد ہم يرايباوت آسياتھا كه اگرالله تعالی ابو بکرے ہماری امداد نیفر ما تا تو ہم بالکل غارت ہوجاتے۔ حضرت ابو برصد بن کے ارشاد وعمل ہے ہم کواس نتیجہ پر پہنچنا دشوار نہیں ہے کہ دین کےمعاملہ میں مداہنت کرنے سے اسلام کی جڑیں کھو کھلی ہوجاتی ہیں اور ید کہ اسلام کے کسی جزو کا اٹکار کرنے کا اثر بھی وہی ہے تا ہے جو کل ارکان کے ا نكاركا، اوربه كدا گركوني قوم متفق بهوكركسي ركن كوچھوڑ بيٹھے توامام وقت كوفهماكش كے لئے ان عامقابله كرنا عاہے۔ آ گےمولا ناستبھلی فرماتے ہیں

## **(m)**

غسان مسلمه طور پرعرب عیسائیوں کا ایک نہایت طاقتور، کثیر التعداد اور جنگ آز ما قبیلہ تھا، ان کامسکن عین رومی سرحدوں کے قریب تھا، عہد فاروتی میں رومی اور اسلامی فوجیس فیصلہ کن لڑائیاں لڑر ہی تھیس ، اسی کشکش کے وقت تا جدار غسان جبلہ بن ایہم اسلام لے آیا، اور اسطرح ایک زبر دست سرحدی طاقت

وہ اس مقصد کے نام پر پوری دین زندگی کوتلیٹ کر کے رکھدیں ( حدود شرعیہ میں ہے جس حدکو چاہیں باقی رکھیں جس کو چاہیں توڑ دیں مطلق کومقید ،مقید کو مطلق، عام کو خاص، خاص کو عام مباح کوسنت مقصوده اور واجب اورسنت کو مباح، شرعی امر کو غیر شرعی اور غیر شرعی کوشرعی کرے نظام دامن شرع کو درہم برہم کردیں) اس نظریہ کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان پر حکمت ( حکیمانه )اقدامات اورمشوروں پر کوئی نکیز ہیں کی جاسکتی، گفتگو جو پچھے کی جاسکتی ہے، وہ کسی شے کی اہم مقصدیت (اور فوائدونتائج) میں کی جاسکتی ہے،اگراس شے کومقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے دیجئے ، جو پچھ بھی مشورہ وہ اس اہم مقصد کی مصلحت کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے۔۔۔۔۔۔ بقول شخصے اگر ایک آ دمی کی عقل زرخیز ہے تو وہ ہرتتم کے طرزعمل کے لئے مقصدی اہمیت اور عملی حکمت كاعذرسامن لاسكتاب اوراس طرح باطنيت كاوه فلسفه ف رنگ ميس ازسرنو زندگی پاسکتاہے جے اسلاف نے بری فیمتی کوششوں سے ختم کیا تھا ......اگر اس پرشروع ہی میں بھر پور وارنہ کیا گیا ہوتا تو دین کا وہ حلیہ ہوتا اور سیح دینی زندگی کانقشه اس طرح ناپید ہوتا کہ بس اللہ ہی تھا جواصل حقیقت منکشف فرما تا اورامت محدید کواز سرتا پا گمرای سے نجات ویتا .....اوراس کے آ گے قیاس كاوسى دروازه كلا مواب (آدمى اسى پيانے سے صدود الهيكوايے مقصد اور افادیت ومقبولیت عامه کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھاتا چلاجائے اورخوش رہے كەدە برا اثواب كمار باب)

اورآ خرمیں مولا ناسنبھلی لکھتے ہیں کہ

بہرحال اس نظریہ کی یہی وہ فتنہ سامانی ہے جس کی بناء پر اللہ کا ،اس کے دین کا ، اوراس دین پر ایمان لانے والی امت کا ہم پرحق تھا کہ ہم اس پرکھل کراورا پی ے اسلام کا محروم ہوجانا بلکہ برسر پیکار دشمن کے کیمپ میں پہنچ جانا کتنی بوی بھلائی تھی (کتناعظیم الثان فاکدہ تھا) جس کونقصان پہنچ جانا بھی تھا، اور کتنی بوی برائی تھی جوالیہ چھوٹی می برائی سے بیخ میں لازم آرہی تھی، مگر فاروق اعظم اپنی ساری مجتمدانہ شان کے باوجود دین میں اس حکمت عملی کا جواز نکا لئے سے قاصر رہے۔

جبلہ بن ایہم کا قصہ حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صنائے بھی اشاعت اسلام میں بیان فر مایا ہے اور اس کے بعد اس واقعہ سے فوا کدونتا کج مستبط فر مائے ہیں چنانچ پر نتیجہ سوم کے ماتحت تحریر فر ماتے ہیں۔

صحابہ کواسلام کی اشاعت کا حکم تھا اور وہ اس حکم کی نہایت رغبت اور شوق سے تغیل کرتے تھے،ان کواس سے زیادہ کوئی امرمجوب نہ تھا ایک شخص بھی ان کے ذريعے سے اسلام میں داخل ہوجائے تو دنیا کی تمام نعمتوں اور راحتوں سے اس کو بہتر اور مقدم سمجھتے تھے الیکن بایں ہمہ شغف ورغبت احکام اسلام کے بھی اس درجه پابند تھے (یا آج کل کی اصطلاح میں معاذ اللہ اس قدر متعصب اور ننگ خیال تھے) کداگردنیا بھی اسلام یامسلمانوں کی مخالف بن جائے تب بھی کسی ایک حدشرعی کوچھوڑ نایا کسی اسلامی قانون کو بدلنا گوارانہ کرتے تھے۔الخ پھرمولا ناستبھلی فتنہ اور تلاعب بالدین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اس نظریئے کے اندر فتنہ کا دروازہ کھو لنے اور تلاعب بالدین کی ایک وسیع شاہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت پاتے ہیں ........ آپ غور کر سکتے ہیں کہ بینظر بیمفسدوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھوں میں کیساز بردست ہتھیار دیتاہے کہوہ جس چیز کو''اہم دینی مقصدیت (عظیم افادیت) ثابت کردیں یا جوكم سوارخناصين كى چيز كواجم ديني مقصد مجهه ليس ، (اورمفيد مونامحسوس كرليس) مطلب یہ ہے کہ دل ہے، زبان ہے، قول ہے، عمل سے خلوت ہے، جلوت سے، زبان سے، قول سے، عمل سے خلوت ہے، جلوت سے، زبان کے ایک ایک ایک ادا ہے انھوں نے اسی دین کی گاب اور ان کی گاب اور ان کی دعوت کی کتاب اور ان کی دعوت کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوا۔

انھوں نے جس چیز سے دوسروں کوروکا، اس سے پوری شدت کے ساتھ خود پر ہیز کیا، جس چیز کا دوسروں کو حکم دیا، اس پرخود پوری قوت وعز بیت کے ساتھ عمل کیا، ان کی دعوت اور ان کی زندگی کی بہی کمل مطابقت در حقیقت ان کی دعوت کی صدافت کی وہ دلیل بنی جس کوان کے کٹر سے کٹر دشمن بھی جھٹلانے کی حاکمت سے کسکر

اس کے بالکل بریکس معاملہ اہل سیاست (اور بانیان تحریک) کا ہے اہل سیاست خداکادین نہیں قائم کرتے، بلکہ تحریک چلاتے ہیں، اگر وہ دین کا نام لیے بھی ہیں تو وہ دین بھی ان کی تحریک بی کا ایک جز ہوتا ہے، اس وجہ ہے جس وادی ہیں ان کی تحریک کے بھوکریں کھاتی پھرتی ہے ان ساری وادیوں ہیں ان کا دین بھی بھٹاتا پھرتا ہے، ایک تحریک کے لئے تبلیغ اور شہادت کے معصوم ذریعہ بالکل ہے کار ہیں، اس لئے اہل سیاست کا سارا اعتاد اپنے مقصد کی کامیابی کی راہ ہیں پروپیگنڈے پر ہوتا ہے، پروپیگنڈہ اور تبلیغ ہیں صرف انگریزی اور عربی بی کا فرق نہیں ہے، بلکہ روح اور جو ہرکا بھی فرق ہے، تبلیغ تو جیسا کہ واضح ہو چکا ہے صرف اللہ کے دین کو پورا پورا پورا بہنچا دینا ہے، لیکن پروپیگنڈ کامیابی جس طرح بھی عاصل ہول، پروپیگنڈہ ایک مستقل فن ہے جس کو زمانہ حال کی سیاس تحریکات نے جنم دیا ہے، اور اس کی سیاس تحریکات نے جنم دیا ہے، اور اس کی سیاس سے بری خصوصیت ہے کہ ان تمام

اپی صلاحیت کے بقدراس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تنقید کریں خواہ کسی کو بیکتنا ہی نا گوار ہو،اورکوئی ازراہ ہمدردی اے ہمارے وقت کا ضیاع ہی کیوں نہ جھ دیا ہو۔

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ ہی کے ماہ رجب بہ الھ مطابق جنوری الاسلاء میں جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے مضمون" اقامتِ دین اور اسوہ انبیاء" کا قتباس بحوالہ ماہ نامہ میثاق لا ہور، شائع ہوا ہے تائیداً اس کا تھوڑا سااقتباس پیش کردینا مناسب ہے ، مولانا نے فر مایا

انبیاعلیم السلام دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنے کیلئے آئے اور اس مقصد کیلئے جس چیز کوانھوں نے ذریعداوروسیلہ بنایا و تبلیغ وشہادت ہے۔

تبلغ کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی نے جودین ان پراتارا، انھوں نے بغیر کسی کی بیشی، بغیر کسی دخل و تصرف اور بغیر کسی ردوبدل کے پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ خلق خدا کو پہنچادیا، نہاس کے مزاج میں کوئی تغیرہونے دیا نہاس کے مزاج میں کوئی تغیرہونے دیا نہاس کے مواد میں، نہاس کی تر تیب میں کوئی تبدیلی پیدا کی نہاس کی تدریج میں وہ اللہ کے دین کے امین تھے، اس کے موجداور مصنف نہیں تھے، اس وجہ ہے اپنی ذمہ داری انھوں نے ہر طرح کے حالات میں صرف بیہ بھی کہ اس کے پیغام کولوگوں تک پہنچا کیں، انھوں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی کہ اس دین کی تبلیغ حالات ومصالح کے مطابق ہے یا نہیں، اور لوگ اس کورد کریں گے یا قبول کریں گے اگر مصلحت کے پرستاروں کی طرف ہے بھی یہ اصرار کیا گیا کہ فلاں بات میں اگر میر ترمیم واصلاح کرد یجائے تو وہ پورے دین کو قبول کرلیں گے، تو بات میں اگر میر ترمیم واصلاح کرد یجائے تو وہ پورے دین کو قبول کرلیں گے، تو انہوں نے صاف کہدیا کہ ہم اپنی جانب سے اس میں کسی دو بدل کے بھازتہیں انھوں نے صاف کہدیا کہ جانب سے اس میں کسی دو بدل کے بھادت کا جیں، جس کا جی جاتے تو وہ دور دکردے، شہادت کا جیں، جس کا جی جاتے تو وہ دور دکردے، شہادت کا جیں، جس کا جی جاتے تو وہ دور دکردے، شہادت کا جیں، جس کا جی جاتے تو وہ دور دکردے، شہادت کا جیں، جس کا جی جاتے تو وہ دور دکردے، شہادت کا

کے جمام میں سب کو گوئیلز ہی کے اسوہ کی پیروی کرنی پڑتی ہے،خواہ کوئی شخص د نیا کا نام لیتا ہوااس میں داخل ہویادین کا کلمہ پڑھتا ہوا داخل ہو۔ اس جھوٹ اور مبالغہ ہی کا ایک پہلویہ ہے کدا ہے موافق کو مدح وتو صیف ہے آسان پر پہنچایا جائے اور جس کومخالف قرار دیا جائے اس کے خلاف اتنے حصوث اوراتی متمتیں تراثی جائیں کہوہ کہیں منھ دکھانے کے قابل نہرہ جائے اسلام میں تو مدح وذم اور تعریف وجودونوں کیلئے نہایت بخت حدود وقیود ہیں اوركونى محض دين سے بے قيد ہوئے بغيراين آپ كوان حدود وقيود سے آزاد نہیں کرسکتا،لیکن سیاست میں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے وہ یہ کدانے موافق کوآ سان پر پہنچاؤ،اپنے نخالف کوتحت الثری میں گراؤ،اوراس مقصد کے لئے جس فتم کے جھوٹ اور جس نوع کے افتراء کی ضرورت پیش آئے اس کو بے تكلف گھڑ و، اور بالكل بے خوف اس كولوگوں ميں پھيلا وُ محيح اسلامي نقط نظر ہے یہ بات کتنی ہی ہے حیائی اور بےشرمی کی مجھی جائے الیکن اہل سیاست اپنی تح یکات کی کامیابی کے لئے اس چیز کوناگز برخیال کرتے ہیں،ان کے نزد یک ای طرح وہ اشخاص اٹھتے ہیں جو تحریک کاڑی کو چلاتے ہیں ،اوراس طرح وہ اشخاص گرتے ہیں جو تحریک کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، پیخفض ورفع کا فلف ايك متنقل فليفه بجيك تحت كتفي بيام بين جومولا نااور علامه كامقام حاصل كركيتے بيں اور كتنے صاحب علم وتقوى بيں جن كى پگڑياں اچھلتى رہتى ہيں۔ ایک اور چیز جوانبیاء میهم السلام کے طریقۂ کارکوعام اہل دنیا کے طریقہائے کار سے نمایاں کرتی ہے وہ سے کہ ان کی تمام جدوجہد میں مطلوب ومقصود کی حثیت صرف خدا کی خوشنودی اورآخرت کی کامیا بی کوحاصل ہوتی ہے،اس چیز كے سواكوئى اور چيزان كے پيش نظرنبيں ہوتى ،اگر چەسدايك حقيقت ہے كدان

اخلاقی حدود قیو دے بالکل آزاد ہوتا ہے جن کی پابندی حضرات انبیاء علیم السلام نے اپنے اقامت دین کے کام میں واجب سمجھی ہے۔ مناسب ہوگا کہ ہم مختفر طور پر یہاں پروپیگنڈے کی چند خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کردیں تا کہ سیائ تحریکات کے اس سب سے بڑے وسیلہ کاراور تبلیخ کے درمیان جوفرق ہے وہ واضح ہوکر سامنے آجائے۔

یرو پیگنٹرہ کے اجزاءتر کیبی برغور کیجئے تو معلوم ہوگا کہاس کے اندر جز وا کبر کی حیثیت مبالغہ کو حاصل ہوتی ہے، بات بمنگر اور رائی کا پربت بنانا اس کا ادنی كرشمه بكوئي مجمع ٥٠٠ كا موكا تو وه اس كى بدولت اخبارات كى شاه سرخيول میں یانچ ہزار کا بن جائے گا ،کسی کا استقبال دس آ دمی کریں گے،تو دس آ دمی روپیگنڈے کی کرشمہ سازی ہے وس ہزار بن جائیں گے، کسی بستی یا شہر کے دوچار آدمی اگر کسی مسلک سیاس کے ساتھ ذراس ہدردی کا بھی اظہار كرديں كے تو اس مسلك كے حامى اسے اخبارات ورسائل ميں يوں ظاہر كريں كے كد گويادہ پوراكا پوراشېران كى تائيد وحمايت ميں ديواندوارا تھ كھڑا ہوا ہا گرکسی باہر کے ملک سے تائید وہدردی کا ایک کارڈ بھی آ جائے تو پریس میں اس کی تشہیر یوں ہوں گی کہ فلاں ملک کی فلاں تحریک نے بالکل مسخر کرایا ہ، اگر کوئی خدمت حقیقت کی ترازو میں چھٹا تک ہوگی تو پروپیگنڈے کی مشینری کا فرص ہے کہ وہ اس کو کم از کم من مجر دکھائے ، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کو موجودہ زمانے میں ہمارے اہل سیاست نے اس طرح اوڑھنا بچھونا بنالیا ہے کداب اس کے برائی ہونے کا شایدلوگوں کے اندراحیاس بھی مردہ ہوگیاہے، اس کو چہ میں بدنام تو اکیلا غریب گوئیلو ہے، (اور اس کی بید بدنامی بھی یروپیگنڈے ہی کا کرشمہ ہے) لیکن حقیقت اور انصاف یہ ہے کہ اس سیاست

کے جدوجہد کی کامیابی سے اللہ کے دین کو اور دین کے سارے کام کرنے والوں کو دنیا میں بھی غلبہ اور تفوق حاصل ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کی دعوت بھی نہیں دیتے کہ آؤ حکومت الہیة قائم کرویا اقتد ارحاصل کرنے کیلئے جدو جہد کرو (جماعت کو بڑھاؤ) بلکہ دعوت صرف اللہ کے دین پر چلنے اور اس پر چلانے ہی کی دیتے ہیں اس لئے کہ آخرت کی کامیا بی حاصل کرنے کیلئے خدا کے دین پر چلنا اور اس پر دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دینا شرط ضروری ہے۔

اس کے برعکس اہل سیاست کی ساری تگ ودوکا مقصدا قد ارکا حصول ہوتا ہے وہ ای اقتدار کے حصول کے لئے اپنی تنظیم کرتے ہیں اورائی کے لئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ مقصود ایک خالص دنیوی مقصود ہے لیکن بعض لوگ اس پر دین کا ملمع کر کے اس چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں، کہ وہ بیا قد اراپنے لئے نہیں چاہتے بلکہ خدا کے لئے یا اس کے دین کے لئے چاہتے ہیں جو لوگ معاملہ کو اس شکل میں پیش کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیتوں پرشبہ کیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ وہ جس اقتد ار کے حصول کیلئے جدو جہد کر رہے ہوں وہ خدا ہی کہ وہ جس اقتد ار کے حصول کیلئے جدو جہد کر رہے ہوں وہ خدا ہی کیلئے استعال کریں، لیکن اس سے جدو جہد کی مزاجی خصوصیات پر بڑا ہوجا تا ہے اور اس نصب العین کی تبدیلی کا جدو جہد کی مزاجی خصوصیات پر بڑا اثر پڑتا ہے بلکہ بچے پوچھے تو نصب العین کی تبدیلی سارے کام ہی کو بالکل در ہم اثر پڑتا ہے بلکہ بچے پوچھے تو نصب العین کی تبدیلی سارے کام ہی کو بالکل در ہم برہم کر کے رکھ دیتے ہے۔

ہم جس حقیقت کی طرف اشارہ کررہے ہیں وہ اچھی طرح واضح اس طرح ہوتی ہے کہ اہل سیاست (اور اہل تحریک) جس دنیوی اقتدار کے حصول کو تمام خیر وفلاح کا ضامن سیجھتے ہیں یہاں تک کہ دین کی خدمت کا کوئی کام بھی ان کے نزدیک اس وقت تک انجام ہی نہیں دیا جاسکتا جب تک بیا قتدار نہ حاصل

ہوجائے،اس افتدار کوانبیاء علیہم السلام نے اس نصب العین کے لئے نہایت خطرناک سمجھاہے،جس کے داعی وہ خودرہے ہیں، چنانچے متعددا حادیث ہے بد حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے سحابہ کواس بات سے آگاہ فرمایا کہ میں تہمارے لئے فقر وغربت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی عزت وثروت تهمیں حاصل ہوگی ،اورتم اس کے انتہاک میں اصل نصب العین یعنی آخرت کو بھول جاؤ گے ، آپ کا ارشاد ہے کہ خدا کی قتم میں تمہارے لئے فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بید دنیا جس طرح تم ے سلے والوں کے لئے کھول دی گئی تھی ،ای طرح تمہارے لئے بھی کھول دی جائیگی پھرجس طرح وہ بھاگ دوڑ میں بہتلا ہو گئے ای طرح تم بھی اس کے لئے بھاگ دوڑ میں مبتلا ہوجاؤ گے، پھر بیٹہبیں بھی ای طرح ہلاک کرکے چھوڑ ہے گی جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر کے چھوڑا، اس مدیث سے بی حقیقت اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ انبیاء ملیم السلام کی جدوجہد میں اصل مع نظر کی حیثیت آخرت کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کا اقتدار اس نصب العین كے لئے مفيد بھى ہوسكتا ہے اورمضر بھى، بلكه مضر ہونا زيادہ اقرب ہے اس وجه سے جولوگ انبیاعلیم السلام کے طریقہ پر کام کرتے ہیں وہ اس اقتدار کو بھی خدا کی ایک بہت بڑی آ ز ماکش سمجھتے ہیں،اوران کی کوشش سے ہوتی ہے کہ جس طرح غربت اورفقر کے دور میں انھیں آخرت کے لئے کام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اس طرح امارت وسیادت کے دور میں بھی اس نصب العین برقائم رہے کی سعادت حاصل ہو، انبیاء کیہم السلام کی دعوت میں اس امر کا کوئی ادنی نثان بھی نہیں ماتا کہ اقتدار کو انھوں نے اصل نصب العین سمجھا ہویا اصل نصب العین کے لئے اس کوکوئی بردی سازگار چیز سمجھا ہو۔

ہاری تقریر سے کسی صاحب کو بیفلط بھی نہ ہو کہ ہم بیر ہبانیت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم رہبانیت کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس حقیقت کو واضح کردینا چاہتے ہیں، کہ انبیا علیہم السلام کی تمام جدو جہد کا مقصود صرف آخرت ہوتی ہے وہ اس کیلئے طلق خدا کو دعوت دیتے ہیں، اس کیلئے لوگوں کو منظم کرتے ہیں، اس کیلئے طوگوں کو منظم کرتے ہیں، اس کیلئے جیتے ہیں اور اس کیلئے مرتے ہیں، اس چیز سے ان کی جدو جہد کا آغاز ہوتا ہے اور اس چیز پر اس کی انتہا ہوتی ہے، ان کی تمام تر سرگر میوں میں محرک کی حیثیت بھی اس چیز کو حاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو عاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو عاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو عصل ہوتی ہے اور غایت و مقصود بھی اس کو عصل ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو آخرت کا منافی نہیں قر اردیتے بلکہ دنیا کو آخرت کی استعمال کر ہیں۔ بلکہ اس کی عیتی قر اردیتے ہیں ان کی دعوت یہ ہیں ہوتی کہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیں بلکہ اس بات کیلئے ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کیلئے استعمال کریں۔

ان کے ہرکام پران کے اس نصب العین کے حاوی ہونے کا خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جدو جہد میں کسی ایسی چیز کو بھی گوارانہیں کرتے بلکہ ان کے اس اعلیٰ نصب العین کی عزت و حرمت کو بدلگانے والی ہوان کے مقصد کی طرح ان کے وسائل اور ذرائع بھی نہایت پا کیزہ ہوتے ہیں وہ کامیا بی حاصل کرنے کی وصائل اور ذرائع بھی نہایت پا کیزہ ہوتے ہیں وہ کامیا بی حاصل کرنے کی وضن نہیں کرتے جن کی پائیز گی مشتبہ اور مشکوک ہو، ان کی کامیا بی اور ناکامی کی فیصلہ کرنے والی میزان بھی چونکہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہاس وجہ سے ان کی کامیا بی اور ناکامی کی فیصلہ کرنے والی میزان بھی چونکہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے اس وجہ سے ان کی کامیا بی اور ناکامی کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں، ناکامی کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں، ناکامی کے معیارات کے نہاں تو کامیا بی کا معیاران کے نصب العین کے لحاظ سے یہ کہ ان کو دنیا میں افتدار حاصل ہوجائے ، اگر یہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکے تو گھروہ ناکام ونامراد ہیں، لیکن انہیاء کے طریقہ پر جولوگ کام کرتے ہیں ان کی

کامیانی کیلئے اقتد ارکاحصول کوئی شرطنہیں، ان کی کامیابی کیلئے صرف پیشرط ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پرصرف اللہ ہی کی رضاء کیلئے کام کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس حالت پر ان کا خاتمہ ہوجائے، اگریہ چیز ان کو حاصل ہوگئی تو وہ کامیاب ہیں، اگر چہ ان کے سایہ کے سواکوئی ایک متنفس بھی اس دنیا میں ان کا ساتھ دینے والانہ بن سکا ہو، اور اگریہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکی تو وہ ناکام ہیں، اگر چہ انھوں نے تمام عرب وجم کواپنے گردا کھا کر لیا ہو۔

مو میوات کے پچاس لا کھ نے زائد مسلمانوں کاعموی حال بیتھا کہ وہ دین ہے بے تعلق ہو چکے تھے، اسلامی تعلیمات سے بے خبر تھے، کیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیہ نے بیکام ان میں شروع کیا اور مسلسل جدوجہد فرماتے رہے حتی کہ وہ دن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کایا پلٹ دی لاکھوں کی اصلاح ہوئی ہزاروں مجدیں اور مدرسے آباد ہوگئے۔

حضرت مولا نا تھانوی مولا نا الیاس صناً سے خوش تھے اور تبلیغی جماعت ہے بھی خوش تھے اور تبلیغی جماعت ہے بھی خوش تھے، ان کو کھانا کھلا یا اور فر مایا کہ ''مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا''

عبد شک میوات میں بڑا کام ہوا ، اور حضرت مولا نا الیاس صنا توراللہ مرقد ہ نے بہت اور مسلسل جدو جہد فر مائی ، اللہ تعالی حضرت مولا نا کواس کا اجر جزیل عطافر ما کیس ۔ آئین مسلسل جدو جہد فر مائی ، اللہ تعالی حضرت مولا نا کواس کا حسب مسلس خصرت مولا نا الیاس صاحب ہی کا حصہ ہے یا کسی اور کی جدو جہد کو بھی وخل ہے۔ الیاس صاحب ہی کا حصہ ہے یا کسی اور کی جدو جہد کو بھی وخل ہے۔

اورید کہ میوات کی اصلاح مولا ناالیاس معہ دیگر بزرگوں کی ذوات مقدسہ اور مطلق جدو جہد کا نتیجہ و برکت ہے یا طریقہ مختر عہم وجہ کا اثر ہے، اوریہ کہ کی عمل کے مسیح ہونے کے لئے فائدہ اور اثر دلیل ہے؟ یا دلیل شرعی ضروری ہے؟ تاریخ کی شہادت تو ہے کہ میوات کی اصلاح نہ تو تہا مولا ناالیاس صاحب کی

تبلیغ واشاعت کا نتیجہ ہے اور نہ صرف تبلیغ مروجہ مخترعہ کا نتیجہ ہے بلکہ دیگر بزرگوں کی توجہات ومسائی کو بھی اس میں کافی دخل ہے اور طریقہ مخترعہ کے جزوی اثر کا انکارنہیں لیکن در حقیقت اسی مطلق تبلیغ کا نتیجہ ہے جوسلف صالحین کے طرز اور نمونہ پر کی گئی۔

مولانا الیاس صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا اساعیل صاحب اور برادرمحتر م مولانا محمصاحب میوات کی طرف متوجد ہے، کتنے میواتی ان حضرات کے مرید ہوئے، حضرت کیم الامت مولانا تھانوگ نے بھی مسلسل اور مستقل جدوجہداور بلیغ سعی فرمائی، خود بھی تشریف لے گئے متعدد وعظ فرمائے، اور اپنے خلفاء حضرات مولانا عبدالمجید ضا بھی اللہ علیہ اور مولانا عبدالمجید ضا بھی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کومستقل طور پر کارتبلیغ پر مقرر اور ما مور فرمایا، مولانا محملوی تو دوبرس کے بعدوا پس تشریف لائے، اور مولانا مجھرایونی بارہ سال تک فریضہ تبلیغ انجام دیتے رہے۔ اشرف السوائح جلد دوم میں اس تبلیغی جدوجہد کی قدر نے تفصیل ندکور ہے جس میں سے بچھ یہاں ذکر کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یں سے پھی ہاں و روید یہ باب ہا ہا، اس مولانا عبدالکریم صاحب متھلوی اشرف السوائح جلد سوم ص: ۲۳۵ پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب متھلوی مجاز حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے قلم سے بعنوان'' واقعہ کیہارم انسدادفتنهٔ ارتداد'' ذرکور ہے کہ

اہم البے میں اطراف آگرہ سے فتنۂ ارتدار کی خبر پینجی تو حضرت والا (مولانا تھانوی) نے احقر کو وہاں جانے کا ایماء فرمایا، جس کا ذکر نمبر بالا (مندرجہ اشرف السوانح) میں آچکا ہے، احقر نے عرص کیا کہ اس کام کے واسطے مولوی عبدالمجید صاحب بچھرایونی مناسب معلوم ہوتے ہیں ارشاد فرمایا اس اختلاف رائے کا فیصلہ

مولاناظفراحمدصاحب کے سپر دکرنا چاہئے، احقر نے ہر چندعرض کیا کہ احقر کے خیال ناقص کی کیا حقیقت ہے جو فیصلہ کی ضرورت ہو، لیکن حضرت نے فرمایا یہی مناسب ہے اسی میں انشاء اللہ برکت ہوگی، مولوی صاحب موصوف کتبخانہ میں تھے، ان کو حضرت والا نے آواز دی، اور فرمایا کہ میں اس کو بھیجتا ہوں اور اس کے خیال میں مولوی عبدالمجید کو بھیجنا مناسب ہے، اور ہر دورائے کی وجہ بھی بیان فرمادی، مولوی صاحب نے فرمایا، میرے خیال میں دونوں کا بھیجنا مناسب ہے، اس میں ہر دو وجہ کی مایت بھی ہوجائے گی، نیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے، حضرت اقدس نے نہایت بشاشت سے فرمایا، بہتر اور مسکرا کراحقر سے فرمایا دونوں جیت گئے۔

مولوی عبدالجید صاحب اپنے مکان پر گئے ہوئے تھے،ان کو خط لکھدیا گیا کہ دہلی مدرسہ عبدالرب کے جلسہ پر آ جاؤ ، اور احقر کو دہلی تک حضرت والا کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا، جلسہ سے فارغ ہوکر دونوں کو مناسب نصائح وہدایات اور مزید دعوات کے بعد وہاں سے رخصت فرمایا، اور کامل دوسال تک اس سلسلہ کونہایت اہتمام سے جاری رکھا، ایک سفر خود بھی فرمایا، جس میں ریوڑی، نارنول اور موضع اساعيل بورمتصل الورمين" الاتمام نعمة الاسلام" وعظ ہوا، جس كے تين حصے ہيں، اور دوسرے سفر کا قصبہ نوح اور فیروز پور جھڑ کا وغیرہ کے لئے ارادہ فر مایا تھا، مگراس ا ثنامیں سفر سے عذر پیش آ گیا، جس کی وجہ ہے سفر بالکل موقوف ہوگیا، اور اس تبلیغ ہے حضرت دام ظلہم کواس قدر تعلق خاطرتھا کہای دوران میں ایک دوست نے احقر کو حج کے لئے ہمراہ لے جانا چاہا، احقر کو بے حداشتیاق تھا، بہت خوش ہوا، اور حضرت والا سے اجازت جاہی، ارشاد فر مایا کہ جس کام میں یہاں مشغولی ہے وہ جج نفل سے مقدم اورافضل ہے، اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ ایسے ہی موقع کے واسطے حضرت درخواست سیجئے اس مقصود کے لئے بھی اور میرے لئے بھی ، میں برابر دعا کرتا ہوں۔ جعد ۲۲/رمضان ۱۳۳۱ھ

اور ایک والا نامہ میں تحریر فرمایا (غالبًا بیہ والا نامہ ریواڑی وغیرہ کے سفر سے والسی پرروانہ فرمایا تھا)

السلام علیم ورحمة الله! بفضله تعالی کل جمعه کے روز وطن پہنچ گیا، آپ صاحبوں کی مسائی مشکور ہونے کیلئے ول سے دعا کرتا ہوں، اور قلب شہادت ویتا ہے کہ آپ صاحبوں کے آپ صاحبوں کوسب سے زیادہ کا میا بی ہوگی، سب خطوط آپ صاحبوں کے محفوظ رہتے ہیں، موقع پراشاعت ہوتی رہے گی، تا کہ ناظرین مسر ورہوں۔ اورایک والانامہ میں تح مرفر مایا کہ

السلام ملیکم! خطر پڑھ کر بے حددل خوش ہوا ، میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ آپ صاحبوں کی کامیا بی انشاء اللہ تعالی سامان اور شان والوں سے بدرجہ زیادہ ہوگی۔ در سفالیس کاسئہ رنداں بخواری مگرید کیس حریفاں خدمت جام جہاں ہیں کردہ اند باقی دعا کررہا ہوں ،سب احباب کی خدمت میں سلام مسنون

ان ارشادات کا مقصد صرف بیخیال میں آیا کرتا تھا کہ حوصلہ افز الی فرمائی جاتی ہے، لیکن جب تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد ایک جماعت نے تمام علاقہ تبلیغی یعنی ۲۹/ ضلعوں کا مفصل حال لکھ کرشائع کیا، اور اس روئدا دمیں اس کی تصریح بھی درج تھی کہ تحصیل بوئل میں (جہاں احقر اور مولوی عبد المجید صاحب کا رتبلیغ انجام دیتے تھے) اول نمبر کا میاب رہی، تب معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور پیشنگو ئی تھی جو خدا کے فضل سے بالکل سے ہوئی۔

اس اہتمام تبلیغ کےعلاوہ اس زیانے میں حضرت والانے کچھ رسالے بھی شاکع

معود بك نفرمايا بـ

اے قوم بج رفتہ کجائید کجائید معثوق درایں جاست بیائید بیائید ایت اور ہمیشہ بوقت حاضری زبانی ارشادات اور خطوط میں بھی نہایت مفید ہدایات فرماتے رہتے تھے، نیز دعاؤں کے ساتھ حوصلہ افزائی کے کلمات بھی ہوتے تھے، چنانچہ ایک والا نامہ میں تحریفر مایا کہ

السلام علیم! حالات سے بہت کچھامیدیں ہوئیں، اور مجھ کواس سے پہلے بھی آپ جیسے مخلصین کا جانا اور پھر مولوی الیاس صاحب کا ساتھ ہوجانا یقین کامیا بی دلاتا تھا، علم غیب حق تعالیٰ کو ہے، مگر میرا قلب شہادت دیتا ہے، کہ انشاء اللہ تعالیٰ سب وفود سے زیادہ نفع آپ صاحبوں سے ہوگا۔

بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون برا گرہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ پلول میں ضرورت ہے اس لئے ہم پلول آگے اور وہاں سے مولوی صاحب (مولوی الیاس صاحبؓ) کی معیت میں قصبہ نوح وغیرہ کا بھی سفر ہوتارہا)

اورايك والانامه مين تحرير فرماياتها كه

آپ کا خط پہنچا، کاشف تفصیل حالات ہوا، بہت کچھ امیدیں بڑھیں، میرا قلب شہادت دیتا ہے کدانشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جماعت اس مادہ میں جس قدر مفید ہوگی،شاید دوسری بڑی بڑی جماعتیں اس درجہ مفید نہ ہوں۔

مبناه ماقال الرومي 🏻

کعبہ را ہردم بجلی می فزود ایں ز اخلاصات ابراہیم بود کان الله معکم ومن معکم! اپنی تمام احباب کی خدمت میں یعنی جوان میں سے تشریف رکھتے ہوں ،سلام کہتے اور کارڈ سناد یجئے ، اور سب سے دعاکی

ان مساعی کو قبول فرماوے۔ اور جو نفع اس تبلیغ سے ہوااس کو باقی رکھے اور ترقی عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین

پھر واقعہ پنجم یعنی''اجرائے، مکاتب دررسیاست الور'' کے عنوان ہے اس واقعہ کی تفصیل کھی ہے، پوری تفصیل موجب طوالت ہے، اس لئے بطور خلاصہ کے ذکر کیا جارہا ہے۔

تذکرۃ الخلیل ص: ۲۸ ہر حضرت مولانا عاشق البی میر کھی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری کے بارے میں لکھتے ہیں

میرٹھ، دبلی، کا ندھلہ گلاؤٹھی وغیرہ کا تو پوچھناہی کیا، کہ بار بارتشریف لانا ہوا،
اور حضرت کی جو تیوں کے صدقے اچھے اچھے بھلدار درخت پیدا ہوئے ہاں
"میوات" کا منظر جو آپ کی سکونت ہند کے آخری سال کا آخری نظارہ تھا، ضرور
قابل ذکر ہے جو قصبہ نوح کے سیدھے سادے مسلمان باشندوں" محراب خال
اور نصراللہ خال" پٹواری نے لکھ کر بھیجا ہے بیطویل وعریض علاقہ میوقوم سے آباد
ہے جو مسلمان ضرور ہیں گر جہالت اور غذہی ناوا قفیت کے سبب ان کو مسلمان

فرمائے .....اور چندمکا تب بھی قائم کئے گئے جن کی امداد میں حضرت اقدس نے بھی کا فی حصدلیا۔

اور دوسرے ذرائع ہے بھی مصارف کا انتظام ہوا، اور چندمواعظ میں بھی بلغ کے متعلق مضامین بیان فرمائے ، جن میں سے تمین مواعظ خاص طور سے قابلِ ذکر جیں۔ الدعو قرائی الله، محاسن الاسلام، آداب التبلیغ، غرض حضرت بیں۔ الدعو قرائی الله، محاسن الاسلام، آداب التبلیغ، غرض حضرت اقدس نے ہر پہلو سے اصلاح اور تبلیغ کا اجتمام فرمایا۔

پھر جب دوسال کی جدو جہد کے بعد ارتداد کی کافی روک تھام ہو پھی ،اور ہر قتم کے شبہات ان ند بذب لوگوں کے زائل ہو بھے ، اوران لوگوں نیز قرب وجوار کے مسلمانوں کو آئندہ اصلاح کے لئے مکاتب کی ضرورت ثابت ہو پھی اور وہاں صرف مکاتب کی دکھے بھال کا کام رہ گیا اوراحقر نے ایک عریضہ میں ان مکاتب کے چندہ کی سعی کے واسطے حضرت سے پلول جانے کی اجازت جائی تب حضرت اقدس نے تحریفر مایا کہ تب حضرت اقدس نے تحریفر مایا کہ

بہتر! ہوآ ہے، بشر طے کہ اصل کام یعنی تبلیغ میں ال قصوں کے سبب کی نہ ہو، تجربہ کے بعد سمجھ میں آیا کہ تد ابیر چھوڑ نا چاہئے ،صرف تبلیغ چاہئے خواہ ثمرہ ہویا نہ ہو، نیز میراخیال ہے کہ ان سب قصوں کوچھوڑ کر پنجاب کا سفرتح کی عدل فی المیر اث کیاجاوے۔

اس کے بعد پنجاب کا سفر ہوا، جیسا کہ گذشتہ نمبر میں ذکر ہو چکا ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد احقر حسب الایماء حضرت والا دامت بر کاتہم تھانہ بھون مقیم ہو گیا اور مولوی عبد المجید برابر تبلیغ کے کام پر رہے، اور تقریباً بارہ سال تک اس کام پر رہنے کے بعد پچھلے دنوں مصارف کا انتظام نہ ہونے کے سبب ان کا سفر ترک ہوا، حق تعالیٰ اختیار پیلفظ جاری تھے، واہ وا! پیرکیا ہیں فرشتہ ہیں، دل جاہتا ہے بیاس نور کے مکھڑے کود کیھتے ہی جاؤں، پیربہت دیکھے مگراییا سوینا (سوہنا) پیربھی نہیں دیکھا جمعہ کا دن تھا،نماز ہوئی تو معجد کے اندر باہر سے لبریز! حصت ساری پُر راستے دورتک بند، کہ بھی سارے ملک کوبیدن دیکھنا نصیب نہ ہواتھا،نماز کے بعد وعظ شروع ہوا، اور حضرت قیام گاہ پرتشریف لے آئے کہ واعظ مرعوب نہ ہو، وَل کے وَل وعظ چھوڑ کر حضرت کے پیچھے ہو لئے کہ ہمیں تو وعظ میں بیرمزہ نہیں آتا جو پیر کی صورت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، گلاب كا پھول كھلا ہوا مبك رہا ہے،خداجانے كتنى دريكامبمان ہے،بس پيركى صورت توديكھے بى جاؤ، جانے پھرد كھنانقيب ہويانہ ہو، پھربے شاركلوق نے الٹی پلٹی باتوں کی اپنی گنواری زبان میں یو چھ پچھ شروع کی تو سننے والے پریشان ہوئے جاتے تھے، گر حضرت ہر بات کا جواب مسکرا کردیتے اوران کی دل لگتی دلیل سے ان کو سمجھاتے تھے، آخر بیعت کا وقت آیا تو ایک پر ایک گرتا اور ہر مخص جا ہتا تھا کہ بیرسعادت سب سے پہلے مجھے حاصل ہو، مگرصد ہا کا مجمع اور حضرت کے دوہاتھ اس لئے عمامہ دورتک پھیلادیا گیا، اور ایک کافی نہ ہوا تو دوسرا اورتیسرااس میں باندھ دیا گیا،اور دوطر فیصف اس کوتھاہے ہوئے دور تک چلی مَنى ، تب حضرت في خطبه يره ااورآيت إنَّ الَّه فِين يُبَايعُونَكَ (الآية) تلاوت فرمائی، پھرسب کو بیک زبان کلمهٔ طیبه پڑھا کرایمان کی تجدید کرا کے توبه کرائی که کهوعهد کیا ہم نے کفرنہ کریں گے، شرک نہ کریں گے، بدعت نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، کسی پر بہتان نہ دھریں گے، پرایا مال ناحق نہ کھا ئیں گے، اور کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا برگز نه كرينك، اور اگر موجائيگا، تو فورا توبه كرينگ، بيعت كى بم نے خاندان

کہنامشکل،کوئی عالم اس علاقہ میں گیا بھی تو تقدیرے بدعتی اورزر پرست کہ گاؤں کے گاؤں مرید کئے مرکسی مرید کواس سے زیادہ بیعت کا مقصد ہی نہ معلوم ہوا کہ جب چھے مہینہ پیر کا دورہ ہوا تو ہر مرید نفذنذ رانہ لے کر حاضر ہو گیا ،اورپیر كى نذر قبول كرينے كو جنت كى قبت مجھ ليا، كدجو جا ہے كروں، اور جہال جا ہے رہوں اول مولا نامحمرصاحب نے اور پھران کے بھائی مولا نامحمرالیاس صاحب نے اپنے مخلصانہ توجہ اس کی اصلاح اور ظلمت جہالت دور کرنے کی طرف میذول کی اور بحداللہ برسہا برس کے بعداس ملک میں جوعلم دین کے نام سے گھراكركانوں پر ہاتھ ركھتا تھا، جگہ جگہ مكاتب قرآن مجيد كھل گئے، اورنوعمر جے ان میں برجے کوآنے لگے،حضرت وہاں کی حالت سن س کرمصدوم رہتے،اور قلبی توجہ سے اندر ہی اندر کام لیتے ہوئے مولانا محد الیاس صاحب کو تاکید فرماتے رہے تھے کہ اس کی طرف توجہ بڑھاتے رہیں، آخر جب آپ نے ہندوستان جھوڑنے کی دل میں تھان لی تو باوجود ضعیف اورعلیل ہونے کے آپ نے میوات جانے کاعزم کیا اور تشریف لے گئے، بیایک قدرتی کشش تھی کہ آپ كايبلاسفراورانجان لوگول مين جانا، مرتخلوق آپ كانام بى س كرزيارت کے شوق میں گھروں نے نکلی تو یہ عالم تھا کہ قصبہ نوح ہی کے نہیں، بلکہ گردونواح ے دیہات اور دور دور کے ہندومسلمان بچے اور جوان ہزاراں ہزار کی تعداد میں گھروں نے نکل کھڑے ہوئے ،اوراس شوق میں کہ پہلے ہم زیارت کریں بستی ہے باہر سڑک کے دونوں طرف قطار باندھ کر دورتک پرے باندھ لئے۔ حضرت کی موٹر وہاں پینچی تو حضرت اتر لئے ،اور مخلوق پر وانہ وار گری تو خدام کو اندیشہ ہوا کہ حضرت گرنہ جائیں ، مگر اللہ رے ہمت ، سبحی ہے آپ نے مصافحہ کیا اورآ کے بوھے کہ دس ہزار کی گوہار پیھیے تھی، اور ہر مخض کی زبان پر ب

/ -

بزرگول كے ساتھ لگے دہے۔

کتاب'' کیاتبلیغی کام ضروری ہے'' کے حصد سوم کے ص: ۳۸ پر بحوالہ جناب مولا ناابوالحسن صاحب ندوی ندکور ہے کہ

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے میوات کے لوگوں کا گہر اتعلق پیدا ہو چکا تھا، حضرت مولانا نے جا بجامیوا تیوں کے نزاعات اور جھڑ وں کوا بنی حکمت اور روحانیت سے ختم کیا تھا، جس سے بیمیواتی ، حضرت والا کی ذات کو محبوب ترین ذات سجھنے گئے تھے، ای زمانہ میں اور بھی بعض خالاء نے (بیہ اشارہ ہے حضرت تھانوی کی طرف سے مامورین بالتبلیغ کی علاء نے (بیہ اشارہ ہے حضرت تھانوی کی طرف سے مامورین بالتبلیغ کی طرف) میوات میں تبلیغ واصلاح کا کام شروع کیا تھا، اور جیبیا کہ سارے ہندوستان میں علائے حق کا طریقہ ہے خلاف شرع امور کی روک تھام اور مسائل دینی کی اشاعت شروع کی، اسی سلسلے میں انھوں نے بعض رسوم کی مسائل دینی کی اشاعت شروع کی، اسی سلسلے میں انھوں نے بعض رسوم کی خلافت کی تحریک اٹھائی۔

(یعنی شلطریقه علائے حق کے امر بالمعروف کیساتھ نبی عن المنکر بھی کرتے رہے) پھراسی کے ص: ۲۰۰۹ پر مذکور ہے

اس طرح عرصه تک حضرت مولا نامیوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کو روحانی فیض ملتار ہا، لوگ بکٹرت آپ سے مرید ہوتے ، اور ہدایت پاتے رہیج الاول ہم سابھ حضرت مولا ناخلیل الاول ہم سابھ حضرت مولا ناخلیل احمصاحب میوات تشریف لے گئے اور فیروز پورہ میں قیام فرمایا، شرکاء کا بیان ہے کہ انسانوں کا ایک جنگل تھا جو اس علاقہ میں جمع تھا۔

صفحه ۱۳۹ پر ندکور ہے کہ

قصبه نوح صلع گورگانوال مین ۱۳۵۳ همین حضرت مولا نامحدالیاس صاحب کی

چشتیر میں ،نقشبندی مید میں ، قادر مید میں سپرورد مید میں خلیل احمد کے ہاتھ پر یا اللہ ہماری تو بہ قبول فرما اور جم کو نیک جماعت میں محشور فرما ، اس طری دو مرتبہ میں تقریباً ایک ہزار میواتی داخل سلسلہ ہوئے اور ایک ہی نظر کیمیا اثر میں نماز روز ہ کے پابند اور اتباع سنت پراتنے پختہ کہ جان جائے گرا کیمان نہ جائے۔

حضرت مولا ناقلیل احمرصا حب رحمة الله علیه کاییسفرمیوات اس اله یمی بوا،
اوراس سے دوسال قبل بی بی هاور ایم هیں حضرت تفانوی کے حکم وہدایت
کے ماتحت حضرت کے بعض خدام حضرت مولا نا عبدالکریم صاحب محمقطوی اور
حضرت مولان عبدالمجید صاحب بچرایونی وہاں تبلیغی خدمات پر مامور تھے، حضرت مولا ناالیاس صاحب کی توجہ بھی اس علاقہ کی طرف رہی۔

حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی کتاب "تجدید تعلیم وتبلیغ" کے ص: ۱۲۹ پر فرماتے ہیں

اس بینی خدمات کی بنیاد (منجانب حفرت تھانوی) میوات کے علاقہ میں بڑی حفرت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم وہدایت کے تحت بھی بعض خدام بھی وہاں پر مامور سے محفرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد بزرگواراور بڑے بھائی سے اس علاقہ کے لوگ پہلے سے ارادت وتعلق رکھتے تھے، اس لئے مولوی صاحب موصوف کا قدر و خاص الر تھا۔

الغرض ان تمام بزرگوں کی توجہات اور مسائی کی برکت بھی کہ میوات کی کائی اصلاح ہوئی ، مسجدیں بن گئیں ، بہت ہے مکاتب اور مدارس کا اجراء ہوا ، حفاظ اور علماء تیار ہونے گئے ، اور ان سب حضرات کی تبلیغ بالکل سلف کے طریقہ وطرز پر ہی ، تبلیغ مروجہ مختر عدکا نام ونشان نہ تھا ، حضرت مولا نامحم الیاس صاحب جیسا کہ عرض کیا گیاان

ج کیا ..... ج سے واپسی پر حضرت مولانا نے تبلیغی گشت شروع کردیے، اور میوات میں تبلیغی اجتماع کئے، لوگوں کو دعوت دی کہ وہ عوام میں دین کے اولین ارکان واصول (کلمہ ونماز) کی تبلیغ کرینگے، لوگ اس طریقہ سے نا آشنا تھے، اور بڑی مشکل ہے اس کام پر آمادہ ہوئے تھے، آپ نے قصبہ نوح میں ایک بڑا اجتماع کیا تھا اور دعوت دی کہ لوگ جماعتیں بنا بنا کر تکلیں ایک ماہ بعد جماعت بی۔

صفحہ مہم پر ہے

امین میں تیسرا حج فر مایا اور حج سے واپسی کے بعد میوات کے دودور۔ ، کئے جو بلغی کام کے لئے بہت مفید اور موثر ثابت ہوئے۔

صفحہ ۹م پرہے کہ

ملک میں دین کی رغبت پیدا ہوگئی اور اس کے آثار ظاہر ہونے گئے جس علاقے میں کوسوں مسجدیں بن گئیں، صد ہا میں کوسوں مسجدیں بن گئیں، صد ہا کمتب اور متعدد عربی مدرسے قائم ہوگئے ، حفاظ کی تعداد سیننکڑوں سے متجاوز ہے فارغ التحصیل علاء کی ایک خاصی بڑی تعداد ہے۔ وغیرہ

حفرت شیخ الحدیث مولا ناز کریاصا حب دامت برکاتهم کتاب "بتلیغی جماعت پراعتراضات کے جوابات ص:۲۵" پر فرماتے ہیں

حضرت (مولا ناالیاس صاحب) کے ایک مکتوب کے چندفقر نے قل کرتا ہوں جومیوات کے کارکنوں کے نام لکھا گیا اور حضرت مولا نا کے مکا تیب میں جمع شدہ ہے۔۔۔۔۔میرے دوستو اور میرے عزیز وا میں چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

(الف) اپنے اپنے علقے کے ان لوگوں کی فہرست جمع کرکے مجھے اور شخ

صدارت میں ایک پنچایت کی گئی، جس میں سارے میوات کے چودھری صاحبان، میاں جی ذیل داران دنمبرداران صوبدداران منشی حضرات وسفید پوشاں ودیگر سربر آوردگاں علاقہ میوات جمع ہوئے، جن کی تعداد تقریبا ایک سو سات تھی، اس پنچایت میں سب سے پہلے اسلام کی اہمیت بیان کی گئی پھر اسلام کی ساری باتوں کی پابندی اور اس کی اجتماعی طور پر اشاعت اور دین کی دعوت کا کام کرنے کے لئے پنچائیں کرنے اور اس کام سے زندگی میں کسی بھی وقت نہ گئے کا عہد کیا۔

خصوصاً (۱) کلمه (۲) نماز (۳) تعلیم حاصل کرنااوراسکی اشاعت (۴) اسلامی شكل وصورت (۵) اسلامی رسوم كا اختيار كرنا اور رسوم شركيه كا منانا (۲) اسلامی طریقه کا پرده (۷) اسلامی طریقه کا نکاح کرنا (۸) عورتوں کو اسلامی لباس زیب تن کرنا (۹) اسلامی عقیدے سے نہ ہمنا اور کسی غیر ندہب کو قبول نہ کرنا (١٠) باجمي حقوق كي تكهداشت وحفاظت (١١) هراجماع اور جلسه ميس ذمه دار حضرات کاشریک ہونا (۱۲) بغیر دین تعلیم کے دنیا دی تعلیم بچوں کونہ دینا (۱۳) دین کی تبلیغ کیلئے ہمت اور کوشش کرنا (۱۴) یا کی کاخیال کرنا (۱۵) ایک دوسرے ک عزت وآبروکی حفاظت کرنااس کے ملاوہ اپنی پنچایت میں طے کیا گیا کہ تبلیغ صرف علاء کا کامنہیں بلکہ ہم سب کا فریضہ ہے اس کوانجام دیں گے، یہ ساری طے شدہ چیزیں لکھی گئیں، اور پنچایت نامہ مرتب کیا گیا، اوران پرشرکاء کے و سخط ہوئے ای طرح عرصہ تک مولانا میوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کوروحانی فیض ملتار ہا بکٹرت آپ سے مرید ہوئے اور ہدایت پاتے۔

شوال میں چیر معزت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیوری کے ہمراہ دوسرا

کوششوں کا نتیج نہیں بلکہ اس میں بہت کافی حضرت مولانا تھانوی کی جدوجہد اور تو جہات کو بھی دخل ہے، نیز مولانا الیاس صاحب کے محتر م شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور والدمحتر م مولانا اساعیل صاحب اور بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب کی جدوجہدا ور تو جہات کو بھی دخل ہے۔

(۲) ان تمام حضرات اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی جدوجبداورکوشش اپنے پیش رو بزرگوں اور سلف صالحین کے طرز پر رہی ،سلف صالحین کے مطابق مطلق تبلیغ کی جاتی رہی وہی مرکا تب و مدارس جاری کرنے کی کوشش، وہی پیری مریدی، وہی بیعت و تلقین، وہی وعظ و تذکیر کے جلسے وہی اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کامشورہ اورکوشش خلاصہ یہ کہ تبلیغ و اشاعت و بذر بعید مرسیت و خانقا ہیت اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر نہ کہ تبلیغ مروجہ بہ بیئت کذائیہ۔

غرض کہ بہ حیثیت مجموعی مولا نامحد الیاس صاحب سلف ہی کے طرز پر تبلیغ واشاعت میں گےرہے تو اس کا اثر کیوں نہ ہوتا، چنانچہ اس کا بہت اثر ہوا، اور دیگر بزرگوں کی توجہات ومساعی سے بہت زیادہ اصلاح کے باوجود بہت زیادہ باقی ماندہ جہالت وغفلت کا قلع قمع ہوا۔

(۳) حضرت مولانامحمد الیاس صاحب رحمة الله علیه کے اندر اخلاص، للهبیت، دلسوزی اور شفقت علی الامة جفاکشی، تواضع، حلم بخل وغیراعلیٰ صفات کوٹ کوٹ کربھری ہوئی تھیں، اس کی بھی ہرکت اور تا ثیر ظاہر ہوئی۔ الغرض اصلاح میوات کے عوامل متعدد مصلحین کی جدوجہد اور مولا نا الیاس

الحدیث صاحب کو کھیں کہ جوذ کر شروع کر چکے ہیں، یا اب کررہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں۔

(ب) دوسرے جوبیعت ہیں اور ان کوجوبیعت کے بعد بتلایا جاتا ہے اس کونباہ رہے ہیں یانہیں۔

(ج) ہرمرکز میں جومکاتب ہیں ان کی گرانی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہے۔

(د) تم خود بھی ذکر وتعلیم میں مشغول ہو یانہیں ،اگرنہیں تو بہت جلداب تک کی غفلت پر نادم ہوکر شروع کردو۔

الف ہم ادیہ ہے کہ جن کو ہارہ بیج بتائی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں ،اورہم سے پوچھ کرکیا ہے یاا پی تجویز سے

(و) جو ذکر بارہ شیخ کررہے ہیں ان کوآمادہ کرو کہ وہ ایک چلہ رائے پور جا کر گذاریں۔

ملفوظات ص:۴۰ ایرے کہ

فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اب میوات میں فرائض (بعنی دینی تقسیم میراث میں شرگ طریق) کو زندہ کرنے اور رواج دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جو تبلیغی وفو د جائیں وہ فرائض کے باب کے وعدوں اور وعیدوں کوخوب یاد کرکے جائیں (بعنی صرف وعدوں اور فضائل کے سنانے پر اکتفا نہ کریں وعیدوں کو بھی سنائی)

واقعات وتصريحات مذكورة الصدرسي واضح هواكه

(۱) میوات کی جگمگاهث اورلهلها به صرف حضرت مولانا الیال صاحب ہی کی

جائے یص:۵۸ تبھی فرماتے

ہمارے قافلے پورا کامنیں کر سکتے ،ان سے تو بس اتنا ہی ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ اپنی جدو جہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کردیں اور غافلوں کو متوجہ کرکے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اور اس جگہ کے دین کی فکر رکھنے والوں (علماء وسلماء) کو بے چارے وام کی اصلاح پر لگادینے کی کوشش کریں ، ہر جگہ پر اصل کام تو وہیں کے کارکن کرسکیں گے اور عوام کو زیادہ فائدہ اپنی ہی جگہ کے اہل دین سے استفادہ کرنے میں ہوگا۔ (ص: ۳۱)

کتاب "کیابینی کام ضروری ہے" کے حصد سوم ص: ۲۱ پر ہے کہ مولانا کی کیفیت بیتی کدا کی صحبت میں اپنی دعوت کے ایک پہلو پر زور دے رہے ہیں ان کی رہے ہیں، اور اتنا زور دے رہے ہیں کہ سننے والا بیہ سمجھے گا کہ بس یہی ان کی دعوت کا حاصل ہے اور پھر کسی دوسری مجلس میں کسی اور پہلو پر ایسا زور دے رہے ہیں کہ گویا وہی ان کا مطح نظر ہے، اور تیسری کسی اور صحبت میں کسی اور ہی پہلو پر اتنا زور دے رہ ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ یہی ان کا مقصد وحید اور نصب العمین ہے۔ وغیر ذالک من الاقوال والافعال والاحوال

غرضیکه مولانا کی وفود شفقت علی الامت، باطنی سوزش وجوش کی بناء پریہی کوشش تھی کہ جس صورت ہے ہواہل میوات کی جہالت وغفلت، دور ہونی چاہئے، لہذا جو بھی تدبیر مفید وموڑ سمجھ میں آتی تھی اختیار فر مالیتے تھے، اسی سلسلہ میں عوام اور جہلا کو بھی دیگر بہت می تدبیروں کے ساتھ کارتبلیغ میں لگایا، اور اس کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا، عام بیداری کی لہردوڑ نے لگی، اور اہل علم کے منصب میں عوام اور جہلاء ہونے لگا، عام بیداری کی لہردوڑ نے لگی، اور اہل علم

صاحب کی مساعی وبرکت ہیں نہ کہ مروجہ تبلیغی ہیئت کذائی ، جزوی فائدہ واثر کا انکار نہیں الیکن ہیئت کذائی کے محیح ثابت ہونے کیلئے جزوی یا کلی فائدہ واثر کااعتبار نہیں۔ تواب بتایئے جب کہ حضرت تھانوی خوداس خطہ میں اصلاحی کوششیں کررہے ہوں خود بھی تشریف لے گئے ہوں مبلغین کوایک عرصہ تک کام کرنے کے لئے مامور فر مایا ہورو پے خرچ فر مارہے ہوں ، دعائیں کررہے ہوں ،متفکر ویے چین رہے ہوں، مدر سے تھلوار ہے ہوں اور پھرمعلوم ہوکہ مولا ناالیاس صاحب یہی سب کام كرر ہے ہيں، اوراس ميں بہت بى جفائشى ودلسوزى سے كام لےرہے ہيں جس سے وہاں کی جہالت دور ہور ہی ہے اور لوگ عام طور پر دین کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں تو خوشی سے باغ باغ ہوں اور بیفر مائیں کدالیاسؒ نے تواس کوآس سے بدل دیا تو کون سى تعجب كى بات ہے، بلكه خوش نه ہوتے تو تعجب تھا خصوصاً جب كه مولا ناالياس صاحب حضرت مكيم الامت كى خدمت مين تقانه بهون برابر حاضر مورب مول، ہدایات ومشورے لے رہے ہوں ، دعا کیں لے رہے ہوں تو الی صورت میں ناخوش مونے كاكوئى سوال بى نہيں پيدا ہوتا ،البت چونكه حضرت مولا ناالياس صاحب كى طبيعت میں ایک بے قراری تھی جونچاانہیں بیٹھنے دیتی تھی ، ایک بے چینی تھی جو چین نہیں لینے دیتی تھی،ایک سوز دروں تھا جس سے سینہ سلگتار ہتا تھا، ایک فکرتھی جس نے دن کے چین اور را توں کی نیندکو حرام کر دیا تھا، ایک دھن تھی ایک گئن تھی ، چنانچہ ایک بارفر مایا۔ مولانا!علاءاسطرفنيس آتے ميں كياكروں، بائے الله! ميں كياكرول عرض کیاسب آ جائیں گے،آپ دعا کریں ،فرمایا میں تو دعا بھی نہیں کرسکتاتم ہی دعا كرو\_(ملفوظات ص:٥٩)

مبلیغ کے کام کے لئے سادات کوزیادہ کوشش سے اٹھایا جائے اور آ مے بڑھایا

تحذر فرمارہے ہیں۔

( کمانی بیان القرآن ووعظ الهدی والمغفر قوغیره کما مرسابقاً)
مولانا کی تصنیفات ملفوظات، مکتوبات، مواعظ اور فناوی وغیره کے ہزار سے
متجاوز ذخیر سے میں استح یک کاکوئی ذکر نہیں، نہ اپنے کسی مرید ومستر شدکواس مخصوص
کام کا حکم اور مشورہ دیا، حالانکہ موجودہ وگذشتہ صحیح یا غلط کوئی دین تح یک الی نہیں ہے
کہ جس کا ذکر مولانا نے عبارةً یا اشارةً یا ولالةً یا اقتضاء صراحة یا کنایة اجمالاً یا تفصیلاً،
نفیاً یا اثباتا کلیة ، یا جزیمة نہ کیا ہو، اللا ماشاء اللہ۔

باتی مخصوص امور میں محدود اور قیود و تخصیصات و تعینات زائدہ خاصہ سے متعین تبلیغ تو حضرات علمائے ربانیین کے بیان کردہ اصول وقوا نین اور قواعد شرعیہ، نیز حضرت تھا نوی کے بیان کردہ ، قواعد خمسہ مندرجہ رسالہ ہذا ہے اس مخصوص عمل کا ناجائز اور بدعت ہونا ظاہر ہو چکا ہے ، خواہ جماعت علماء ہی اس کو انجام دے۔

پس اس مخصوص عمل کی موافقت کی عدم تصریح اور اصولی طور پر عدم جواز کی تصریح سے واضح ہوگیا کہ بیموجودہ عمل شرع شریف کے خلاف ہے اور اگر موافقت میں مولا نایا کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول ثابت بھی ہوجائے تو خود مولا ناتھا نوی ودیگر علائے محققین وربانیین کے مدلل ارشادات وتصریحات سے اس کا ناتا بل قبول ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

ر ہے حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ اللّه علیہ، تو ہمارا اپناحسن ظن میہ ہے کہ حضرت موصوف نے بہ تقاضائے مقام ووقت عارضی طور پرِ میطریقہ اختیار فر مایا تھا، نہ تو اس مخصوص طریقہ کوعلی وجہ التشر لیج اختیار فر مایا تھا اور نہ ہی اس کو مقصد بنایا تھا، جو

کے دخیل بنانے سے جوفتنہ اور فساد غلوا ور تفریط وافر اطمتو قع اور متصور تھااس کی طرف النفات نہ ہوا، حضرت مولانا الیاس صاحب کی تمام تبلیغی کوششوں اور تدابیر سے حضرت مولانا تھانوی بہت زیادہ خوش تھے، کیکن صرف اسی جزء یعنی جہلاء اور نااہلوں کے ہاتھ میں کارتبلیغ انجام دینے سے خوش نہیں تھے۔

مولانا تھانوی کو بیشک اس سے اختلاف تھا، اور بیامریقیناً مولانا کے مسلک اور منشاء کے خلاف تھا اور ہے، خواہ طریقۂ کارسیحے ہی کیوں نہ ہو، اور حقیقت تو بیہ کہ اس کی کمی کا بہت زیادہ احساس مولانا الیاس صاحب کو بھی تھا، جیسا کہ ملفوظات ص: ۴۵ پر حضرت تھانوی کے وصال کے بعد فرمایا کہ

جھے علم اور ذکر کی کی کاقلق ہے اور یہ کی اس واسطے ہے کہ اب تک اس میں اہل علم اور اہل ذکر نہیں گئے، اگر یہ حضرات آکر اپنے ہاتھ میں کام لے لیس تو یہ کی پوری ہوجائے، مگر علماء اور اہل ذکر تو ابھی تک بہت کم آئے ہیں'
اس پر جامع ملفوظات حضرت مولا ناظفر احمد صاحب نے فر مایا
(تشریح) اب تک جو جماعتیں تبلیغ کے لئے روانہ کی جاتی ہیں ان میں اہل علم کی اور اہل نبست ان کی ہے جس کا حضرت کو قلق تھا، کاش اہل علم اور اہل نبست ان ہو کہ کی ہے جس کا حضرت کو قلق تھا، کاش اہل علم اور اہل نبست ان ہم موجود ہیں مگر وہ گئتی کے چند آدی ہیں، اگر وہ جماعت کے اہل علم اور اہل نبست موجود ہیں مگر وہ گئتی کے چند آدی ہیں، اگر وہ جماعت کے ساتھ جایا کریں تو مرکز کا کام کون سرانجام دے''

نااہل، جہلاء کو کام سپر دکرنے کے خلاف حضرت تھانوی کی تصنیفات نیز مواعظ وملفوظات میں مولانا کے ارشادات موجود ہیں، بڑے شدومہ سے نقلی عقلی دلائل سے جاہل اور نااہل کو کام سپر دکرنے کو ناجائز اور مصر بتلارہے ہیں، اور اس سے رہے گی، کسی بڑے کی طرف انتساب سے جی نہیں ہو عتی۔ خود حضرت مولا ناالیاس صاحب فرماتے ہیں

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ (فلال) طرزعمل ہمارے حضرت نوراللہ مرقدہ کے طریقہ اور نداق کے خلاف ہے، لیکن میرا کہنا ہے ہے کہ جس چیز کو دین کے لئے نہایت نافع اور نہایت مفید ہونے لئے نہایت نافع اور مفید ہونے سے جیجے ہونا لازم نہیں ۱ ارناقل) دلائل اور تجربہ ہے معلوم ہوگیا، اس کو صرف اس لئے اختیار نہ کرنا کہ ہمارے شیخ نے بینیس کیا، بڑی فلطی ہے شیخ بی تو ہے۔ خدا تو نہیں (ملفوظات ص: ۱۳۵)

اس ملفوظ کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ

جس چیز کا غلط اور بدعت ہونا دلا وشرعیہ سے معلوم ہوگیا ،اس کو صرف اس لئے اختیار کرنا کہ ہمارے شیخ اور بزرگ نے کیا ہے ، بڑی غلطی ہے، شیخ شیخ بی تو ہے۔خدا تونہیں

میں جب بیامرمولانا تھانوی کے سامنے تھا، اور مولانا اس کو ناجائز سمجھتے تھے تو مولانا کواپنے مخصوص مزاج اور معمول کے مطابق صراحة اسکے ناجائز ہونے کا فتو کی دینا جاہئے تھا، مگرمولانا کا کوئی فتو کی اسکے عدم جواز کا مذکور نہیں۔

ندکورند ہونے سے لازم نہیں آتا کہ مولانا اس کو جائز سمجھتے تھے، اور مولانا کے جائز سمجھتے تھے، اور مولانا کے جائز سمجھنے سے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ شرعاً جائز ہو، جب تک کہ یہ معلوم ندہو کہ مولانا فلال دلیل شرعی سے فلال امر کو جائز سمجھ رہے ہیں، ہوسکتا ہے کہ مولانا کو مل کی اصل کیفیت کاعلم ندر ہا ہو، جبیبا کہ مولانا خود ہی اپنی کتاب اصلاح الرسوم ص: ۹۲ پر بسلسلۂ مسئلہ مولود مروجہ فرماتے ہیں کہ

کھاس سلسلے میں چے وخم تھااس کا منشاء غایت دین جوش تھا، بعد کے لوگوں نے اس کو ند جب بنا کر اس کی پابندی شروع کر دی، حضرت کی عظمت اور مسلم شخصیت کو برقر ار رکھنے کے لئے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندویؓ نے تو کتاب تجدید تعلیم و تبلیغ میں ص: اے ارپوفر مایا کہ

کام کا طریق حضرت (تھانوی) کے نداق ومعیار سے مختلف تھا، حضرت کا خاص نداق ہرچھوٹے بڑے کام میں قدم قدم پرتوازن وتو سط، حدود واعتدال کا عابیت اہتمام تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بڑا عاشقانہ تھا، احقر کو جب جب زیارت ہوئی اس کا تجربہ ہوا، لیکن بڑوں کی ہر بات نقل وا تباع کی نہیں ہوتی ''عشاق میں جو چیز جوشش عشق است نے وترک بات نقل وا تباع کی نہیں ہوتی ''عشاق میں جو چیز جوشش عشق است نے وترک ادب' ہوتی ہے اسکی نقالی بار ہا'' زشت باشدروئے نازیباوناز'' ہوجاتی ہے۔ یہ حضرت مولانا عبدالباری ندوی کا ارشا وتھا، اور احقر حضرت مولانا معنوی کی زبان سے کہتا ہے۔

عاشقال را برنفس سوزید نیست بردهٔ ویران خراج وعشر نیست ورخطا گوید ورا خاطی مگو گربود پرخون شهید آن مشو خون شهیدال رازآب اولی تراست این خطااز صد صواب اولی تراست پهرمشوره دیتے بین که

توزسرمتال قلاوزی مجو جامہ چاکال راچہ فرمائی رفو
اوراگر کسی کو بیتاویل پیند نہیں، مولانا ہی کواس کا بانی اور مذہب بنانے پراصرار
ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس صورت میں جواب بیہ ہوگا کہ دلائل شرعیہ کے
مقابلے میں بڑی سے بڑی کوئی ہستی معیار صحت واستحسان نہیں ہوسکتی، غلط چیز غلط ہی

كوكى بروا فتندند بيدا مو، اوريد باطميناني تقى كمام كے بغير بياوگ فريضة تبليغ کیےانجام دے تیں گے۔ دیگر بعض روایات کاذکرآ گے آرہاہے

باتی تبلیغ مخصوص به بیئت کذائیه مولانا کے سامنے واضح شکل میں موجود نہ تھی الهم الهم الله على خود حضرت مولا ناتها نوى اوران كے خلفاء نے تبلیغ كى ابتداء كى اورا يك مدت تک اس کوانجام دیتے رہے جس کی قدر ہے تفصیل اوپر مذکور ہوئی، ۱۳۳ میں حضرت مولاناسہار نپوری اور دیگر علاء تشریف لے گئے ، اور سم میں مولانا سہار نپوری مج کوروانہ ہوئے ، ہمراہی میں مولانا الیاس صاحب بھی تھے، حج سے واپسی کے بعد ا ۵-۲ همین مولانا الیاس صاحب کوکشتوں کا خیال پیدا ہوا، ۸۲ همیں میواتیوں کی جماعتوں کومیوات سے باہرروائلی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی سال یعنی دی میں آپ نے دوسرااور آخری حج کیا۔ ۵۸-۵۹ هیں اس تحریک ودعوت کے متعلق ملک کے مختلف رسائل میں مضامین شائع ہوئے اہل علم اور اہل مدارس نے اس طرف توجہ شریک تھے،اس اجتماع کے بعد میواتی وہلی کے تاجر، مدارس کے علماء کالج کے طلباء باہم مل جل کر جماعتیں بنابنا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھرنے لگے۔

خصوصاً سہار نپور،خورجہ،علیگڑھ، بلندشہر،میرٹھ، یانی بت،کرنال،رہتک کے دورے ہوئے ، تھانہ بھون بھی جماعت گئی،حضرت مولانا کی زندگی کا آخری دوراور تبلیغی جماعت کے دوروں کا ابتدائی دورتھا، چنانچے مولانا تھانوی ۲۲ھے دارالبقاء کی جانب کوچ فرما گئے اور ۱۳ ہے میں مولانا الیاس صاحب نے بھی داعی اجل کو لبیک کہی۔

فتوی تواستفتاء کے تالع ہوتا ہے مستفتی اپناعیب کب کھولتا ہے بلکہ ہرطرح اپنی خوش اعتقادی وخلوص کو جنلا کر پوچھتا ہے اس کا جواب بجز جواز کے کیا ہوگا" پھرآ گے فرماتے ہیں

ان کے زمانے میں مفاسد مذکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انھوں نے ا ثبات کیا،اب مفاسد پیدا ہو گئے ہیں،وہ حفرات بھی اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد کوملاحظ کرتے تو وہ بھی منع کرتے ،اس لئے اس کی ففی کی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں

جس عمل کوجن عقائد ومفاسد کیوجہ ہے ہم روک رہے ہیں ان مفاسد کا سوال میں اظہار کرنے کے بعد فتو کی منگادو اس وقت شبہ معقول ہوسکتا ہے، اسوقت جواب ہمارے ذمہ ہوگا۔

پھرص:٩٣ يرفرماتے ہيں

خیر خیرات اوراحشام اسلام وتبلیغ احکام کے جب اورطریقے مشروع ہیں توغیر مشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی اور ان کے حاصل کرنے کے لئے ان نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعا کب اجازت ہے۔ واقعه بيہ ہے كه جو چيزمولانا كے سامنے ظاہرتھى يعنى جہلاء كا كارتبليغ انجام دينا

اور وعظ کہنا تو اس کے متعلق تو مولا نا کے صریح ارشادات موجود ہیں، اور اس امرکی نا پندیدگی کے بارے میں روایات بھی شاہد ہیں،مولا نا سید ابوالحسٰ علی ندوی مدظلہ العالى كاقول كتاب كياتبلغي كام ضروري ہے كے ص: ٨٥ پر مذكور ہے۔

مولانا تھانوی رحمة الله عليه كى مختاط اور دوررس طبيعت تبليغ كا كام جابلول كے سروكرنے مصمئن نديمي مولانا كى طبيعت كفئتى تھى كەكبىل اس طريقه سے من حضرت مولانا الياس صاحب كى سوائح مين مولانا ابوالحن على ندوى في فرمايا كمولانا تھانوی کوایک بےاطمینانی میتھی کہ ملم کے بغیر بیلوگ فریضہ ٹبلنے کیسے انجام دیں سکیں گے کیکن جب مولا ناظفراحمه صاحب نے بتلایا کہ پیمبلغین ان چیزوں کےسواجن کا ان کو تھم ہے کسی اور چیز کاذ کرنہیں کرتے اور پچھنہیں چھیڑتے تو مولا نا کومزید اطمینان ہوا۔ يەمولانا ندوى مىظلىم العالى كاخيال بى خيال ہے،مولانا برگرمطمئن ندیتے،جيسا كەمولانا مختلف رسائل وتصنیفات میں شدو مدے عقلی فعلی دلائل ہے اس پرنگیروا نکار ثابت ہے ممكن ہے مولا نا ظفر احمد صاحب كے بيان يرمولانا نے سكوت اور اغماض فرمايا ہو،جس سے رادی نے اپنے نہم سے اطمینان سمجھ لیا ہو، حضرت تھا نوی کے وصال کے دوسرے سال بندہ نے دوران طالب علمی مظاہر علوم سہار نبور سے حضرت مولانا عبدالكريم صاحب متھلوی کی خدمت میں ایک عریضہ تحریر کیا وہ بحمراللہ تا ہنوز بندہ کے پاس محفوظ ب،اميدكموجب بصيرت موكاروموبذه مخدوم ومرم حضرت مولا نامولوى صاحب .....دامت بركاتهم

السلام عليم ورحمة الله وبركاته (جواب) عليم السلام

حفرت مولانا مواوی الیاس صاحب مرظله کاندهلوی کے طرز تبلیغ سے جناب کو ضرور واتفیت موگی، مدرسه عربیه مظاهر علوم سهار نپور مین بھی بذریعه استاد نا مولانا .....دظله كدم يرصاحب موصوف بين،اس جميعة كى شاخ موجود ب، جوبذر بعطلبانجام پذر ہوتی ہے،اورابھی چندروز ہوئے کہ جناب مولوی ..... صاحب دہلوی جو بالواسط حضرت گنگوہی ہے تعلق رکھنے والے ہیں،تشریف لائے، اور طلبہ کے سامنے تقریر کی ،جس میں مولانا کا ندھلوی کے طرز تبلیغ کے محاسن اورا ہمیت وضرورت کے بڑے زوروں سے ثابت فرمایا جس کی وجہ ہے طلبہ کے اندر شوق کے بوصنے کے آثار معلوم ہوئے ،اس سے قبل عرصے سے (ماخوذ ازمولانا الياس صاحب، اوران كي ديني دعوت مندرجه كتاب كياتبليغي کام ضروری ہے)

رئیں التبلیغ مولانا بوسف صاحب سے کی نے بذر بعد خط استفسار کیا کہ کیا مولا ناتھانوی اس سے ناخوش تھے مولا نانے جواب کھا کہ

حضرت کے دورتک کام کی بنیاد ہی ڈالی جار ہی تھی ، ابھی نتائج کاظہور تبیس ہوا تھا۔ (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص:۲۳ مکتوب نمبر ۲)

حضرت مولانا الياس صاحب شخ الحديث مولانا محمرزكريا صاحب كوايك خط میں تحریفر ماتے ہیں کہ

میری ایک برانی تمنا ہے کہ خاص اصولوں کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں یہ جماعتیں آ داب خانقاہ کی بجا آ وری کرتے ہوئے خانقاموں میں فیض اندوز ہوں اورجس میں باضابطہ خاص وقتوں میں حوالی کے گاؤں میں تبلیغ مجمی جاری رہے اس بارے میں ان آنے والوں سے مشاورت کر کے کوئی طرزمقررفر مار کھیں، یہ بند ہ ناچیز بھی بہت زیادہ اغلب ہے کہ چند یؤساء (فقراء) کے ساتھ حاضر ہو، د یو بنداورتھانہ بھون کا بھی خیال ہے۔

اس والا نامه لطف شامه خصوصاً خط کشیده فقرول سے اشاره ماتا ہے که حضرت مولانا الياس صاحب كاطرزعمل وقتى مصالح يرمبني ومقامي طور برعارضي تقاءاورموقع محل کے لحاظ سے تغیر پذیر تھا، بنابریں جزئی تفصیلی طور پرمولانا تھانوی کے کوئی حتمی رائے قائم فرمانے اوراس کے ظاہر فرمانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ، البتہ اصولی طور یرمولانا کی ایسے امور سے متعلق تصریحات تصنیفات وغیرہ میں بھری پڑی ہیں،جن ہے مولانا کی رائے کا ندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ (جواب)اس عنوان سے بہت گرانی ہوئی، کیا وہ حضرات کسی امریس ہم سے الگ ہیں جس سےان کوجدا جماعت قرار دیا گیا۔

حال: - اور اگرنبیں تو پھر تبلیغ کے لئے کون سے اصول کی پابندی کی جائے اور مولانا کا ندھلوی کے اس تحریک میں کیا خامیاں ہیں۔

(جواب)طریق کارمیں اختلاف سے میدلازم نبیں آتا کہ دوسروں کے طریق کا رمیں خامی ہے۔

حال - براہ کرم بزرگانہ ہماری رہنمائی فرما کیں ہم شخت غلطاں و پیچاں ہیں۔ (جواب) میرحدود کے عدم علم یا عدم رعایت سے ناشی ہے۔

فقظ والسلام - دست بستہ گذارش خدمت عالی میں ہے کہ میرے لئے دعا فرماویں کہ اللہ تعالیٰ علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمائیں اور اپنی مرضیات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں - (جواب) اللہم آمین ثم آمین ..... عبدالکریم محتصلوی

اور اس کے دوسرے سال حضرت تھانوی کے برادر زادہ و پروردہ و خلیفہ حضرت مولانا شبیرعلی صاحب مہتم خانقاہ امداد سے تھانہ بھون کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا، تو حضرت موصوف نے بھی اس جزوی اختلاف کاذکر فرمایا، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک واقعہ سنو بڑے ابا کے وصال کے چند ہی عرصہ کے بعد مولوی الیاس صاحب تھانہ بھون آئے، اور مجھ سے کہا کہ بھائی شبیر خضب ہوگیا میں نے کہا خیر تو ہے کیا بات ہو تا تھوں نے کہا کہ حضرت نے مجھے سے فرمایا تھا کہ مولوی الیاس تم لگا تو رہے ہو عوام کو اس کام میں ، مگر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل زیغ نہ شامل ہو جا کیں، سووہ حضرت کی بات صادق آئی، کچھے قادیانی میرے کام میں لیٹ بڑے

احقر کوتبلیغ کابرداشوق تھا، اکثر اوقات تبلیغ میں صرف کرتا تھا، اوراپیزشخ مولانا ومقتدانا حضرت مولانا ...... دامت برکاتهم کی اجازت سے بذر بعد تقریر وتحریر ہر طرح تبلیغ کرتا تھا۔

(جواب) مربی کی اجازت کے بعد مصر باطن تو نہیں مگر تعلیم میں نقصان دینے کے باعث آپ جیسے طلبہ کے واسطے حصرت والا قدس سر واس خدمت کو پہند نہ فر ماتے تھے۔

حال: مولانا کاندهلوی کے طرز تبلیغ کا موثر مفید ہونا س کراس جماعت میں شریک ہونے کا خیال پیدا ہوگیا، بیس کر کہ حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کے مزاج مبارک کے خلاف ہے نہیں شریک ہوا۔

(جواب) طرزعمل میں جزوی اختلاف ہے اصل عمل پراٹر کیسے بچھ لیا۔ حال: مگر کوئی سی طور سے بتانے والا نہ ملا کہ حضرت تھیم الامت واقعی خوش نہیں تھے، بلکہ اکثریت اس طرف رہی کہ حضرت نے دعا فر مائی اور مبار کباددی۔ (جواب) اس سے صرف نفس عمل مقصود تھا۔

> حال:-اوراس طرز کو پسند فرمایا وغیرہ وغیرہ (جواب) یکسی راوی نے اپنے فہم سے سمجھ لیا۔

حال: - تا آنکہ جناب کے صاحبزادہ جناب مولوی عاجی عبدالشکور صاحب
سے نیاز حاصل ہوا، صاحب موصوف بندہ کے تمام اسباق میں شریک ہیں،
موصوف سے معلوم ہوا کہ جناب کو اس طرز سے واقفیت ہے نیز اگر حضرت
سے چارہ جوئی کی جائے تو یقین ہے کہ راستہ کھل جائے لہذا گذارش خدمت
اقد س میں بندہ کی ہے ہے کہ ارشاوفر مایا جائے کہ آیا اس جماعت میں شرکت کی جائے یانہیں؟

تقدیق فرمادی، مولانا ظفر احمر صاحب کی بیتحریر" آداب انمبلغین "کے نام سے جناب مولاناصوفی محمر حسین صاحب دریبہ پان مراد آباد نے عرصہ ہوا شائع کردی ہے مولانا ظفر احمر صاحب مولانا تھا نوی کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ (گوآخر میں نہیں دہ ہے) مولانا الیاس صاحب کے بیر بھائی یعنی حضرت مولانا فلیل احمر صاحب کے خلیفہ بھی سے، مولانا الیاس صاحب نے اپنے بعد جن تین حضرات کو تبلیغ کا سر پرست بنانا نجویز کیا تھا، ان میں سے ایک بیر بھی سے، لہذا بیتح رمولانا الیاس صاحب بی میں سے ایک بیر بھی سے، لہذا بیتح رمولانا الیاس صاحب بی میں سے ایک بیر بھی سے، لہذا بیتح رمولانا الیاس صاحب بی کی طرف سے بھی نام بیر میں سے ایک بیر بھی سے، لہذا بیتح رمولانا الیاس صاحب بی کی طرف سے بھی نام بیر بیاتھا۔

حضرت مولا ناظفر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اس کام (تبلغ) کواصول (شرعیہ) کیما تھ کیا جائے تو اس وقت اسلام اور سلمین کی بردی خدمت اور وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن افراط وتفریط سے ہرکام میں احتیاط لازم ہے اس لئے چندا مور پر تنجیہ ضروری ہے۔ (1)

تبلیغی گشت کے مواقع پر دیکھا گیا کہ لوگوں کو زبردی پکڑ پکڑ کر مجد کی طرف گھسینا جارہا ہے کسی کہ بھائی چلو بس ای وقت سے نماز شروع کر دو، کسی نے ناپا کی کاعذر کیا تو زبردی کنویں یا تالاب پر لے جا کر نہلا یا جارہا ہے، بعض اس سے بچنے کے لئے بھا گئے اور منھ چھپاتے ہیں، بعضوں کی زبان سے بخت کلمات نکل جاتے ہیں، یہ نازیبا صور تیں ہیں، جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پند نہیں فرمائیں۔ چنانچار شاد ہے آگا من استعناء برتا ہے آپ اس کے در ہوتے ہیں، حالانکہ حضور کے یہاں سے استعناء برتا ہے آپ اس کے در بے ہوتے ہیں، حالانکہ حضور کے یہاں

ہیں، میں نے کہا مولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی ، انگارہ کون مجے، اب جب آگ کھائی ہے تا انگارہ کھی بگو۔

بیدواقعہ مولا ناشبیرعلی صاحب نے بیان کر کے فر مایا ہی سے بچھلو۔

ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مولانا تھانوی کو اس سے جزوی
اختلاف رہا، مولانا ظفر احمد صاحب کا افراط وتفریط سے پاک کہنا اور اس پرمولانا کا
سکوت فر مانا، اسی ابتدائی دور کی بات ہے جب کہ بقول مولانا یوسف صاحب حضرت
کے دور تک کام کی بنیاد ہی ڈائی جار ہی تھی ابھی نتائج (نیک یابد) کا ظہور نہیں ہوا تھا،
اور بقول مولانا ابوالحن علی ندوی ، مولانا کی مختاط اور دوررس طبیعت تبلیغ کا کام جابلوں
کے سپر دکر نے سے مطمئن نتھی۔

اورمولانا کی بیدگشک اور بے اطمینانی بے وجہبیں تھی، قلندر ہر چہ گویددیدہ گوید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا فراسة المصومن فانه ینظر بنور الله حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے ڈرواس لے کہ وہ اللہ کی نور سے دیجھا ہے، مولانا جو بات دیکھ رہے تھے، وہ مولانا ظفر احمد صاحب کی نگا ہوں سے اوجھل تھی، چنانچہ وہی مولانا ظفر احمد صاحب جنھوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مبلغین ان چیزوں چنانچہ وہی مولانا ظفر احمد صاحب جنھوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے سواجن کا ان کو تھم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے، اور پچھا ورنہیں چھیٹرتے، اور اسی بیان پر مولانا تھانوی کا بقول مولانا ندوی اطمینان بنی تھا، آخیس مولانا ظفر احمد صاحب نے جب افراط و تفریط کا خود مشاہدہ کیا، اور مفاسد سے مطلع ہوئے اور نتائج کا طہور ہونے لگا، تو ایک عرصہ کے بعدا کہ تحریہ سے ان مفاسد کا اظہار فرمادیا، جس سے خود اینے بیان کی تر دید اور حضرت مولانا تھانوی کے تفرس دور رسی اور احتیاط کی خود اینے بیان کی تر دید اور حضرت مولانا تھانوی کے تفرس دور رسی اور احتیاط کی

سمى نازىياغلوكا نام بھى نەتھا۔

(1

بعض عوام مہینوں سے اس جماعت کے ساتھ بچھے نہ بچھ تعلق رکھتے ہیں،
اجناعات میں حاضر ہوتے ہیں، مگر تجربہ ہے کہ ایسے عامیوں کی نماز میں
کوتا ہیاں ہوتی ہیں،سورہ فاتحہ اور انا اعطینا بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ،نماز دین کی
ساری ممارت کا ستون ہے جو عامی ایک مرتبہ بھی اس جماعت یا اس کے کی
خادم کے پاس آجائے تو کلمہ کی تعلیم وضح کے بعدسب سے مقدم نماز کی خامیوں
کا امتحان لے کراس کی درستی کی تاکیداور اجتمام کرنا چاہئے۔

·(٣)

بعض لوگوں کواس کام میں ایک چلے یا دو چلے دینے کی اس طرح ترغیب دی جاتی ہے جواصرار کی حدتک پہوٹے جاتی ہے، وہ اپنے کاروبار کے نقصان کی عذر کرتا ہے تو دعویٰ ہے کہد یا جاتا ہے کہ تبلغ کی برکت ہے تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، چارونا چاروہ اپنے کاروبار کو بری بھلی صورت میں چھوڑ کرا یک دو چلہ کے لئے تبلغ میں شریک ہوجاتا اور جماعت کے ساتھ دورہ کرتا رہتا ہے پھر جب واپسی پرکاروبار میں نقصان دیکھتا ہے تو ادھرادھرشکا یتیں کرتا اور جماعت تبلغ کو برا بھلا کہتا پھر تا ہے ہے۔

(m)

بعض لوگ تبلیغ کے سوا دوسر ہے تعلیمی شعبوں اور خدمت اسلام کے دوسر ہے طریقہ پر طریقوں کو بے کارسجھتے ہیں، اور جو حضرات علماء وصلحاء اپنے اپنے طریقہ پر مدارس، خانقا ہوں میں درس قرآن وحدیث دفقہ اور تزکیہ نفوس میں مشغول ہیں ان کی تحقیر کی جاتی اور تبلیغ کی فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ سامعین کے

اس طرح ایک جماعت اہل حکومت کی ہونا ضروری ہے، ایک جماعت سپاہیوں کی اور فوجیوں کی بھی ہونا چاہئے، اہل حرفہ زراعت پیشہ اور ملازمت کرنے والے بھی ہونا چاہئے، البتہ ان سب کواپنے اوقات فرصت میں تبلیغ احکام کی خدمت بھی جس قدر ہوسکے انجام دین جاہئے۔

(0)

بعض دفعہ پننے کے لئے پاپیادہ سفر کرنے کی اس عنوان سے ترغیب دیجاتی ہے کہ کمز وراور بوڑ ھے بھی پیدل چلنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اوران کو بجائے رو کئے کے شاباش دیجاتی ہے یہ بھی نازیباصورت ہے۔ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوسفر جے میں پیادہ چلتے ہوئے دیکھا تو (4)

بعض حفرات نے تبلیغ کے چھاصولوں ہی میں سارے دین کو مخصر سمجھ رکھا ہے،
اگر کسی دوسرے دینی کام کے لئے انکوبلایا جاتا ہے توصاف کہدیے ہیں میکام
ہمارے چھاصولوں سے خارج ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ بھی غلو
اورافراط میں داخل ہے۔ (اوراسی کو بدعت کہتے ہیں ۱۲ رناقل)

(۸)

مبلغین عام طور سے تبلیغی گشت کوکافی سیجھتے ہیں، مکا تب قرآنیاور مدارس دینیہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جہاں قرآنی کمتب یا اسلامی مدرسہ نہ ہو، وہاں کمتب اور مدرسہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمة الله علیہ کواس کا خاص اہتمام تھا۔

(9)

دیکھا جاتا ہے کہ تبلیغ کے اجتماعات میں امراء حکام اور وزراء کولانے کی بڑی
کوشش کی جاتی ہے، میصورت بھی اچھی نہیں، بس ترغیب سے زیادہ پچھے نہ کہا
جائے اس کے بعد کوئی خودا پے شوق سے آئے تو خوشی کی بات ہے زیادہ اصرار
اور لگنے لیننے کی ضرورت نہیں۔

(1.)

تبلیغی جماعتوں کا قیام عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے، مسجد کا احترام اور صفائی کا امتحام ضروری ہے ایسانہ ہو کہ جماعتوں کے جانے کے بعد اہل محلہ کوشکایت ہو کہ تبلیغ والے مسجد کوگندہ کرکے چلے گئے، اب ہم کوصفائی کرنا پڑی ۔ فقط سیدورز وائد ہیں جن کا اظہار حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے خود فرمادیا، غالبًا مولانا کو ان چند باتوں ہی کی اطلاع ہوئی، بعد میں اور جو خرابیاں اور

فرمایا سوارہ وجااس نے عذر کیا کہ میرے پاس جوافئی ہے وہ بدنہ ہے (جے
اللہ کے نام پر ذرائ کرنے کی نیت کر چکا ہوں) کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر
فرمایا سوارہ وجااس نے پھر عذر کیا، آپ نے تیسری بار فرمایا، او کبھ
ویسلک ارے تیراناس ہو، سوارہ وجا غرض ایسے لوگوں کا پیادہ چلنا اور
دور دراز کا سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارانہ تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض نہ ہو، اور مشقت کا تحل بھی نہ کر سکیں،
مان کے سامنے جے کے فضائل اس طرح بیان نہ کرو کہ کہ وہ پیدل سفر کرنے پر
آمادہ ہوجا کیں، پھر مشقت کا تحل نہ کر سکیں تو جے اور بیت اللہ کی عظمت ان
کے دل سے جاتی رہاس سے بہی اچھا تھا کہ وہ جے نہ کرتے کہ ان کے ذمہ
فرض تو نہ تھا، ای طرح بیدل سفر کرتے بلیغ کرنا فرض نہیں تو اس کی ترغیب
اس طرح نہ دی جائے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہو وہ بھی تیار ہوجا کیں،
اس طرح نہ دی جائے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہو وہ بھی تیار ہوجا کیں،
اور تکلیف پا کر تبلیغ کودل میں برا کہیں۔

(4)

بعض دفعہ مجمع عام میں تبلغ کے لئے ایک چلہ دو چلہ دینے کی ترغیب دیجاتی ہے اور جب کوئی نہیں بواتا تو اس کا نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ میاں فلانے تم کیوں نہیں ہولئے پھر جب لوگ نام کھواتے ہیں تو نیجیس دیکھاجاتا کہ بیشوق ہے نام کھوار ہا ہے باویسے ہی شرماشرمی بول رہا ہے، ہمیں کوئی فوج تو بحرتی نہیں کرنی ہے، اس کام میں ان ہی لوگوں کولینا چاہئے جو کہ خلوص اور شوق سے کام کرنا چاہیں۔ تجربہ ہے کہ جو لوگ شرماشری شریک ہوجاتے ہیں وہ اصول کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بعضے تو تبلیغ کے نام سے اپنے واسطے چندہ کرتے پھرتے ہیں جس کا اثر الٹا اور بہت برا ہوتا ہے۔

کوتاہیاں پیداہوئیں حضرت موصوف کواگران کاعلم ہوتا تو یقینان کا بھی اظہار فرماتے۔
ہوشخص بآسانی و بخو بی بجھ سکتا ہے کہ حضرت تھا نوی کے سامنے اگریدا مورآتے
تو مولانا ہرگز ہرگز اس سے مطمئن نہ ہوتے ، اور سکوت نہ فرماتے ، پھر حضرت تھا نوی گ
کی پیندیدگی اور موافقت کا جو بلندو با نگ دعویٰ کیا جاتا ہے ، کہاں تک صحیح ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ پیر طرز طریقہ تبلیغ حضرت مولانا تھا نوی کے مزاج ومنشاء اور
مسلک کے بالکل خلاف ہے۔

مں جن کاموں کے لئے نبی اصالة مبعوث ہوئے ،ان کا خلاصہ اجمالی اور کلی طور پریہی ہے کہ بندوں کو بندگی کی زندگی سکھائی جاتی ہے،جس کی بنیادتو حیدورسالت ہے یعنی کلمہ اس كالفاظ سكھائے جائيں،مطلب بتايا جائے،مطالبة سمجھايا جائے،مطالبه ميس نماز، ذكر علم ، اكرام مسلم بصحح نيت ، تفريغ وقت ، سب چيزين آئيں گی ، ان پر يابندي اصول ك ساته محنت كي جائے ، تو دين كا ہر درواز ه كلتا جائے گا اور عملي مثق ہوتی چلى جائيگى ، یہاں تک کہ پورے دین سے بوراتعلق ہوجائے گا،جس قدر بھی دنیا میں یہ جماعتیں دین کو لے کرنگلیں گی ان کا دین پختہ ہوگا، اور دوسروں تک دین کی اشاعت ہوکر کارنبوت بورا ہوگا، درحقیقت ای کام کے لئے انبیاء کی بعثت ہوئی، یعنی بغیر مدرسه وكتاب كے زبانی دين كيھے اور سكھانے كى كوشش كرنا اوراينى زندگى كواس كے لئے وقف كردينا طريقة انبياء ب، يهي نبيول والاكام ب، باقى كام ضمناً وطبعًا عمل مين آيا، يس نبیول والا کام اگر کوئی کرر ہاہے تو (مروجہ) تبلیغی جماعت کررہی ہے اور سنت کے مطابق زندگی گذارنے کا واحد ذریعہ یہی تبلیغی جماعت ہے تگر دین سکھنے کے جو دوسرے طریقے بیں ان کو نا جائز کہنا جائز نہیں ، اور ان کو حقیر سمجھنا بھی جائز نہیں ، دین کی عمومی تعلیم وتربیت کاجوطریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعدرائج کرنا جاہتے ہیں صرف وہی طریقہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں رائج تھا، اور اس طرز سے وہاں عام طور پر

دین سیکھاا در سکھایا جاتا تھا، بعد میں جواور طریقے اس سلسلہ میں ایجاد ہوئے مثلاً تھنیف وتالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ ،سوان کو ضرورت حادثہ نے پیدا کیا، گراب لوگوں نے صرف اس کو اصل سمجھ لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کو بالکل بھلادیا ہے، حالانکہ اصل طریقہ وہی ہے۔

> اورامام ما لک فرماتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا ماصلح به اولها. یعنی اس امت محمد میرے آخر میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقه اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتداء میں اصلاح کی ہے۔

تو اب عاشقان سنت نبوی وطالبان طریقهٔ مصطفوی کو درس تدریس وعظ،
ومناظره نیز اصلاح اخلاق و تزکیه قلوب اور ارشاد و مدایت کے تمام سلسلے
موقوف کرکے اس طریقه مخترعہ میں لگ جانا چاہئے، اور جتنی کتب تغییر
وحدیث و ذخیرہ فقہ وتصوف جن ہے میدان پٹاپڑا ہوا ہے ان کی بساط کو لپیٹ
کررکھدینا چاہئے، کیونکہ ماسوا تبلیغی جماعت کے دین سیکھنے کے جو دوسر ہے
طریقے ہیں ان کی حیثیت بس اتن ہے کہ ان کو ناجائز کہنا جائز نہیں، سنت کے
مطابق زندگی گذارنے کا واحد ذریعہ تو بس تبلیغی جماعت مروجہ کا ہے۔ سجان الله
خرد کا نام جنوں رکھدیا جنوں کا خرد

عارفان کلام خداوندی وواقفان احادیث نبوی و ماہران تواریخ وسیر علائے دین مبین ومفتیان شرع متین بتا سکتے ہیں کہ کیا حضور پرنور سلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، فرکر، وغیرہ چھ باتوں ہی کے ذریعہ بندگی کی زندگی سکھاتے تھے، اور صرف انھیں چھ باتوں سے دین کا ہر دروازہ کھلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پورے دین سے پوراتعلق ہوجاتا تھا، اور کیا بی عاد تا ممکن بھی ہے؟

عجب، تمام صفات خبیشا در اخلاق رذیله کو کھول کھول کربیان نہیں فرماتے ہے؟

اسی طرح زبد وقناعت، صبر وشکر، تسلیم درضاء، تواضع وخاکساری، خوف وخشیت اخلاص وتو کل وغیرہ اخلاق فاضلہ نہیں سکھاتے ہے، کہائر وصغائر معاصی، مجھوث، زنا، چوری، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالم گلوج بظلم وغصب، وغیرہ کے قبائح میان فرما کران سے اجتناب کی تاکید نہیں فرماتے ہے؟ نیکو کاروں، فرما نبر داروں کو بہشت کامر دہ نہیں سناتے ہے، نافر مانوں بدکاروں کوعذاب دوزخ سے نہیں ڈراتے ہے؟ انسانی او ہام وخیالات کی جرد نہیں کا شخے ہے؟

یعن کممل دین کی کممل تبلیغ نہیں فرماتے تھے،ان ہزاروں امور میں سے صرف المحیں چندامور کی تبلیغ فرماتے تھے، اوراس کے لئے خروج کی پابندی فرماتے تھے، اوراس کے لئے خروج کی پابندی فرماتے تھے، اوراضیں حدود قیود کی محلت کرتے، چلدمقرر فرماتے جماعتوں کی تشکیل فرماتے تھے؟ اوراضیں حدود قیود کی پابندی فرماتے تھے، جن کی یہ جماعت تبلیغی پابند ہے، اور صرف اسی سے دین کا ہر وروازہ کھاتا چلاگیا؟

اور کیا صرف زبانی ہی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے، حضور اور حضور کے صحابہ نے میان کے ساتھ قلم کا استعال نہیں قرمایا؟ کیا حضرت ابوشاہ گوآپ نے خطبہیں کھوایا،

کیاحضور پرنورصلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صرف فضائل سنانے پراکتفا فرماتے تھے، کیا صرف امر بالمعروف اور وہ بھی بعض المعروف ہی ہمیشہ کرتے تھے، اور نہی عن الممنز نہیں فرماتے تھے؟ عقا کدوایمانیات، وجود خدا، اس کی ذات وصفات، تو حید، منافیات مخلات ایمان مثلاً کفر، شرک، بدعت، نفاق، ارتداد، ارتیاب وغیرہ کو نہیں سمجھاتے تھے؟ رسالت و نبوت کی حقیقت، وحی، الہام، انبیاء کرام کی حیثیت، انبیاء کے فرائض، انبیاء کے حالات نہیں بیان فرماتے تھے؟ ملائکہ کے حالات نہیں بیان فرماتے تھے؟

قیامت، حیات آخرت، جزا وسزا، حشر دنشر، دوزخ و جنت، حساب و کتاب کے عقید نے بیس سمجھاتے تھے، عبادات، طہارت، نماز، روزہ، زکوۃ، صدقہ وخیرات، حج، قربانی، ذکر، جہادوغیرہ کے احکام نہیں بیان فرماتے تھے۔

حقوق الله اورحقوق العبادكى تفصيلات سے آگاہ نہيں فرماتے تھے، آ داب معاشرت كھانے چينے ، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے ،سونے جاگئے، رفتاروگفتار، سفروحضر، لباس وعادات واطوار باہمى، برتاؤں كے آ داب اورطریقے نہیں سکھاتے تھے؟

معاملات مثلاً بیج وشرا، نکاح وطلاق، حدود وقصاص، صلح وجنگ کے قوانین ومسائل نہیں بیان فرماتے تھے، اضلاق کی ایک ایک گرہ کونہیں کھولتے تھے، انسان کے جذبات وقوی کا ایک ایک مصرف نہیں بیان فرماتے تھے، اس کی ایک ایک کمزوری کو نہیں بیان فرماتے تھے، اس کی ایک ایک کمزوری کو نہیں بیان فرماتے تھے؟ روح کی ایک ایک بیاری کی تشخیص اور اس کا علاج بیان نہیں فرماتے تھے، حقد، حسد، خضب، حب دنیا، بخل، کینہ، بغض، حص، ریا، حب جاہ، کبر،

کیاعلامہ مہووی نے وفاء الوفاء فی انباء المصطفیٰ میں تقریباً چالیس الی مسجدوں کا ذکر نہیں کیا ہے جوز مانہ رسالت میں مدینہ منورہ میں موجود تھیں اوران میں با قاعدہ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، کیا صحابی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں مدرسہ نہیں قائم کئے ہوئے تھے، جس میں بیک وفت سولہ سولہ سوتک طلبہ تعلیم پاتے تھے کیا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہما کوفہ میں مدرسہ قائم کر کے مدرسی نہیں کرتے تھے۔

کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں نہیں فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وقت آنست کہ برآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریں امر قیاس نمی توال کر دریگر رائے ،الیوم معرفت دین موقوف است بر شناختن خط ،وبسیارے ازمصالح منوط بنوشتن

الغرض کیاحضوراورحضور کے صحابہ جس وقت جوطریقہ بھی مفیداورموٹر ہوتا تھا زبان ہویا قلم، نرم، ہوں یا گرم، اقوال، وافعال، احوال، اختیار نہیں فرماتے تھے، اور ایک ہی طریقہ پر اصرار فرماتے تھے؟ تب بید عودیٰ کیسے سی حجے ہے کہ بغیر مدرسہ و کتاب کے زبانی وین سیکھنا و سکھانا طریقہ نبوی ہے اور تبلیغی جماعت اس لئے نبیوں کا کام کرنے والی کہی جاتی ہے کہ بغیر کتاب کے زبانی وین سیکھتی اور سکھاتی ہے۔ اور اصل کرنے والی کہی جاتی ہے کہ بغیر کتاب کے زبانی وین سیکھتی اور سکھاتی ہے۔ اور اصل طریقہ وہی ہے حالا نکہ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ العالی کے مرتب کردہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات کے ملفوظ ص: ۱۱۳ میں موجود ہے کہ

ہم ابتداء میں اس لئے تحریر کے ذریعے دعوت نہیں دیتے تھے کہ لوگ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے اوراپ سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے وغیرہ، اوراس کے نتائج غلط نکلتے ، تو ہماری اسکیم کو ناقص کہتے۔ کیا عبداللہ بن عمر فی حضور کی حدیثیں نہیں تکھیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر وکسری و دیگر ملوک کو بذر بعیتر حرید عوت نہیں دی، کیاز کو قائد کام مختلف چیزوں پرز کو قاوراس زکو قاکی مختلف شرحیں جو پورے دوصفح میں ہیں ان کو کھوا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کونہیں بھیجا؟ (دارقطنی کتاب الزکو ق)

زکوۃ کے محصلین کے پاس دیگر تحریری ہدایتی نہیں موجود رخیں، (دارتطنی صبح، کیا حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ نہیں تھا، جوان کی تلوار کے نیام میں پڑار ہتا تھا جن میں متعلقہ احکام قلمبند تھیں، (بغاری) حدید بید میں سلح نامہ نہیں لکھا گیا، کیا عمر بن حزم کو حضور نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریک تھوا کر نہیں دی، جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت میں ہدایات تھیں۔ (کنزالعمال ۱۸۴/۳)

کیا عبداللہ بن اکلیم کے پاس حضور کا نامہ وہ نہیں پہنچا تھا، جس میں مردہ جانوروں کے متعلق تھم درج تھا، (مجم صغیرطبرانی) کیا صحابی وائل بن حجر جب بارگاہ نبوی سے اپنے وطن حضر موت جانے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخاص طور سے ایک والا نامہ کھھوا کرنہیں دیا جس میں نماز روزہ، ربوا، شراب اور دیگرا حکام سے ۔ (طبرانی صغیر) وغیرذالک

پر کیا مکہ میں دارار قم ،اور مدینہ میں سعد بن ضرار کا گھر قر آنی اور حدیثی تعلیم کا مدرسنہیں تھا، کیا مصعب بن عمر کالقب مقری معلم نہیں ہو گیا تھا؟ کیا مسجد نبوی اور صف مدرسہ نہیں تھا اسی طرح عبادہ بن صامت، سالم مویٰ ابی حذیفہ، عتبہ بن مالک، مجاذبین جبل ،عمر بن سلمہ، اسید بن حفیر، مالک بن الحویرث، انس بن مالک، عتاب بن اسید رضی الله عنم ،اور مدرس نہیں تھے، بن اسید رضی الله عنم اور مدرس نہیں تھے،

رئی تبلیغی جماعت تو مخصوص امور دین کی مخصوص طریقہ ہے تبلیغ اور دعوت کی بناء پر ناقص دین کی ناقص خدمت و تبلیغ انجام دے رہی ہے، اور غیر ضروری قیو دوحدود سے مقیداور محدود کر دینے اور تقیید مطلق ، تا کدواصر ارالتزام مالا بلزم اور اس کے لئے تداعی واہتمام کی بنا پر ایجاد بندہ ، احداث فی الدین اور بدعت ہے۔

پھرکیایہ جرت کا مقام نہیں ہے کہ ایک طرف تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بانی تبلیغ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا کے قلب پراس طریقہ کا الہام اور القاء ہوا، جس سے اس طریقہ کا جدید ہونا اور انتیاز ٹابت ہوتا ہے، اور ٹابت ہوتا ہے ، اور ٹابت ہوتا ہے ، اور ٹابت ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اب جاری ہوا ہے، (اور فی الواقع اس ہیئت کذائیکا پیتہ نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کراب تک کہیں نہیں)

اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بینبیوں والا کام ہے اور سنت طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور بین کی دوسری خدمات ضمنی و تبعی ہیں، اور بقول امام مالک آخر امت کی اصلاح اسی طریقہ ہے ہو سکتی ہے، اور خیر القرون کے بعد سے مولانا تک بیطریقہ الہا می اختیار نہیں کیا گیا، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ وہ لوگ نہیوں والے کام اور سنت اور طریقہ صحابہ کے تارک ہوئے اور ان لوگوں کی اصلاح ہی نہیں ہوئی و ہو و باطل بالبداھة . عجیب تضاد ہے۔

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہتے ناطقہ سربگریباں ہے اسے کیا کہتے حقیقت الامریہ ہے کہا نبیاء علیم السلام کی بعثت کا مقصدا ورحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کا طریقہ بیشک دین سکھانے کی کوشش کرنا اور زندگی کو اس کے لئے وقف کردینا تھا، لہذا یہی نبیوں والا کام ہے، لیکن زبانی طریقہ میں سنت انبیاء کو متحصر کردینا اور مدرسہ اور کتاب کو ذریعہ بلیغ بنانے کوسنت انبیاء وصحابہ سے خارج

معلوم ہوا کہ مولانا نبوی طریقہ سمجھ کرتحریر سے احتر ازنہیں فرماتے تھے، بلکہ وجہ وہ تھی جواد پر مذکور ہوئی پھراسی ملفوظ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ

ابتدائی زمانہ بی کے طریق کار کے ہر ہر جز پر جے رہنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کر تحریر کے ذریعے بھی دعوت دینی چاہئے۔

اور کیا ابتدائی ہے مولانا احتشام الحق صاحبؒ نے تبلیغی اور دعوتی متعدد رسائل نہیں تصنیف فرمائے اور دیگر مصنفین کی جانب سے برابر لکھنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے؟ کیا تبلیغی نصاب جو متعدد کتابوں کا مجموعہ ہے گھر گھر نہیں پہنچ گیا ہے؟ اور ہر جماعت کے ہمراہ ہونالازی ہے، اور کیا ہے کتاب اکثر شہروں اور دیہاتوں کی مسجدوں میں رکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور نمازیوں کو سائی نہیں جاتی ؟

تبلیغی جماعتیں جبگاؤں گاؤں محلّہ محلّہ گشت کرتی ہیں تواس کوسناتی ہیں ،ای طرح دیگر بہت می کتابیں ، مکا تیب کیااس سلسلے میں تصنیف نہیں کی گئیں ، رسالوں ، ماہناموں ،اوراخبارات میں مبلغین کی تقریریں ،اعتراضات کے جوابات ، نیز ترغیبی مضامین شائع نہیں ہوتے رہتے ۔

تب یہ دعویٰ کیسے سی جے کہ لیفی جماعت زبانی دیں سیکھتی اور سکھاتی ہے۔
پھر کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ طریقہ نبوی اور سنت کے مطابق کممل دین کی
مکمل تبلیغ علماء اور مشائخ کررہے ہیں، اور انھیں سے ممکن بھی ہے، بالفاظ دیگر یہ
خدمت مدرسہ اور خانقاہ ہی کے ذریعہ انجام دی جارہی ہے، ہر دو جماعت زبانی بھی
تبلیغ کررہی ہیں مثلاً علماء کا وعظ اور مشائخ کے ملفوظات اور تعلیم وتلقین، پندونصائح
ارشاد واصلاح زبانی ہی تو ہے۔

اورتح ریھی بذریعہ تصنیفات ومکتوبات وفتاوی وغیرہ جوتح ری ہے۔

اظہارلمان بوت سے بالفاظ انسی ابعث لاتمم مکارم الاحلاق ہوا، یعنی مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، وی علمهم الکتاب والحکمة، کتاب الله کی مراد بتلاتے تھے، اس کی ضرورت خاص موقعوں پر پیش آتی مثلاً ایک لفظ کے پچھمعنی عام بتادراور محاورہ کے لحاظ سے صحابہ کو پچھاشکال پیش آیا اس وقت کتاب الله کی اصل مراد جوقر ائن مقام سے متعین ہوتی تھی بیان فرما کرشہمات کا از الدفر مادیتے تھے جیسے المذیب آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم الآیة اوردوسرے مقامات میں ہوا۔

تعلیم حکمت فرماتے تھے، حکمت کی گہری باتیں سکھاتے تھے، حکمت سے مراد اسرار بخفیہ اور رموزِ لطیفہ ہیں، یعنی قرآن کریم کے عامض اسرار ولطائف اور شریعت کی دقیق وعمیق علل پر مطلع فرماتے ، خواہ تصریحاً خواہ اشارۃ آپ نے خدا کی تو فیق واعانت سے علم وعمل کے ان اعلیٰ مراتب ودرجات پراس در ماندہ قوم کو فائز کیا جو صدیوں سے انتہائی جہل وحیرت اور صریح گراہی میں غرق تھی، وان کانوا من قبل لف صلال مبین تقریباً ساری قوم صریح گرابی میں بھٹک رہی تھی،جس میں علم وہنر کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی آسانی کتاب تھی، معمولی پڑھنا لکھنا بھی بہت کم آ دمی جانتے تھے،ان کی جہالت ووحشت ضرب المثل تھی ،بت پرستی ،اوہام پرستی اورفسق و فجو ر کا نام ملت ابراہیمی رکھ چھوڑا تھا آپ کی چندروز ہ صحبت سے وہ ساری دنیا کے لئے ہادی ومعلم بن گئی،آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ عظیم الثان کتاب پڑھ کر سنا کراور عجیب وغريب علوم ومعارف اور حكمت ودانائي كى بانتين سكھلا كراييا ھكيم وشائسته بنايا كه دنيا کے بڑے بڑے جگیم ودانااور عالم وعارف ان کے سامنے زانوئے تلمذی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی رسول

کردینااور ضمنی قراردینا بالکل غلط اور تغیر شرع ہے، انبیاء وامتِ انبیاء مطلق تبلیغ کے مامور ہیں لہذا مطلق تبلیغ ہی جس صورت سے بھی ممکن، مناسب، نافع اور ضروری ہو خواہ زبانی یا تحریری ہو، خواہ مدرسہ اور کتاب کے ذریعیہ ہواصل اور عین سنت ہے، بشرطیکہ اس میں کسی امر مکر وہ لعینہ یا نعرہ کالحوق نہ ہو السمط لمق یہ جسری علی اطلاقہ مسلمہ ہے۔

یہ بھی سب کومعلوم ہے کہ وحی متلوقر آن شریف اور وحی غیر متلوحدیث شریف كاسلسلة حضور صلى الله عليه وسلم كي آخر حيات مباركة تك جاري ربا، نه تو وحي متلوكا نزول منجانب الله دفعة لكهي لكهائي كتاب كي صورت مين واقع جوا، اورنه بي حضور صلى الله عليه وسلم کے ارشادات عالیہ کی ساعت کسی ایک پاسب صحابہ نے دفعۃ فرمائی ، نہ حضور پرنور نے حضرات صحابہ کو کوئی مکمل کتاب ہی لکھ کر دی آپ کا متیازی وصف اور لقب نبی امی تها، اوراميين مين مبعوث فرمائ كئ تها، هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم، آپاناميول كوالله كي آيات پر هكرسنات تصيتلو عليهم آياته جن ك ظاہری معنی وہ لوگ اہل زبان ہونے کی وجہ سے سمجھ لیتے تھے، اور اس پر عمل کرتے تھے، احکام خداوندی سنتے تھے، ان کے معانی ومطالب سمجھ لیتے تھے، یہ حضرت نبوت كى شان تعليم اورشان طامرى تقى ، جس كا ظهار لسان نبوت سے بدالفاظ "انى بعثت معلما" ہوالعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں ،تزکیہ نفوس فرماتے تھے ویسز کیھم یعنی نفسانی آلائشوں اور تمام مراتب شرک وعصبیت ہے ان کو پاک کرتے تھے، دلوں کو ما نجھ کرھیقل بناتے تھے،اوران کوعلماً وعملاً کامل بناتے تھے، یہ چیز حضرات صحابہ کو آیات الله کے عام مضامین برعمل کرنے حضور کی صحبت اور قلبی توجہ اور تصرف سے باذن الله حاصل موئي تهي اوريه حضرت نبوت كي شان تربيت اورشان باطني هي جن كا

MTZ)

ایک روایت میں علم ہے، شیخ جلال الدین السیوطی الشافعی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشنگو کی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابوحنیفہ النعمان ہیں۔

وهو العزيز الحكيم اورالله برى زبردست قوت والااور كيم بجس في علم سكها يا قلم سعاورانسان كوسكها ياجوه فدجانا تها، ألَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ.

(تفیری حاشیہ ترجمہ سے الہدمیں ہے) مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ کی ایک عجیب اور زالی شان سے تربیت سر مائی جو پیة دیت ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے کیا آپ کوادھر میں چھوڑ دیگا ہر گرنہیں،ای کے نام پرآپ کی تعلیم ہوگی،جس کی مہر بانی سے تربیت ہوئی ہے،جس نے سب چیز وں کو پیدا کیا ، کیاوہ تم میں صفت قر اُت نہیں پیدا کرسکتا ، جے ہوئے خون میں نہ حس نہ شعور نیملم نہ ادراک محض جماد لا یعقل ہے، پھر جوخدا جماد لا یعقل کوانسان عاقل بناتا ہے وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک ای کو قاری نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ قراُة كالمكان ثابت كرناتها آ گےاس كى فعلىت اور وقوع پرمتنب فرماتے ہيں، كه آپ کی تربیت جس شان سے کی گئی اور اس سے آپ کی کامل استعداد اور لیافت تمایاں ہے، جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں اور ادھر سے مبدأ فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے پھر وصول فیض میں کیا چیز مانع ہوسکتی ہے،ضرور ہے کہ یوں ہی ہوکررہے گا،حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت نے بھی لکھا پڑھانہ تھا،فر مایا کہ قلم سے علم وہی دیتا ہے یوں بھی وہی دیگا۔

انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے بیدا ہوتا ہے، کچھنیں جانتا، آخراہے رفتہ رفتہ

بنا کر بھیجے گئے وَاخَوِینَ مِنهُمُ لَمَّا یَلحَقُوا بِهِمُ، جَن کومبداً اور معاداور شرائع ساوید کا پورااور سیح علم ندر کھنے کیوجہ سے امی اور ان پڑھ ہی کہنا چاہئے، مثلاً فارس، روم، اور ہندوستان وغیرہ کی قویس جو بعد میں امیین کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہوکران ہی میں سے ہوگئیں۔

حضرت شاه صاحب لكھتے ہیں

حق تعالی نے اول عرب پیدا کئے ،اس دین کے تھامنے والے پیدا کئے ، پیچھے عجم میں ایسے کامل لوگ اٹھے

چنانچه بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ کنا جلوسا عند النبی صلی الله علیه وسلم ہم لوگ نجی سلی الله علیه وسلم ہم لوگ نجی سلی الله علیه وسلم ہم لوگ نجی سلی الله علیه وسلم ہم لوگ الله من بیٹے ہوئے تھے، اذا نزلت سورة المجمعة ناگبال نازل ہوئی سورة جمعہ فلما نزلت و آخرین منهم لما یلحقوا بھم، توجب نازل ہوا کہ ان میں احتی سے دوسر لوگ ہیں جوابھی ان میں لاحق نہیں ہوئے، قالوا من ہولاء یارسول الله، توصحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، فلم یہ اجعه حتی سئل ثلاثا تو حضور نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ تین بار پوچھا گیا و فینا سلمان المفارسی اور ہمارے درمیان سلمان فاری ہیٹھے ہوئے تھے قبال وضع رسول الله علیه وسلم یدہ علی سلمان راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے الله صلی الله علیه وسلم یدہ علی سلمان راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم یدہ علی سلمان کا و پردکھا شم قبال لوگان الایمان عند الثویا لناله رجال او رجل من ہولاء.

پھرحضور نے فرمایا ایمان ٹریا پر پر جا پہنچے گا تو اس کوضرور چندآ دمی یا ایک آ دمی اس کے بعنی قوم فارس کے گروہ سے لے آئیں گے، ایک روایت میں دین ہے اور تھی، ضرورت تھا کہ تبلیغ وہدایت خلق اللہ کاعظیم الثان کا م سپردکرتے وقت ایک طرف کلام البی کا مطلب اصل اور منشائے واقعی قلب مبارک میں خوب رائخ کرکے کمالات علمی میں ممتاز کر دیا جائے ، تو دوسری طرف کمالات جلیلہ وشریفہ عدل وامانت ودیگر ملکات فاضلہ اور اخلاق حسنہ سے سرفراز کرکے کمالات عملی میں ممتاز کر دیا جائے ، اور ظاہر وباطن ہر دو کا جامع بنادیا جائے اور صورت و معنی ہر دو سے آ راستہ و پیراستہ کر دیا جائے ۔

چنانچدوانائے حقیقی اور علیم علی الاطلاق جل جلالہ وعم نوالہ نے نبی امی کوتعلیم دی اور کسی عمدہ تعلیم دی کہ سنیر نبوت گنجینئہ حکمت ومعرفت، مہط انوار غیبی ، مخزن اسرار لاربی، عبینوع فیوض لا متناہی اور عارف رموز وحی الہی ہوگیا، جیسا کہ خورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمنی دبی واحسن تادیبی.

فی الواقع آپ سلی الله علیه وسلم اعلم العالمین ، اعرف العارفین ، اور جامع علوم اولین و آخرین ہوگئے ، اور بتقاضائے کمال معرفت وقوت علمی احکم الحاکمین کی مرضیات ونا مرضیات منشائے اللی وتجلیات ربانی و کیھنے کے لے دل کی آئکھیں کھل گئیں ، چنانچ چشم نبوت نے دکھ لیا کہ احکم الحاکمین کا یہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے اور وہ واجب کا ، اور فلال حکم استجاب کا درجہ رکھتا ہے ، اور فلال جواز واباحت کا ، فلال محل کا ، اور فلال کرا ہت کا ، فلال مطلق کا ہے فلال مقید کا ، فلال خاص ہے تو فلال عام ہے ، فلال کتا ہے ، فلال کتا ہے ، فلال محلق کا ہے فلال محل کے فلال محل کے فلال محتوق کے فلال محتوق کے فلال محتوق کے فلال محتوق ہے ، فلال دلائے ہے تو فلال التحلیل ، فلال تعلیل ، فلال منطوق ہے تو فلال مقید کا مقید کی پڑا القیاس ، کوئی اقتضاء فلال تعلیل ، فلال منطوق ہے تو فلال مفہوم وعلی پڑا القیاس ، کوئی

کون سکھا تا ہے بس وہی رب قدیر جوانسان کو جابل سے عالم بنا تا ہے اپنے ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کاسردار بنادیگا۔

اوروہ حکیم بھی ہے جس کی زبردست قوت وحکمت نے اس جلیل القدر پیغیبر کے ذریعہ قیامت تک کے لئے عرب وعجم کی تعلیم وتز کیہ کا انتظام فرمادیا۔ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا

جناب رسول الله الاالله كتب بى مرتبه احسان حاصل ہوجات تھى كه بڑے سے بڑے كافركولا الله الاالله كتب بى مرتبه احسان حاصل ہوجاتا تھا، جس كى ايك نظير يہ ہے كہ صحابہ نے عرض كيا كہ ہم پا خانہ و بيثاب وغيرہ كيے كريں، اور حق تعالى كے سامنے نظے كوئكر ہوں، يہ انتہاء ہے اور ان كو مجاہدات ورياضات كى ضرورت نه ہوتی تھى، اور يہ قوت بہ فيض نبوى صحابہ بيں بھى تھى گر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كم ، اور تا بعين بيں بھى تھى گر صحابہ سے كم ، كيان تبع الله صلى الله عليه وسلم سے كم ، اور تا بعين بيں بھى تھى گر صحابہ سے كم ، كيان تبع الله صلى الله عليه وسلم سے كم ، اور تا بعين بيں بھى تقى گر صحابہ سے كم ، كيان تبع ورياضات ايجاد كئے۔ (امير الروايات حكايت نمبر ٣)

پس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ حفظ وضبط، نہم وعدل اور قوت علمیه اور قوت علمیه اور قوت علمیه میں کامل وکمل ہونے کے سبب زبانی طریقه پرعلی وجه الاتم والا کمل فریضه تبلیغ انجام دے سکتے تھے، مدرسہ و کتاب سے مستعنی تھے، اسلام اپنے ابتدائی وورسے گذرر ہاتھا، وقت کم اور محدود تھا، کام زیادہ تھا قیامت تک کے لئے راہ متعین کرنی تھی، مجموعی حیثیت میں کسی کتاب کا وجود نہ تھا، وحی متلواور وحی غیر متلو ہردو کا سلملہ جاری تھا، وقتا فو قتا موقع بموقع جستہ جستہ الله اور الله کے رسول کی طرف سے سلملہ جاری تھا، وقتا فو قتا موقع بموقع جستہ جستہ الله اور الله کے رسول کی طرف سے ہدایات دی جارہی تھیں، جتنی شکل تحریر و کتابت اور مدرسہ کی دی جاسکتی تھی، دیجارہی

ضروري دقيقه اورنكته نظرول سے اوجھل ندرہ گيا۔

اور به تقاضائ كمال ادب وقوت عملي قلب مطهر عدل وامانت اخلاص وتقويل معمور كمالات جليله شريفه اورصفات حميده مصصف تمام ملكات فاصله اوراخلاق حسندسے مالا مال ہوكرحركت وسكون ميں مرضيات الهيداوراحكام خداوندى كا تابع اور

وحی ساوی اور احکام البی کے خلاف نه قدم اٹھانه زبان نے حرکت کی،آپ کی مقدس مستى اخلاق واعمال كى اوركل واقعات مين تعليمات رباني اور مرضيات اللهى كى روشن تصوير بهوگئي، نه فرص كو واجب كا درجه ديا، نه واجب كوفرض يا مباح ومستحب قرار ديا، نەمىتحب كوداجب نەحلال كوحرام نەحرام كوحلال كيا جومطلق تھا،اس كومطلق ہى ركھا مقيد نه كياء نه مقيد كومطلق نه خاص كوعام نه عام كوخاص كيا وعلى منه القياس بالكل تا بع فرمان الهي رہے، ندایی طرف سے کچھ حذف واضافہ فرمایا ندرمیم وسینے ای لئے تو آپ کا قول وقعل شرعی وحی الہی قراریایا اورآپ کی ذات مقد سہ وحی الہٰی کی اولین معیار بن گئی ، اور اسیران جہل وصلالت کی ہدایت وتشنه کا مانی علم ومعرفت کی مہولت سے عمل پیرا ہونے كيلي آپ كى ذات عالى صفات اسوهُ حسنه اور كامل وعده تموند بن كى فللله الحمد والثناء وله الشكر والفضل. وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً كثيراً. اورلسان نبوت سےشان طاہری کا بالفاظ انبی بعثت معلماً اورشان باطنی کا

بالفاظ انى بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اعلان فرماديا كيا-

پھرآپ کواس کے صاف صاف دوٹوک ہے کم دکاست اعلان وتبکیغ کے لئے مامور کیا گیا کہ آپ پر جو کچھ پروردگار کی طرف سے اتارا جائے آپ بے خوف

وخطر بلاتامل بغیررورعایت کے دوسروں تک پہنچاد یجئے اگر بفرض محال کسی ایک چیز میں آپ ہے کوتا ہی ہوئی تو بہ حیثیت رسول (خدائی پیغیبر) ہونے کے رسالت و پیغام رسانی کا جومنصب جلیل آپ کوتفویض ہوا ہے سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کاحق کچھ بهى نداداكيا، جيها كرفر مايايها أيُّها الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ. الدرسول صلى الله عليه وسلم جو يجه آب ك رب کی جانب ہے آپ پر نازل کیا گیا،آپلوگوں کوسب پہنچاد ہے ،اگر بفرض محال آپ ایسانہ کریں گے تو ایساسمجھا جاوے گا جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، (کیونکہ مجموعہ فرض ہے تو جیساکل کے اخفاہے بیفرض فوت ہوتا ہے اس طرح بعض کے اخفاہے بھی وہ فرض فوت ہوتا ہے (بیان القرآن)

چنانچہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس ہدایت ربانی اور آئین آسانی کے موافق امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبلیغ کی ،نوع انسانی کےعوام اورخواص میں ہے جو بات بھی جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی ، آپ نے بلا کم وکاست اور بےخوف وخطز پہنچا کرخدا کی حجت بندوں پرتمام کردی،اور بیں باکیس سال تک جس بے نظیر اولوالعزمی ، جانفشانی مسلسل جدو کد صبر واستقلال اور شفقت وولسوزی سے فرض رسالت وتبلیغ کوادا کیا وہ اس کی واضح دلیل تھی، کہ آپ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کراپنے فرض منصبی (رسالت وابلاغ) کی اہمیت کا حساس ہے۔

آخروفات شریف ہے صرف اکیای روز پہلے واچے میں میدان عرفات میں جة الوداع كموقع برعرفه كروز جمعه كون جب كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ك اؤنئني كے اردگرد حاليس ہزار سے زائد خاد مانِ اسلام وعاشقان تبليغ اتقيا وابرار كالمجمع

تھا، متلووحی ربانی کی بیآخری آیت قرآنی نازل ہوئی۔

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممست عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.

آج ناامید ہوگئے کا فرتمہارے دین ہے سو ان ہے مت ڈرواور مجھ سے ڈروآج میں پورا کر چکا تمہارے لئے دین تمہارا اور پورا کیاتم پر میں نے احسان اپنااور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین بنا کر۔

مولا ناشبيراحمرصا حب عثاثي لكصته بين

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ زندگی کے ہر شعبہ اور علوم وہدایت کے ہر باب كے متعلق اصول وقواعد اليي ممهد ہو کے تھے اور فروع وجزئيات كابيان بھی اتن کافی تفصیل اور جامعیت کے ساتھ کیا جاچکا تھا، کہ بیروان اسلام کیلئے قيامت تك قانون البي كے سواكو كى دوسرا قانون قابل التفات نہيں رہاتھا، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى تربيت سے ہزاروں سے متجاوز خدارست جانباز سرفروش ہادیوں اورمعلموں کی ایسی عظیم الشان جماعت تیار ہوچکی تھی ،جس کو قرآن تعليم كالمجسمة نمونه كها جاسكتا تقاء مكه معظمه فتح هو چكا تقاصحابه كامل وفاداري کے ساتھ خدا سے عہدو پیان پورا کرر ہے تھے، نہایت گندی غذائیں اور مردار کھانے والی قوم مادی اور روحانی طیبات کے ذاکقہ سے لذت اندوز ہور ہی تھی شعائر الهبيركا احتر ام قلوب ميں راسخ ہو چكاتھا ظنون واو ہام،انصاب واز لام كا تارو پودبھر چکا تھا، شیطان جزیرۃ العرب کے طرف سے ہمیشہ کے لئے مایوس كرديا گيا تھا، كەدوبارە وہاں اس كى پرستش ہوسكے،ان حالات ميں ارشاد ہوا، اليوميكس الآية يعنى آج كفاراس بات سے مايوس ہو گئے بيس كم تم كوتمبار ب دین قیم سے ہٹا کر پھرانصاب واز لام کی طرف لے جا کیں، یادین اسلام کو

مغلوب کر لینے کی تو قعات با ندھیں ، یا احکام دینیہ وغیرہ میں کسی تحریف وتبدیل کی امید قائم کرسکیں ، آج تم کو کامل وکمل فدہب مل چکا جس میں کسی ترمیم کا آئندہ امکان نہیں ، خدا کا انعام تم پر پورا ہو چکا ، جس کے بعد تمہاری جانب سے اس کے ضائع کر دینے کا کوئی اندیشنہیں ، خدا نے ابدی طور پر اسی و بن اسلام کو تمہارے لئے پند کیا اس لئے اب کسی ناتخ کے آنے کا بھی احتال نہیں ، ایسے حالات میں تم کو کھارے خوف کھانے کی کوئی وجنہیں وہ تمہارا پچھ بھی نہیں وہ تمہارا پچھ بھی نہیں کیا رہوجس کے ہاتھ میں تمہاری نجاح وفلاح اور کل سود وزیاں ہے ، گویاف لات حشوہ ہو اخشون میں اس پر متنب کردیا کہ آئندہ مسلم قوم کو کھارے اس وقت تک کوئی واخشیں جس میں اس پر متنب کردیا کہ آئندہ مسلم قوم کو کھارے اس وقت تک کوئی اندیشنہیں جب تک ان میں خثیت الی اور تقوی کی شان موجود ہے۔

اتمام نعمت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اخبار وقصص میں پوری سچائی اور بیان میں پوری تا خیراور قوا نین واحکام میں پورا توسط واعتدال موجود ہے جو حقائق کتب سابقہ اور دوسرے ادبیان ساویہ میں محدود ناتمام خیں ان کی تحمیل اس دین قیم سابقہ اور دوسرے ادبیان ساویہ میں محدود ناتمام خیں ان کی تحمیل اس دین قیم ہے کردی گئی، قرآن وسنت نے صلت وحرمت وغیرہ کے متعلق سے صیایا تعلیل جواحکام دیے ان کا اظہار والیفاح تو ہمیشہ ہوتا رہے گالیکن اضافہ یا ترمیم کی مطلق گنجائش نہیں چھوڑی ،سب سے بڑا احسان تو بھی ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور ابدی قانون اور خاتم الانبیاء جیسا نبی تم کو مرحمت فرمایا، مزید برال طاعت واستقامت کی توفیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیوی نعتوں کا دستر خوان واستقامت کی توفیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیوی نعتوں کا دستر خوان فرمائے اس عالمگیراور کمل دین کے بعداب سی اور دین کا انظار کرنا سفا ہت فرمائے اس عالمگیراور کمل دین کے بعداب سی اور دین کا انظار کرنا سفا ہت کے اسلام جوتفویش اور شلیم کا مراوف ہے اس کے سوام تجولیت اور نجات کا

كوئى دوسراذ ربعينبين \_انتهىٰ

اورای روزمیدان عرفات ہی میں ججۃ الوداع کے موقع پرناقہ قصویٰ پرسواری کی حالت میں جب کہ ہزاروں ہزار جانباز وجال نثار صحابہ رسول اونٹنی کے اردگرد موجود تھے، جو خطبہ دیا تو خطبہ کے تمام ہونے کے بعد تھم خداوندی یا ایہاالرسول بلغ الآبیۃ کی پوری پوری تعمیل کی حاضرین سے تصدیق چاہتے ہوئے رمایا۔

هَالُ بَاللَّهُ عَتَ: كيامِيں نے تبليغ كردى، يعنى وى اللى جو قيامت تك كے تمام بندگان خدا كے لئے تمام شعبہائے زندگی سے متعلق مكمل ہدايت نامه ہے، تصيصاً يا تعليلا پہنچادى۔

قَالُوا نَعَمُ: سبنے جواب دیا بے شک آپ پہنچادیا۔

آپ نے حق ادا کردیا، آپ نے سارے احکام پہنچادیے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین مرتبہ فرمایا۔

الله م الشهد الله م ال

الافليبلغ الشاهدالغائب: خروار موجاؤ، چائے كه جوحاضر بين وه غائبين كوپېنچادين-

یعنی امانت الہیہ، یعنی وحی خداوندی جس طرح میں نے تم تک پہنچادی اب بیہ بارگراں تم پررکھا جارہا ہے، کیوں کہتم ''العلماء ورثۃ الانبیاء'' یعنی علاا نبیا کے وارث

میں، کے سیح مصداق ہو گئے ہوخواہ تم کو مجھ سے قر آن اور صدیث کی زیادہ آیات پینی، خواہ ایک ہی آیت اور حدیث پنجی ہو، اس کو میری طرف سے اب تم دوسروں تک پنجاؤ، بلغوا عنی ولو آیة، اور جس طرح میں اللہ کی اس امانت کاحق اواکر کے فارغ ہوا تم بھی اس امانت کاحق اواکر وہ یعنی میری شان ظاہری اور شان باطنی ہردو کے جامع ہوکر میرے سیے وارث بن کردعوت وبلیغ میں لگ جاؤ۔

چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حق ادا کیا اور جس طرح قر آن حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات مبار کہ میں مکمل ہوا، اسی طرح سنت کی روایت کا آخر عہد
صحابہ تک سلسلہ جاری رہا جس صحابی نے ہزار حدیث تھی اس نے بھی روایت کی اور
جس نے ایک حدیث تن تھی ، اس نے بھی روایت کی ، جب کل صحابہ دنیا سے رخصت
ہو گئے تب معلوم ہوا کہ آئی سنیں ہیں ، تو جس طرح قر آن عہد صحابہ میں جمع کیا گیا اسی
طرح سنت کو تا بعین کے عہد میں جمع کرنا شروع کیا جا سکا۔

اورای کے ساتھ تحریف الغالین اورانتحال المبطلین اورتاویل الجاہلین کی بھی ابتداء ہوگئ اوراب نہ توت علمی رہ گئ تھی ،اور نہ وہ قوت عملی اور نہ وہ قوت فاعلہ موجودتھی ،اور نہ ہی اس قوت قابلہ کا وجودتھا،الہذااب نہ کتاب سے استغناء ہوسکتا تھا نہ مدرسہ ہے۔

اس لئے مابعد کے لوگ بوجہ قصور شرائط واوصاف مذکورہ مدرسہ وکتاب کے محتاج ہونے کے مدرسہ اور کتاب ہی کے ذریعہ پورے طور پر بین خدمت انجام دے سکتے تھے، سکھنے اور سکھانے میں زبانی ہی طریقہ کو ذریعہ بنا کریہ خدمت پورے طور پر انجام دیناان کے لئے عادۃ ناممکن تھا۔

للذاب جانه موگا اگريدكها جائے كه مدرسه وكتاب كوذر بعيد بنا كر كامل وكمل تبليغ

چنانچ کتب دینیہ حدیث واصول حدیث وفقہ واصول فقہ اور عقا کد میں تصنیف ہوئیں ،اوران کی تدریس کے لئے مدارس تغییر کئے گئے۔

ای طرح نبیت سلسلہ کے اسباب کی تقویت کے لئے بوجہ عام رغبت نہ ہونے کے مشاک نے خانقا ہیں بنا کمیں ،اس لئے کہ بغیران کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی ، پس یہ چیزیں وہ ہو کمیں کہ سبب داعی ان (بعض) کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالقرون میں نہ تھا، اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی ہیں پس یہ اعمال گوصور تا (نئی ایجاد) اور بدعت ہیں ،لیکن حقیقة بدعت نہیں بلکہ (سنت اور) حسب قاعدہ شرعیہ مقدمة الواجب واجب بواجب ہیں۔

غورانساف درکار ہے کہ کیا وہ تعلق مع اللہ و تدین، علم وہم عالی اور قوت حافظہ جس میں خیرالقرون کے بعد ہی متصلاً کی واقع ہوگئ تھی ،اوراہل ہوااور عقل پرستوں کا غلبہ اور تدین کی مغلوبیت کا ظہور ہونے لگا تھا اور یہی وہ ضرورت حادثہ تھی ، جس نے تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کے ایجاد کرنے پر مجبور کیا تھا، کیا وہ چودہ سوبرس گذر جانے اور عہد خیرالقرون سے اتنے بعد کے باوجود بے شارشر ورفتن کے حدوث بالفاظ دیگر اہل اہوا و عقل پرستوں کے بے پناہ غلبہ اور تدین کی افسوسناک و خطرناک مغلوبیت خصوصاً فی زمانا مرتقی و متزا کد ہونے کے اب وہ خیرالقرون والا تعلق مع اللہ و تدین، علم وہم اور قوت حافظہ لوٹ آیا ہے، اور کیا وہ اہل اہوا کا غلبہ اور تدین کی مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تصنیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تصنیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تصنیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی کہ اور اب ان کی بغیر تعلیم و تربیت ممکن ہوگئی ہے؟

کیابا وجود قرب عہد نبوت اور باوجو دنسبتاً علم ونہم وقوت حافظہ وتدین زیادہ ہے زیادہ ہونے کے اور کم سے کم تدین کی مغلوبیت کے اس وقت تو زبانی تعلیم وتربیت اور کرناامرمطلق کی کما حقیقیل اورسنت کی اعلی ورجہ کی تحمیل ہے اور صرف زبانی طور پر ناکافی ہونے کے سبب ناقص تبلیغ ہے۔

حضرت مولانا تھانوی وعظ السرور میں فرماتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ بعد خیرالقرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئیں (وہ الی ہیں کہ ان کا سبب دائی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ مامور بہ کی ہیں ) کہ بغیران کے مامور بہ مل پرنہیں ہوسکتا، جیسے کتب دینیہ کی تصنیف وقد وین اور مدرسوں اور خانقا ہوں کی بنا کہ حضور کے زمانے میں ان سے کوئی شے (بجمیع اجزاءً) موجود نہتی ، (گوان کی اصل موجود تھی) اور سبب داعی ان کا جدید ہے اور نیزیہ چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بہ کی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے، اس کے بعد سجھے کہ زمانہ خیریت نشانہ میں دین کی حفاظت کے لئے وسا کط محد شد میں ہے کس شے کی ضرورت نہ تھی، تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبیت سلسلہ ہے ہرکت حضرت نبوت سب مشرف تھے، قوت حافظ اس قدر محقی کہ جو بچھ سنتے تھے، وہ سب نقش کا لمجر ہوجاتا تھا فہم ایسی عالی پائی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریریں کریں، ورع موسیقی کا اس نے سامنے تقریریں کریں، ورع موسیقی عالب تھا، بعد اس کے دوسراز مانہ آیا، خفلتیں بڑھ گئیں، قوئ کرور موسی عالب تھا، بعد اس کے دوسراز مانہ آیا، خفلتیں بڑھ گئیں، قوئ کرور موسی کے اوھر اہل اموا اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا، تدین مغلوب ہونے لگا، پس علائے امت کو اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا، پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی جمعے اجزاؤ تدوین کی جائے (اصل اس کی زمان خیریت نشان میں موجود تھی کہ باجزاؤ دین کی تدوین ہوچکی تھی، قرآن جمع ہوچکا تھا، اور بچھ میں موجود تھی کہ باجزاؤ دین کی تدوین ہوچکی تھی قرآن جمع ہوچکا تھا، اور بچھ احادی شا ادر بچھ میں موجود تھی کہ جائے اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا ادر باقل)

ضرورت پوری ہونے پراس کولغوسمجھا جائے اوراگر وہ قیدمباح متم اور کمل عمل شری ہوت نواس کوسنت کا درجہ دیا جائے گانہ واجب کاعلماً اور نہ عملاً جملا یہ کہ نہ تا کدواصرار ہو، نہ تدائی واہتما م اور نہ التزام مالا یلزم مثلاً ور نہ وہ مطلق عملاً شری اپنے اطلاق سے فارج ہوجائے گا، اور تغییر شرع لازم آجائے گی، اور عمل کو بدعت وضلالت بنادے گی فارج ہوجائے گا، اور تغییر شرع لازم آجائے گی، اور عمل کو بدعت وضلالت بنادے گی جس سے احتر از واجب ہے، اور اگر وہ قیدسنت ہے، تو اس میں دوام مع الترک احیانا جائز ہے اصرار جائز نہیں۔ لان الفوق بیھما بین

اور یہ بھی خوب واضح رہنا چاہئے کہ جب کی عمل کا مفاسد مذکورہ میں ہے کسی مفسدہ کے لحوق کیوجہ سے بدعت ہونا متعین ہو چکا ہوتو پھراس عمل کا ایک بار کرنا بھی بدعت ہوگا ، تا وقتیکہ وہ عمل ہہ ہیئت کذائیہ ذہنا وخار جا ہراعتبار سے نسیا منسیا اور بے نام ونشان نہ ہوگیا ہو، ان سب امور کے دلائل کتاب ہذا کے پہلے جھے میں مفصلاً مذکور ہیں۔ فلیو اجع الیہ

الغرض مدرسه و کتاب، تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیره سنت ہی ہیں ، اور کارانبیاء ہیں خارج از سنت نہیں ۔

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؓ براین قاطعه ص:۸۷۱ پرجواب انوار ساطعه فرماتے ہیں۔

مولف نے جومثال امر لاحق کی دی ہے، بالکل غلط ہے ..... مدار س ہندوستان کے طرز تعلیم حدیث کا خلاف زمان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقرون سابقہ ہونا بالکل غلط ہے، دوسری مثال تغییر مدرسہ کی ہے ہیچی کم فہی ہے صفہ کہ جس پر اسکاب صفہ طالب علم دین فقراء ومہاجرین رہتے تصدرسہ ہی تو تھا نام کا فرق ہے، لہٰذا اصل سنت وہی ہے، ہاں تبدل ہیئت مکان کی ہوگئی سو ہیئت مکان کی

حفاظت وبقائے دین ممکن نہ ہو،اوراب اتناز مانہ گذرنے کے بعد کثرت جہل وغفلت وفتن وشرور کے باو جودممکن ہوجائے گی، یااس کی ضرورت اورزیادہ موکد ہوگی،اور کیا وہ طریقہ جومتوار ٹاسلفا عن سلف و کابراً عن کابر چلا آر ہا ہے اس کورزک کرنے یااس سے اغماض کرنے اوراس کوخلاف اصل اور خلاف سنت قرار دینے سے ترقی دین نہیں بقاو حفاظت دین کا تصور مشکل نہ ہوجائےگا۔

اور کیا اس متوارث طریقه پرعمل کرتے چلے آنے والوں کو مخالف اصل اور
تارک سنت نه قرار دینا پڑیگا، پس تقاضائے عقل و دین ان کی ضرورت واہمیت کو تسلیم
کرنا اور ہر قیمت پران کو باقی رکھنا بلکه ہر طرح ترقی کی جدوجہد میں عمرعزیز کو وقف
کر دینا اور ای کو اصل طریقه اور کارا نبیاء سمجھنا اور ہرگز ہرگز خلاف اصل اور خلاف
سنت نہ سمجھنا ہی ہے۔

شریعت مطهره کے مشہور و مسلم قانون المطلق یجری علی اطلاقہ کوپیش نظرر کھا جائے تو صاف طور پر واضح ہے، کہ نفس تبلیغ سنت اور کا را نبیاء ہے اور وہی اصل ہے، خواہ کی امر مباح سے مقید ہو، قید زبانی ہویا قید تحریری خروج وگشت کی ہیئت سے مقید ہویا مدر سہاور خانقاہ کی ہیئت سے ، مطلق اور نفس تبلیغ سنت ہے، نہ محض زبانی تبلیغ سنت ہے، نہ محض تقریری وغیرہ۔

جب مطلق تبلیغ سنت ہے تو بیسنت خواہ کسی مباح قید سے مقید ہوگی ادا ہوجا کیگی ،البتہ بیام ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ قید کو کروہ نہ ہونہ لعینہ نہ لغیر ہ۔

لیعنی اگروہ قیدامورا نظامیہ میں سے ہوتو نہاس کو ضروری سمجھا جائے ، نہ دین ، نہ کسی اور جائز اور مناسب صورت کی موجودگی میں اس کا انتظار اور تو قف کیا جائے ، اور نہاس کو کسی دوسرت صورت سے افضل سمجھا جائے ، اور کسی دوسری صورت سے

مطلق ہے جس بیکت پر مناسب وقت ہو بنانا جائز ہے " المطلق یجری علی اطلاقه'' ہاں تھبہ کفاروغیرامورممنوعہ لاحق نہ ہوویں پس بناء محکم کہ خودامر جائز اورضروری ہے کہ بار باراس کا بنانا مشکل ہے، پس کسی وجدے بیمثال سیح نہیں، كيونكه بيعين سنت إورتغير صورت كاجوب سوده بإطلاق نص ثابت ب.... اورصرف نحو ومعانى وادب بيسب بإشارة النص سنت مين ، اورعلوم فلسفه بوجه مناظره اور رفع تشكيكات اورعقائد فلفه داخل بوئ يته، (اس كى بقدر حاجت مخصیل) سوریجھی بارشاد فخر عالم کے تھاعندالحاجت چندہ لینااور رغبت دلانی اور اظہاراس کا کر کے تحریض کرنا عین سنت ثابت بالحدیث ہے، افسوس كهمولف كواس قدربهي علم نبيس، اگرمشكوة كوبهي تمام ديكي كرسمجھ ليتا تو كفايت كرتا، مربان اس كے سينة ابوت كينديس جوبغض مدارس دينيه كا بے بيكلمات معنی کہلا رہا ہے، اور فرط جہل مزید بران ، اور درست ہے کہ مدار س شیطان کو سخت غیظ ہے، افسوس کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان نہیں کئے اس کے سیند میں خراش رہ گئی ،اور ہم کو بھی اس کلام فضول پر بیتحریر اجمالی اس واسط للهنی بڑی کہ مولف کا غیظ دوبالا ہوجائے کہ بیامورسنت نکل آئے ، مدارس اور اس کے مخالفین کا حال اس آیت سے خوب نکا لتا ہے۔ كَزَرُعِ أَخُوَجَ شَطًّا أَهُ الآية

پس کیا ظاہر تفییر کروں، ہے شک تھوڑ ہے کم والا جانتا ہے کہ یدارس کے سب
امورسنت ہیں، قرون ثلاثہ میں موجود تھے، صراحة و دلالة ، اور علم فرض میں دین
کا ہے اور تعلیم بھی فرض ہے، اور اس کی تحصیل میں شارع کی وہ تا کیدات ہیں
کہ کی ادنی پر بھی مخفی نہیں، اور جس ذریعہ شروعہ ہے بھی ممکن ہواس کا کرنا فرض
ہے اگر اس میں کچھ زیادات بھی حسب زمانہ کی جاوے سنت اور مطلوب فی
الدین اور مامور من اللہ تعالی ہوگا۔

چنانچہ خیرالقرون سے لے کرآج تک مدارس کا تسلسل قائم رہا، اور مدراس ہی کی برکات کا ظہورتھا کہ اسلام قائم رہا اور خاد مان اسلام کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی، الغرض مدارس اور خانقا ہوں ہی سے بذر بعید علماء ومشائخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت اوا ہور ہی ہے، اور کا رتبلیغ انجام پذیر ہورہا ہے، اور مدارس اور خانقا ہوں کے قیام سے یہی مقصود تھا، مدارس سے صرف ذی استعداد طلبہ مدرسین اور خانقا ہوں سے صرف اللہ اللہ کرنے والے صائح حال وقال بررگ ہی نہیں ہے بلکہ معلم اعظم ومرشد عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہری اور شان باطنی کے جامع ہوکر اسلام کی تبلیغ واشاعت کرنے والے اور حق وصدافت کا ورشان باطنی کے جامع ہوکر اسلام کی تبلیغ واشاعت کرنے والے اور حق وصدافت کا حجنڈ ابلند کرنے والے پیدا ہوئے، اور ان حضرات نے مقصد کو پوراکر دکھایا۔

یددین البی کی روشی جوعالم میں خصوصاً ملک ہند میں پھیلی ہوئی ہے وہ سب
اسی کی برکت ہے، اس زمانہ میں اگر کسی کوسنت کے مطابق زندگی گذارنے کیلئے نمونہ
کی تلاش ہواور دین صفی کی تبلیغ واشاعت، جمایت ونصرت کی کمل طور پر رسول اور
صحابہ رسول کی سنت کے مطابق کرنے کی خواہش ہوتو خاندان ولی اللّٰہی کے نسبی
وروحانی فرزندوں علی الخصوص عالم بنیل بطل جلیل شہید نی سبیل الله حضرت مولا نامجمہ
اساعیل وہلوی اور قطب عالم امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی اور ججۃ
الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نامجمہ قاسم صاحب نانوتو گی، عارف کامل
عالم ربانی حضرت مولا نافیل احمد صاحب سہار نپور حکیم الامت مجد والملت حضرت
مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی اور ان حضرات کے قدم بہ قدم چلنے والے خلفاء
متوسلین ومعتقدین کی ذوات مقدسہ اور ان کی مجاہدا نہ کارنا موں اور علمی وملی خدمات
متوسلین ومعتقدین کی ذوات مقدسہ اور ان کی مجاہدا نہ کارنا موں اور علمی وملی خدمات

ے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آمین

علم حدیث وتصوف کوجس قدراس خاندان سے فروغ ہوا ہے، کتابیں بھی لکھ کرآ دی بھی بنا کراس مقدار کے ساتھ چھوڑا ہے کہ اس بزار برس کے اندرکوئی دکھلائے تو سہی محال ہے انشاء اللہ کوئی قابونہ پائے گا، بیروہ خاندان ہے جس میں اولیاء تو عام جماعت ہے، ورنہ اس جماعت کے اعلیٰ فرد میں اقطاب میں دوبا اللہ نے اس خاندان کا حصہ رکھا ہے۔ انتہی بلفظہ الشریف اس خاندان کے کارناموں کو بجھنے کیلئے حالات اور تاریخ پرایک سرسری اور اجمالی نگاہ ڈالناضروری ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مدرسہ رجمیہ میں بارہ سال تک تعلیم وقد ریس میں مشغول رہ کرج بیت اللہ کیلئے تشریف لے گئے ،اور حرمین شریفین میں محدثین ومشائخ سے فیض حاصل فرما کرہ الاح میں مراجعت فرمائے دہلی ہوئے اور پھر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ، طلبہ کی کشرت ہوئی ، اور بہت زیادہ جوم ہوا ، ایک طرف آ پنے بہت ہی بیش بہا تصانیف مثلاً ججة اللہ البالغہ ، ازالة الحقاء عن خلافة الخلفاء ، ترجمه قرآن بزبان فاری وغیرہ کتابیں ، تو دوسری طرف با کمالی اور ماہر علاء تیار کئے ، جن میں آپ کے صاحبز ادگاں حضرت شاہ عبدالقادر کے صاحبز ادگاں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب، حضرت شاہ عبدالقادر اللہ اللہ امرار ہم بھی شامل ہیں۔

دین کی تعلیم و بلیغ کیلئے علماء نے ہر دور میں بڑی بڑی درسگا ہیں قائم کیں ، بعض ہندوستان میں اس وقت بھی موجود تھیں مثلاً علاقہ اور ھامشہور ومعروف مدرسہ نظامیہ جوفر بھی محل لکھنو میں قائم تھا، مگر حضرت شاہ ولی اللہ کی درسگاہ کو جومر کزیت حضرت مولا نامحدالیاس صاحب کا ندهلوی ایک خط کے جواب میں فرماتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کاسلملداویرے اس آسان سے نبیت رکھتا ہے جس کام نام خاندانی ولی اللبی ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمدقاسم صاحب نورالله قبور ہم اس آسان کے آفتاب وماہتاب ہیں ، دیو بند کے روح روال یمی حضرات ہیں،ان حضرات نے مسلک اور عقا کداور ہر کلی جزئی میں اتباع سنت اور احیائے سنت میں اپنے اگلوں او پچھلوں کے لئے نمونہ چھوڑا، بیوہ خاندان ہے،جس خاندان میں اولیاء کرام کثرت ہے ہوئے ہیں، جنكے كفش بردارعام طور سے اولياء كرام ہيں، جن كى محبت وكفش بردارى كاصله الله تعالیٰ کے یہاں سے ولایت ہی ہے، اور صرف ولایت ہی نہیں وین کے اندرقهم پيدا موجاتا إورشر ايت كى شاخت اور محرصلى الله عليه وسلم كى محبت دلشيں ہوجاتی ہے، اگر ميد حضرات دنيايس اپن ياد گارند چھوڑ گئے ہوتے تو نزاع کاموقع تھا،اس وقت ہندوستان میں جو کچھ دینداری ہےاور خیروبرکت جاری ہے وہ سب اُٹھیں حضرات کی یا دگار ہے، فلسفہ اور منطق وغیرہ وغیرہ وہ علوم جو ظاہر بینوں کے بہاں ترقی کے اعلیٰ علوم ہیں، ان کے بہاں لونڈی کی برابر وقعت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے کمالات ان کے خدام میں دیکھو، ان کے کمالات ان کی تصانیف میں ویکھو، اس خاندان کے افراد بھی بھی کوئی نہ كوئى جرت مكه مدينه كى كرتے عليے آئے ہيں، جس زمانه ميں جوكوئى مكه مدینه میں چلا گیا ہے وہ اپنے علم میں اپنے زہد میں اپنے تقوی میں وہاں کے رہے والوں وہاں کے آنے جانے والوں میں مبارک ومتاز رہا ہے، حضرت مولا ناخلیل احمرصا حب رحمة الله علیه کوحضرت حسن رضی الله عنه کے روضه مبارک کے یاس جگہ دے کرحق تعالی شانہ نے اظہار مرتبت فرمایا

حاصل ہو کی وہ کسی کوحاصل نہیں ہو گی۔

اس مدرسه کانام رحیمیه تھا،آپ کی وفات کے بعدآپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ؓ اس جگہ تعلیم و تدریس میں مشغول رہے،اور میدرسہ ''مدرسہ شاہ عبدالعزیز' کے نام سے مشہور ہوا،حضرت شاہ عبدالعزیز کے دور میں بھی اس مدرسہ کوز بردست مرکزیت حاصل رہی،آپ نے بھی قرآن وسنت کی تبلیغ و ترویج کوشعار زندگی بنایا ہفیبرعزیز کی اور فقا و کی عزیزیہ آپ کی جلالت علمی کی شاہ کار ہیں۔ مشعول کے مقال بلے میں ''تحفہ اثنا عشریہ'' لکھ کر ججت تمام کردی، دوسری طرف بڑے بڑے بڑے با کمال شاگر دیتار کئے، شاہ عبدالقا دراور شاہ رفیع الدین صاحبان نے قرآن شریف کے اردو ترجے فرمائے، چوتے سب سے جھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب الدین صاحبان کی تبلیغی شاہ عبدالغنی صاحب اللہ کے متابہ کاردو ترجے فرمائے، چوتے سب سے جھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب ؓ نے وعظ و تذکیر کا مشغلہ اختیار کیا، دہلی کی جامع مہدان کی تبلیغی شاہ عبدالغنی صاحب ؓ نے وعظ و تذکیر کا مشغلہ اختیار کیا، دہلی کی جامع مہدان کی تبلیغی سرگرمیوں کامرکز بی۔

سب بھائیوں کے بعد ۱۳۳۱ ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز نے وفات پائی،ان کے بعد ان کے نوا سے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے مدرسہ شاہ عبدالعزیز، کی گرانی فرمائی، چندعرصہ کے بعد حضرت شاہ اسحاق اور حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحبان نے مکہ معظمہ کو بجرت فرمائی، اب اس امانت کے امین حضرت شاہ عبدالغنی صاحبان نے مکہ معظمہ کو بجرت فرمائی، اب اس امانت کے امین حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ احمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے، یہ صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ احمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے، یہ حضرات ایک طرف مدرسہ میں درس و تدریس کے ذریعہ علوم ظاہری کی تبلیغ تعلیم کررہے متھ و دوسری طرف خانقا ہوں میں مندار شاہ و مہدایت پر بیٹھ کر سے صوفی اور شخ تیار کررہے تھے۔

تيرجوي صدى كاوسطى زمانه تفاعكم وهنر بصل وادب كے لحاظ سے بردامعمور زمانه مانا گیا،اس وقت شهرد بلی حضرت شاه عبدالعزیز کے فیض سے علماء وفضلاء اور اہل کمال كا مرجع ومركز بنا موا تها، كهر كهر تعليم وتعلم اورعلوم وفنون كا جرجا تها خاندان ولى اللبي کے فیض یا فتہ علماءاد باء،شعراءاور حکماءعلوم وفنون کی خدمت میں منہمک وسر گرم تھے۔ اس عهد کے علمی عروج کا کیا کہنا، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث، حضرت شاه احرسعید صاحب محدث، حضرت مفتی صدرالدین صاحب آزرده صدرالصدور، حضرت مولا نارشیدالدین خال صدر مدرس مدرسه علوم مشرقیه، اوران کے خاص شاگرد حضرت مولانا مملوك العلى صاحب نانوتوى، حضرت مولانا قطب الدين صاحب مصنف "مظاهرح" "حضرمولا نامحد اساعيل صاحب شهيد، مولانا نذير حسين صاحب محدث،مولا نافضل حق خيرآ بادي،مرزاغالب، تصيح الملك داغ دہلوي، شيخ محمد ابراہيم ذوق اور حكيم مومن خال وغيره وغيره سينكرول علاء ونضلاء جمع تصے اور علم وادب كى خدمت میں سرگرم تھے۔

انگریز ہندوستان کے ایک بڑے جھے پر بلاواسطہ یا بالواسطہ قابض ہو پچکے سے، عالمگیراعظم می الدین اورنگزیب کی قبائے اقتدار پارہ ہو پچکی تھی، اوراس کے مکڑوں کے مزید قطع برید کے لئے گستاخ اوراحسان فراموش ہاتھ بار بار بڑھ رہے سے، سکھاور جاٹ کی سرکشی اور دل آزاری ہے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہور ہاتھا، پنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا، پشاور سے لے کررہ تک تک ان کی مسلم بنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا، پشاور سے لے کررہ تک تک ان کی مسلم آزار روش جاری تھی، شہر لا ہور راجہ رنجیت سنگھ کا پایئہ تخت تھا، لا ہور کی تمام بڑی بڑی مساجد میں گھوڑے بند ھے ہوئے تھے، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا، قرآن مجید کی مساجد میں گھوڑے بند ھے ہوئے تھے، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا، قرآن مجید کی

علانیہ بے حرمتی کی جارہی تھی، شعائر ندہبی کی روز مرہ تو بین کی جارہی تھیں غرض مسلمانوں پر ہراعتبار سے زوال وانحطاط طاری تھا، ۲۰ اور بین انگریزوں نے دہلی پر جملہ کیا، مغل ہادشاہ عالم کو گرفتار کیا، اور زیر حراست اور ببتلائے قید و بندشاہ عالم سلطنت سے ایک من مانا معاہدہ کر کے رہا کردیا، اس معاہدہ کی روسے دہلی کی مغلیہ سلطنت دہلی اور اطراف دہلی تک محدود ہوکررہ گئتی ۔

فذہبی حالت ملک ہندوستان کی ناگفتہ بہتی، شرک و بدعت وجہل کی تاریکی ملک پر مسلط تھی، قبر پرتی، تیر پرتی، آثار پرتی، تعزیه وعلم پرتی، رسوم پرتی، آباء پرتی، لونٹو ٹکا بھوت پریت اوہام پرتی، مسلمانوں کا شعار زندگی بنا ہوا تھا، شاعری، موسیقی، مرغ بازی، تیتر بازی، بیٹر بازی، بیٹگ بازی، تاش، گنجفه، شطرنج، میں عام مسلمان خاص طور پر امراء اپنا وقت ضائع کررہ ہے تھے، شراب خواری اور قمار بازی عام تھی بواؤں کا نکاح بہت زیادہ معیوب سمجھا جارہا تھا، تصوف کی اصل صورت مسلم ہو چکی تھی، جہالت عام تھی۔

ان تمام اسلام دخمن معتقدات ونظریات وافعال سیاسی و فدہبی کے مقابلہ اور اصلاح کے لئے نسبی وروحانی دود مان ولی اللّبی نے سپاہی اور اسلیح تیار کرنے کے لئے دوکار خانے یا دخمن کے بلغار سے محفوظ رہنے کے لئے دومضبوط قلع تیار کئے، اک کار خانہ وقلعہ مدرسہ تھا، اور دوسرا کار خانہ وقلعہ خانقاہ چنانچے نبرد آزما تیار ہو ہوکر نکلنے لگے، اور اسلیح ڈھل ڈھل کر تیار ہونے لگے مجملہ ان کے ایک سپاہی حضرت شاہ عبدالعزیز کے مرید اور فیض وتعلیم یافتہ حضرت سید احمد رائے بریلوی اور دوسرے عبدالعزیز کے مرید اور فیض وتعلیم یافتہ حضرت سید احمد رائے بریلوی اور دوسرے سپاہی حضرت عارف باللہ شاہ عبدالرحیم کے پر پوتے ، مجد دوقت حضرت شاہ ولی اللہ سپاہی حضرت عارف باللہ شاہ عبدالرحیم کے پر پوتے ، مجد دوقت حضرت شاہ ولی اللہ سپاہی حضرت عارف باللہ شاہ عبدالرحیم کے پر پوتے ، مجد دوقت حضرت شاہ ولی اللہ

کے بوتے حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیج اور حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی کے فرزند ارجمند بطل جلیل، عالم نبیل حضرت مولا نامحمد اساعیل الشہید تھے۔

پدر محرم اورعلم وصل وزمد وتقوى مين اين نظيرآب اعمام في ايخ خاندان ك اس بونهارچشم و چراغ نوجوان يرايي ساري توجهات صرف فرمادي، قانون مثیت ایز دی قانون توارث افتاد طبع، تربیت، ماحول، ان جمله عناصر نے مل کر حضرت مولا نااساعیل الشهید کواینے زمانه کاعدیم المثال انسان بنادیا، قوت حافظ بھی حیرت انگیز تھی، چنانچہ بہت تیزی کے ساتھ تمام علوم متداولہ سے مالا مال اور با کمال ہو گئے، نہایت کامیاب واعظ بھی تھے، اور اعلیٰ درجہ کے مفتی بھی ، بہترین مناظر بھی تھے،اور دقیقہ شناس متکلم بھی شیریں بیاں مقرر بھی تھے،اور قابل و فاضل مصنف بھی ماہراحکام داسرارشریعت بھی تھےاور واقف وعارف رموز حقیقت بھی ،اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے مجامد بھی تھے اور ایک بہا در سیا ہی بھی ، ماہر تیراک بھی تھے اور ایک اچھے شہ سوار بھی ، پھراسی میدان میں گھوڑے کے سائیس بھی تھے اور عام مجاہدین کے خادم مجهی، نیزه باز، تیرانداز،اور نبوث میں ماہراور تشتی باز بھی،حضرت سیداحمہ صاحب رائے بریلوی سے مرید ہوکر آٹھیں کی معیت میں اشاعت اسلام اور اعلاء کلمة اللہ کا بیر ہ اٹھایاامر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوئے۔

ایک طرف مواعظ حسنہ اور موثر تقاریر سے ملک میں تہلکہ بریا کررہے تھے، شرک وبدعت کی تاریکیوکودور کر کے تو حید کا غلغلہ بلند کررہے تھے اور سنت کے نور سے معمور کررہے تھے تو دوسری طرف تحریر وتصنیف سے فاسد خیالات وعقا کد، مشر کا نہ

وجابلانها عمال وافعال كي اصلاح فرمار ہے تھے، چنانچة تقوية الايمان شرك كي اصلاح كے لئے تحرير فرمائى اور جس سے يك لخت لاكھوں كى اصلاح موئى، ايضاح الحق الصريح بدعت كى اصلاح كے لئے صراط متقيم اور عبقات طريقت وحقيقت كى اصلاح کے لئے اور منصب امامت نبوت وولایت کی حقیقت بیان کرنے کے لئے تحریر فرمائی، آپ کے برتا ثیروعظ ونصیحت ہے سینکڑ ول مشرف بداسلام ہوئے ،ایبا شعلہ نور بن کر چکے کہ جس کی تابش اور لمعات سے ظلمت کے بردے پھٹ گئے جس کی ضیابیزی سے ملک کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا، آپ کے وعظ ویند کے انداز شیریں اور پراثر، حق افروز اور باطل سوز تقریروں سے ہزاروں مردوزن ہدایت یاب ہو گئے،شرک کی تاریکیاں حصِتُ كُنُين، بدعت كے خرمن ميں آگ لگ گئی، سيرُوں حيكے ويران ہو گئے، دو دوسو رنڈیوں نے ایک ایک دن میں تا ئب ہوکر نکاح کیا، ہزاروں بیوا ئیں جورسم ہنود میں مبتلا ہوکرا پی جوانی پررور ہی تھیں اورافسوس کررہی تھیں نکاح ٹانی پرآ مادہ ہو کئیں اس رسم بدکومٹا کرآپ نے سوشہیدوں کا تواب حاصل کیا،تقریباً پچاس ہزارامام باڑے آپ کی تبلیغی کوششوں سے توڑے گئے۔

آ فتاب ہدایت تھے قاطع شرک تھے، اور قامع بدعت تھے، سپے دین اسلام کو خرافات ورسومات شرکیہ و بدعیہ جاہلانہ و ہندوانہ کو جڑ سے اکھاڑ کرپاک وصاف کرنے میں تن من دھن کی بازی لگادی، چنانچے شرک و بدعت اور جہالت کی تاریکیاں دوراور کافور ہونے لگیس اور تو حیدوسنت کی بنیا دیڑی۔

پورے ملک میں گھوم گراور پھر پھر کرمجاہدین تیار فرمانا شروع کئے، لاکھوں علماءاور غیرعلماء کواشاعت اسلام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے تیار وآمادہ کرلیا،مجاہدین

کے کشکر کی تیاری کا اہتمام ہونے لگا، اور جہاد پر بیعت لی جانے لگی، پھر جہاد وحریت کے والہانہ جوش میں آگر، اللہ ورسول کے عشق میں سرشار ہوکر اعلائے کلمۃ اللہ کے جذبه میں مست ہوکرسیف وسنان ہاتھ میں لے کر لاکھوں مجاہدین کو ہمراہ لے کر پنجاب کی جانب ١٨٢٣ ه کوسکهول سے جہاد کے لئے روانہ ہو گئے ، تھانيسر ، ماليركونله ، مروٹ، بھاولپور، حیدرآ باد، سندھ، خان گڈھ، درہ دھاڈر درہ بولان ہوتے ہوئے پشین پنچ وہاں سے قندھار سے کابل، کابل سے درہ خیبر کے راستے سے پنجاب میں داخل ہوئے، ایک مدت تک دشمنان اسلام سے برسر پیکارر ہے، مشقتیں برداشت فرمائیں، مصیبتیں جھیلیں، بہت سے شہروں کو فتح کیا، ہزاروں دشمنان اسلام کوفی النار فرما کر بالآخراس ۱۸ مطابق ۱۳۳۷ء کو بالاکوٹ کے مقام پراعلائے کلمۃ الله اور جہاد فی سبیل الله کرتے ہوئے کفار نابکار کے ہاتھوں جام شہادت نوش فر ما کرزندہ جاوید ہو گے اور جریدہ عالم پر اپنا دوام ثبت فر ما گئے ، خدا کی راہ میں تن من دھن لٹا کرایے ہی لہو سے اپنا نام زندہ کر گئے ، اور تو حید وسنت کی تقمع اپنی قربانی ہے روثن کر گئے کہ جس کی روشنی اقصائے عالم میں آج تک پھیلی ہوئی ہے،اوران شاءاللہ رہتی دنیا تک چھیکتی رہے گی۔

شوش عندلیب نے روح چمن میں پھونکدی ورندیہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں پھونکدی چے ہے۔ الم داخل گان تا بال است کا میں انداز می

ان مراحل سے گذرتے ہیں گذرنے والے ندہ کرجاتے ہیں دنیا کو بیمرنے والے

رحمداللدرحمة واسعة

بناكردندخوش رسي بخاك وخون غلطيدن

خدارحمت كنداي عاشقان پاك طينت را

الشهيد في الجنة ومن قاتل فوق ناقة وجبت له الجنة و لايفضله وكمال تها، حجة الله النبيون الا بدرجة النبوة.

النبيون الا بدرجة النبوة.

اس کے بعد آٹھ سومجاہدین رہ گئے تھے جوسر صدی کو ہتانی علاقہ کو پناہ گاہ بناکر انگریز و سے برسر پیکارر ہے، اور آزادی کی جدوجہد میں مصروف رہے آپ کے بعض پیر بھائی مثلاً حضرت مولانا کرامت علی جو نپوری اور حضرت مولانا سخاوت علی جو نپوری حضرت سیدصا حب نے اپ ان جو نپوری حضرت سیدصا حب نے اپ ان دونوں محبوب مریدوں کو خلعت خلافت نے نواز کر بلاد مشرقیہ کی اصلاح اور تبلیغ واشاعت اسلام کے لئے مقرر فر مادیا، ان دونوں بزرگوں نے جو نپور کو تعلیم و تبلیغ کا مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی نے مدرسہ کرامتیہ اور حضرت مولانا سخاوت علی فی مدرسہ کرامتیہ اور حضرت مولانا سخاوت علی فی شاہی جامع مسجد میں مدرسہ قرآنیہ جاری فرمایا۔

دوسری طرف حضرت مولانا کرامت علی صاحب نے بنگال کی طرف تبلیغی جدوجہد شروع فرمائی،آپ کی تبلیغی کوششوں کے نتیجہ میں کئی لا کھ غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور حضرت مولانا سخاوت علی نے مدرسہ کی بنیاد ڈال کر تعلیم دین کا جوسلسلہ شروع فرمایا تو اپنے مرکز سے میں کڑوں افراد کوعلم دین سے آراستہ کرکے خدمت اسلام کیلئے تیار کیا۔

سیرت سیداحمد شهید میں مولا ناابوالحن صاحب ندوی لکھتے ہیں پورب میں آپ (سیدصاحب) کے خلفاء مولا نا کرامت علی اور مولا ناسخاوت علی صاحب جو نپوری نے تبلیغ وہدایت کے فرائض انجام دیئے، اور بردی کامیا بی حاصل کی ہزاروں جانوروں کو انسان بنایا، آج بھی آپ کے اثر ات اطراف میں موجود ہیں۔

جیسا کداوپر بیان کیا گیا ہندوستان کا دارالخلافہ دبلی اس زمانہ میں معدن فضل و کمال تھا، ججۃ اللہ البالغہ شخ الثیوخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ کے لگائے ہوئے شاداب وبارآ ور درخت اپنی بہار پر تھے، حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوئ کی وفات ہو چکی تھی، لیکن ان کے سے جانشین اور نواسے حضرت مولا ناشاہ محدث دہلوئ کی وفات ہو چکی تھی، لیکن ان کے سے جانشین اور نواسے حضرت مولا ناشاہ محمد اسحاق صاحب مرجع خلائق ہے ہوئے تھے، شاہ محمد یعقوب اور حضرت مولا ناشاہ محمد اسحاق صاحب مرجع خلائق ہے ہوئے تھے، کیا کیک دونوں حضرات نے کے مالے اور مقدس کو بھرت فرمانیکا عزم فرمالیا اور روانہ ہوگے، اور ان صاحبوں کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ عرب کوروانہ ہوا۔

دبلی میں اندھیراچھا گیا، اب اس دہلوی خانقاہ اور مدرسہ کی یادگار میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحضرت شخ ابوسعید کے صاحبز ادے علوم ظاہری وباطنی میں شہرہ آفاق، زبدہ العلماء والصلحاء مشہور ومعروف فقیہہ محشی ابن ماجہ بنام انجاح الحاجہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی قدس سرہ اور حضرت مولانا رشید الدین دہلوی تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رہ گئے تھے۔

حضرت مولا ناشاہ عبدالغنی صاحب محدث اور حضرت مولا نامملوک علی صاحب نانوتوی سے خود ان کی صاحب نانوتوی اور کانوتوی سے خود ان کی صاحب نانوتوی اور سے خود ان کی صاحب نانوتوی اور حضرت مولا نا محمد مظہر العلوم حضرت مولا نا محمد مظہر صاحب نانوتوی اور حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے علم حاصل کیا، تمام علوم صاحب تانوتوی نے علم حاصل کیا، تمام علوم وفنون میں تو حضرت مولا نامملوک علی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولا ناشاہ وفنون میں تو حضرت مولا نامملوک علی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولا ناشاہ عبد الغنی صاحب تا ہوگئی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولا ناشاہ عبد الغنی صاحب تا ہوگئی میں تو حضرت مولا ناشاہ عبد الغنی صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی میں تو حضرت مولا ناشاہ علیہ سے میں تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی میں تو حضرت مولا ناشاہ علیہ تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی میں تو حضرت مولا ناشاہ علیہ تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی میں تو حضرت مولا ناشاہ علیہ تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی تا ہوگئی صاحب تا ہوگئیں صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئیں صاحب تا ہوگئی صاحب تا ہوگئیں صاحب تا ہوگ

حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگر دحضرت مولا نامفتی صدرالدین صاحب اور قاضی احمد الدین پنجابی بھی ہیں۔

رحمهم الله وطاب ثراهم اجمعين

مغل بادشاه شاه عالم کا نقال ہو چکا تھا، اور جہاں پناه طل سجانی سراج الدین بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہو چکے تھے، اگریزوں کی جانب سے اس بادشاہ کو اختیارات سے اور زیادہ سبکدوش کردیا گیا تھا، حدود مملکت بھی اب کا نٹ چھانٹ کرصرف شاہی قلعہ اور شہرد ہلی تک محدود کردیئے تھے۔

کسی دور میں علوم فنون کا کتنا ہی چرچا اور اہل کمال کا کتنا ہی از دھام کیوں نہ ہو، قوی ولی تغیر بغیر سیاسی قوت دشوار ہے، وہ زمانہ آچکا تھا کہ اہل علم گوشہ نشین اور ہجرت کرنے پرمجبور ہور ہے تھے، لکا کیسا کے اچھے یعنی کے ۱۸۵ کے گا قیامت رونما ہوئی، اور اس نے سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ اسلامی شعائر اور تہذیب ومعاشرہ کو تہ و بالا کردیا، اور اس کے بعد اور کچھ ہواوہ ایک طویل نونی داستاں ہے۔

آخری مغل باوشاه ظل سجانی سراج الدین بهاورشاه ظفر کوگرفتار کرے رنگون کیجا کرفید کردیا گیا، اور وہ وہیں چھسات سال قید میں رہ کر 9 کا اچے جنت کوسدھارے، اور ان کے جسد کورنگون ہی میں سپر دخاک کر دیا گیا، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی یا دگارشاہ عبدالغنی محدث، اس ہنگا مہ سے متاثر ہوکر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چکے تھے۔ انقلاب اپنے ساتھ ہزاروں تباہیاں لاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے یہاں بھی یہی

انقلاب اینے ساتھ ہزاروں تباہیاں لاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے یہاں بھی بہی ہوا، تعلیم گاہیں ختم ہوئیں معجدیں مسار ہوئیں، خانقابیں لٹیں، آبادیاں ویران ہوئی اور دہلی کی مرکزیت ختم ہوگئ، بار ہویں صدی ہجری ختم ہور ہی تھی، سلطنت مغلیہ کا جراغ وہلی کی مرکزیت ختم ہوگئ، بار ہویں صدی ہجری ختم ہور ہی تھی، سلطنت مغلیہ کا جراغ

گل ہو چکا تھا، انگریزوں کی سیاست ملک ہند پر پوری طرح حاوی ہو پکی تھی، اسلامی روایات ایک ایک کر کے رخصت ہور ہی تھیں اسلامی تہذیب اور علوم فنون کے زوال صور تیں نمودار ہو چکی تھیں، بطحائی پنیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے باغ کو ویران کرنے کی کوشش میں دشمن ہی نہیں دوست نماد شمن بھی لگ گئے تھے، ان اقوام کی تقلید اختیار کی جارہی تھی، جن کو اسلام سے عداوت اور بانی اسلام سے عناد تھا، طرز معاشرت اور انداز نشست و برخاست میں ان قدیم یا جدید فلاسفروں کی اتباع کی جارہی تھی، جواصلاح کے پردے میں تخریب کے دریے تھے۔

ملک ہندوستان میں بددینی اور بدعقیدگی کے گویا روزانہ نے مختر عد خیالات جزواسلام بنائے جارہے تھے، کسی طرف نیچریت کا غلبہ ہور ہاتھا، کسی طرف اعتزال اورالحادد ہریت کا کہیں رفض وتشیع کاز ورتھا،تو کہیں طرح طرح کی بدعات ورسومات كاغلبه تها،ايك جانب عدم تقليد يهيل ربي هي ،تو دوسري طرف قرآنيت اورمرزائيت كا جے پررہاتھا، کسی طرف سے عیسائی یادریوں کی طرف سے پورش تھی تو کسی طرف سے آربیساجوں کی ملغار تھی،قریب تھا کہ اسلامی تعلیمات خودمسلمانوں کے لئے اجنبی اورلاشے بن کررہ جائیں، حکومت انتہائی شدت سے زندگی کے اس لطیف جو ہر کواہل اسلام کے ذہن ود ماغ سے محو کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، مسلمازں کی تعلیمی واجتماعی حیات ملی کاشیراز منتشر ہو چکا تھا،انقلاب کے بعد جس کشکش سے عام طوریر مفتوح قومیں دو چار ہوتی ہیں اور جوزبنی اضمحلال و پراگندگی ایسے وقت میں رونما ہوتی ہان تمام مشکلات سے صد ہاسال حکومت کرنے والی قوم کے افراد بھی مامون نہ ته، ایسے ظلمت آگیں دور میں بارگاہ نبوت کی وہ امانت یعنی کتاب وسنت کا سلسلہ

متوسط، کابل وافغانستان کے بلادمتفرقہ میں ایک تھلبلی سی مچے گئی، اور گروہ در گروہ طلبہ گنگوہ آنے گئے، جوعلوم ظاہری وہاطنی سے مالا مال اور فنون شرعیہ سے با کمال ہوکر اینے اپنے وطن واپس ہوتے۔

تین سوے زیادہ طالبان علوم با کمال ہو کرمتفرق بلاد میں تھیلے اور اشاعت علوم دین میں مصروف ومشغول ہوئے ، اٹھیں میں سے پچاسوں علوم باطنی کی جمیل كر كے خلق اللہ كے ارشاد واصلاح ميں منہك ہوئے ،حضرت امام ربانی نے تحرير كو بھى اشاعت دین کا ذریعہ بنایا، متعدد کتب تصنیف فرمائیں، فآوی جاری فرمائے جن ہے عقائد واعمال کی خوب خوب اصلاح ہوئی اور آج تک ہور ہی ہے، آیت من آیات الله قاسم العلوم والخيرات حضرت مولا نامحمه قاسم صاحب نا نوتوى بھى ايك طرف علاء وصلحاتیار کرنے میں مشغول ہوئے ،تو دوسری طرف وعظ وتذ کیراور بحث ومناظرہ کے ذر بعیدت کی تائیداور مذہب باطله کی تر دید فر مانی شروع فر مائی ، آریوں اور عیسائیوں یادر بول سے کامیاب مناظرہ فرمائے ،اور جہال بھی کسی تتم کے فتنے اٹھنے کی خرسی پہنچ كرمقابله كيا، زجي ميلول اورمباحثول مين اسلام اورمسلمانون كي نمائندگي كرك مخالفین اوراعدائے اسلام کے دلوں میں دین الہی کی دھاک بٹھا دی۔

مخالفین اسلام کے اعتر اضات وشبہات کے جواب میں عجیب وغریب اور نادر تصنیفات اور تحریب اور نادر تصنیفات اور تحریر میں شائع کیں، ایسے ایسے مسکت اور دندان شکن جوابات دیئے کہ مخالفین اور اہل باطل کی زبانیں خاموش اور ہمتیں بست ہو گئیں، اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہوگئے، حضرت مولانا کی نادر تصنیفات آج بھی اہل اسلام کے قلوب کوقو کی اور مخالفین اسلام کے قلوب کومرعوب کرنے میں اکسیر کا تھم رکھتی ہیں اور انشاء اللہ تا قیام مخالفین اسلام کے قلوب کومرعوب کرنے میں اکسیر کا تھم رکھتی ہیں اور انشاء اللہ تا قیام

روایت جوعلمائے راتخین بنبی وروحانی ، دود مان ولی اللّٰہی کے سینومیں ود بعت رکھی گئی تھی ، دبلی مے نتقل ہوئی۔

اس کوآ فات ساوی اور حوادث ارضی سے بچا کراپے سینوں میں چھپا کر لے جانے والے اور جہل ولاعلمی کے اس ماحول کوعلوم فنون کی روشنی سے تابناک وتا بدار بنانے والے مردان حق کوش اور حق کیش کون تھے؟

ان بزرگول میں قطب عالم ،امام ربانی حضرت مولانارشیداحد گنگوبی اور قاسم المعلوم والحیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مظهر العلوم جامع علوم ظاہری وباطنی حضرت مولانا محمد مظهر صاحب نانوتوی اور قطب النگوین والارشاد صدرالمدرسین ،استادالاسا تذه شاه عبدالعزیز ثانی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس الله اسرار جم تھے۔

ان بزرگان ملت نے کمتب ولی اللّبی سے علوم وفنون شرعیہ کے اسکمال کے بعد شخ العرب والعجم قدوۃ العارفین حضرت حاجی ایداداللّہ صاحب تھا نوی قدس سرہ سے بیعت ہو کرراہ سلوک طے کیا، اور قوت علمیہ کے ساتھ قوت عملیہ میں بھی کامل ہو گئے، اوراشاعت دین مبین اور اعلائے کلمۃ اللّہ میں دل وجان سے مشغول ہو گئے، یہ حضرات ظاہراور باطن دونوں کے جامع تھے، بیک وقت مدرسہ بھی تھے اور خانقاہ بھی، چنانچہان کے کار خانے میں جومشین تیار ہوتی تھیں وہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں کی حامل ہوتی تھیں۔

حضرت قطب عالم امام ربانی مولانا رشیداحمد گنگوہی قدس سرہ افاضہ ظاہری دباطنی میں مشغول ہوئے ،حق تعالیٰ کے فیبی فرشتوں نے منادی پھیردی اور ہنداور اطراف ہند، برما،سندھ پورب وبنگال، پچتم و پنجاب، مدارس ودکن، برارومما لک

دلول سے خوف وہراس اور احساس کمتری دور کرنے کے لئے اور ان کے دلوں کو از سرنو اسلامی رمرکز یعنی مدارس اور از سرنو اسلامی رمرکز یعنی مدارس اور خانقا ہیں قائم کی جائیں، اور مقدس اسلاف کی مقدس سنت کے احیاء اور بقاء کا سامان کیا جائے، اگر اسوفت تھوڑی سی خفلت برتی گئی تو حکومت اسلامیہ کی طرح مذہب اسلام اور سیحے عقیدہ وعمل بھی بہت جلد ہندوستان سے رخصت ہوجائے گا۔

اورائی آزاد درسگاہیں قائم کرنی چاہیں کہ جوسلمانوں کی صحیح اور واقعی نہیں رہنمائی کریں ،علوم السنہ مغربیا ورفنون اجنبیہ سے بچتے ہوئے علوم شرعیہ اورفنون دینیہ کی علمبر دار ہوں۔

بخاری و ترندی کی روحانیت بھی پیدا کریں، اور ابوطنیقہ وشافعی کی نورانیت بھی ،اشعری ماتریدی اوررازی وغزائی کی تحقیقات کا بھی دلدادہ بنا ئیں، اور جنید وشیل کے علوم کا بھی شیدا بنا ئیں، اتباع شریعت کا ذوق وشوق سنت نبویہ کاعشق اور طریق صوفیہ صافیہ کا ولولہ بیدا کریں اسلام کی اندرونی محافظت اور بچی تمایت ونصرت کا جوش پیدا کریں اور مخالفین اسلام کے حملوں کی مدافعانہ تقریری و تحریری قوتوں کا ملکہ بیدا کریں۔اور مدرسوں میں بیٹھ کر حقائق ومعارف، دقائق و تفقہ کا درس دینے والے بیدا کریں۔ایک طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابوطنیفہ تال سیبویہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند ہوتو دوسری طرف قال ابوطنیفہ تال سیبویہ قال شیخ الرئیس بوعلی سینا کی آ واز آئے۔

بقول فخر الا ماثل حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مهتم دارالعلوم دیوبند "انسانی دل در ماغ کی تغییر اوراس کی وہنی قوتوں کی نشونما دارتقاء کا داحد ذریعہ تعلیم وتر بیت ہے۔ پند وضیحت، وعظ وتلقین اور تذکیر وموعظت بلاشبہ نافع اور قیامت رکھیں گی۔

سائے ابھے مطابق مے اور اپنے میں ان دونوں محمدی کچھار کے شیروں نے سیف وسنان ہاتھ میں ان، اور اپنے محتر م شیخ حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی اور چھا پیر حضرت حافظ ضامن شہید کی معیت میں شمشیرزنی اور جہاد فی سبیل اللہ کا شرف بھی عاصل کیا، کین حضرت حافظ ضامن کے شہید ہوجانے کے اور آخری مغل بادشاہ ظفر بہا درشاہ کے قید ہوکر رنگون بھیج جانے کی وجہ سے اس سلسلہ کومنقطع کردینا پڑا حضرت حاجی صاحب تو مکہ معظمہ کو ہجرت فرما گئے اور ان دونوں بررگوں کی گرفتاری کا آرڈر ہوا، حضرت نا نوتو ی باوجود وارنٹ گرفتاری اور تلاشی موجود ہوتے ہوئے ہی گرفتاری ہو سکے، اور امام ربانی مولا نا گنگوہی گرفتارہ و گئے، چھا موجود ہوئے میں گرفتارہ و گئے۔

سے تا ہے۔ بعد جب کہ عکومت اگرین کے ناکام ہوجانے کے بعد جب کہ عکومت اگرین کے مسلمانوں پر بالخصوص جماعت علاء پر بے پناہ مظالم تو ڑکر جان ومال ہر طرح سے بربادکیا،اور مثقما نہ جذبات میں ان بے چاروں کومردہ کر دیا تو ایسے نازک وقت میں ایسے خطرناک دور میں، ایسے ہمت شکن فتنوں کے آندھی اور طوفان میں ان علمبر داران کتاب وسنت اور وقت کے نباض مقدس بزرگان ملت نے پوری شرن ان علمبر داران کتاب وسنت اور وقت کے نباض مقدس بزرگان ملت نے پوری ثرف نگاہی کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بلٹ چکا جہ بقول حضرت مولانا حسین احمد مدنی گ

اس وقت وقت کاسب سے اہم فریضہ بیہ ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی علوم وفنون کی اشاعت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے مسلمانوں کے زندہ رہنے اور ان کے سنجالنے کو جو ضروری سمجھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیراس کے تبطئے اور پنینے کی کوئی دوسری صورت نہ تھی''انتی

چنانچہ سے کا اچر مطابق کے کھیک دی سال کے بعد 10/محرم الحرام المحرال المحرم الحرام المحرم الحرام المحرال المحرف ال

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے چھ ماہ بعدائی سال رجب ۱۲۸۳ھ مطابق کے مبارک ہاتھوں شہرسہار نپور میں ایک محتب کی شکل میں ایک مدرسہ کی بنیاد پڑی، جو جار سال کے بعد، بعدوصال حضرت مولانا مملوک العلی نانوتو کی کے شاگرد اور بھینچ، حضرت مولانا محلوک العلی نانوتو کی کے شاگرد اور بھینچ، حضرت مولانا محد مظہر صاحب نانوتو کی گئاوہ کی ہم استاد اور تلمیذ خلیفہ مظہر العلوم حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتو کی کے نام پراعلی تعلیم کے لئے ،''مدرسہ مظاہر علوم'' حضرت مولانا مظہر صاحب قدس سرہ کے نام پراعلی تعلیم کے لئے ،''مدرسہ مظاہر علوم'' حضرت مولانا مظہر صاحب قدس سرہ کے اہتمام میں قائم ہوا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے استاذ فخر المحد ثین بخاری شریف کے شارح ، علم وقصر کی وحدیث کے بلند پا یہ ماہر حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہار نبوری کی خاص سریرستی میں یہ چہنستان علوم نشو ونمایا تار ہا، اور آئ تک

ضروری ہیں۔لیکن ان سے ذہن نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ چیزیں بے بنائے ذہن میں صرف روحانی انبساط اور شگفتگی اور وسعت پیدا کرسکتی ہیں۔اس لئے کی قوم کے ذہن بنانے اور دل ود ماغ کوکسی خاص سانچے میں ڈھالنے کے لئے صرف تعلیم ہی ایک موثر اور پائیدار ذریعہ ٹابت ہوئی ہے۔مسئلة تعلیم کی اہمیت اور اولیت کا انداز وصرف اس ایک بات ہے ہوسکتا ہے۔کہوش تعالیٰ شانہ نے خلافت کا مسئلہ اٹھا کر تخلیق آ دم کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کی طرف توجہ منعطف فرمائی اور وہ مسئلة تعلیم تھا''۔

پھرحق تعالیٰ کا بلاواسطہ تمامی انبیاء کامعلم ہونا اور بعثت انبیاء کی غرض وغایت صرف تعلیم وتربیت ہونا ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ:

"بلکداس پاک گروہ کے آخری فردا کمل محرصلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی اس بنیادی غرض وغایت (تعلیم و تربیت) پر اپنی تقدیق ان الفاظ سے شبت فرمادی کہ انبی بعثت معلما یعنی میں بھیجائی گیا ہوں معلم بنا کر۔اور بعثت لاتتہ مکارہ الاخلاق لیمنی میرے بھیج جانے کی غرض وغایت ہی تھیل اظلاق ہے۔

## هِرآ مَع چل كرفر ماياك ":

یکے بعد دیگرے حضرات اولیاء اللہ خلیفہ حضرت گنگوہی حضرت مولانا خلیل احمہ صاحب حضرت اقدس الحاج حافظ عبد اللطیف صاحب وخلیفہ حضرت تھا نوی حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب وخلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت شنخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نشو ونما پار ہاہے •

پھر ٢٩٢١ه بيں ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوى كے مبارك ہاتھوں مدرسة الغرباء قاسم العلوم جواب جامعة قاسمية مدرسة شاہى كے نام سے ملك ميں روشناس ہمرادآ باد بيں قائم ہوا، جس كے اول مدرس حضرت نانوتوى كے تلميذرشيد جامع محاسن صورى ومعنوى حضرت مولانا سيدا حمد حسن صاحب قدس سره امروبى ہوئے۔

پھر سب ہے۔ امروہ ہیں جامعہ اسلامیہ عربیہ امروہ ہیں جامعہ اسلامیہ عربیہ امروہ ہی نے درسہ شاہی امروہ ہی بنیاد ڈالی ،اور حضرت مولانا سیدا حمر حسن صاحب امروہ وی نے مدرسہ شاہی مراداباد سے تشریف لا کر مدرسہ کی خدمات انجام دینی شروع کی ،اور علم حدیث وتفیر فقہ وتصوف غرضیکہ معقولات ومنقولات میں سے ہر ہرفن کی تعلیم دیجانے لگی ،مولانا کے بعدان کے بعدان کے حجانثین ، ہندوستان کے ایک زبردست عالم ،مفسر ومحدث عارف باللہ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمٰن صاحب صدیقی سہروردی ہوئے جو حضرت قاسم باللہ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمٰن صاحب صدیقی سہروردی ہوئے جو حضرت قاسم العلوم کے فیض یافتہ قطب عالم حضرت مولانا رشیداحمدصاحب گنگوہ ی کے شاگر داور خود حضرت محدضرت محدث امروہ وی کے مایہ نازنمونہ علمیتھے

حضرت مولانا محمد قاسم اورمولانا رشید احمد صاحب قدس سر ہما کے تیسر ہے رفیق کاران کے استاذ زادے اور ہم استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتویؓ تھے جواپی جامعیت علوم ظاہرہ وباطنہ کے سبب شاہ عبدالعزیز ثانی تشکیم کئے جاتے

تھے، دارالعلوم دیو بندکی صدارت تدریس پرسب سے پہلے فائز ہوئے، اسی زمانہ میں حضرت نانوتو کی وحضرت گنگوہی کے خلیفہ شخ الہند مولا نامحود حسن صاحب دیو بندی دارالعلوم میں مدرس تھے، بید حضرات ایک طرف قوت علمیہ میں با کمال تھے، جامع علوم قوت علمیہ میں با کمال تھے، جامع علوم ظاہری وباطنی تھے، معلم بھی تھے اور مرشد بھی۔

بنائے دارالعلوم کے دسویں سال ۱۹۲۱ھ میں آیت من آیات اللہ اشرف اولیاء جامع المجد دین کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نوراللہ مرقد ہ دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے اس سال دارالعلوم کا آخری جلہ دستار بندی منعقد ہوا، حضرت امام ربانی قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے اپنے دست مبارک سے حضرت تھانوی کے سر پر دستار فضیلت رکھا خوشا وہ سرکہ جس کا تاج وہ عمامہ بنا جوحضرت امام ربانی کے مبارک ہاھتوں رکھا گیا۔

علوم قاسمیه در شیدیه و یعقو بیه ومحمودیه سے سینه معمور کرکے دارالعلوم دیو بندسے نکلے، دومر تبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، ساتھ ہی ساتھ قبله و کعبہ شخ العرب والحجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر کمی قدس سرہ کی زیارت اور بیعت کی بھی سعادت حاصل کی۔

دوسری بار چھ ماہ شیخ طریقت کی صحبت میں رہے، بیت اللہ کی مجاورت اور حرم شریف میں ذکر وشغل وعبادت کے انوار وبر کات سے کندن اور مالا مال ہوکر اور مخانب شیخ ضلعت خلافت ہے سرفراز ہوکر بامداد اللہ الاعلیٰ، چشتی ، صابری ، امدادی رنگ میں جواس زمانہ میں صبغة اللہ اور حجة اله فی الارض تھا، بہتمام و کمال منصبغ ہوکراور حجیج کمالات اوصاف باطنی سے مشرف ہوکر مراجعت فرمائے ، ہندوستان ہوئے ،

گرفتارانسانوں کو مذہب اسلام کا شیدائی بنارہے ہیں اور علمی وحملی غلطیوں کی اصلاح کردہ کردہ اور خود قائم کردہ کردہ بیں، آپ کے فیض یافتہ اور خلفاء اسلاف کے قائم کردہ اور خود قائم کردہ بڑے بیں۔ بڑے بڑے بڑے بڑے ہیں۔

آپ کے ہی خلفاء مثلاً حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب دار العلوم دیو بند، حضرت مولانا اسعدالله صاحب مظاهر علوم سهار نپور، حضرت مولانا محمرحسن صاحب امرتسری مدرسه اشرفیه امرتسر جواب منتقل موکر نیلا گنبدلامور ملک یا کستان میں ہے، حضرت مولانا خيرمحم صاحب جالندهري خيرالمدارس جالندهر جواب ملك ياكتان منتقل ہوکر ملتان شہر میں ہے حضرت مولا نا احتشام الحق تھانوی اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب تقانوي مدرسها شرف العلوم ثندُ والله يارسند ه ملك يا كتان، حضرت مولانا مسيح الله خال صاحب مدرسه مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر تكر حضرت مولانا شاه عبدالغني صاحب مدرسه بيت العلوم سرائ ميرضلع اعظم گرده، حضرت مولانا شاه وصي الله صاحب فتحوري ثم اله آباد مدرسه وصية العلوم فتحور والله آباد ، حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب دیو بندی مدرسه دارالعلوم کراچی ملک پاکستان حضرت مولا نا اطهرعلی صاحب مدرسه شرقی پاکستان میں ،حضرت مولا ناابرارالحق صاحب مدرسه دعوۃ الحق ہر دو کی۔ غرضیکہ ہندوستان و پاکستان کے تمام بڑے بڑے مدرسوں کی سر پرستی فرماکر ہزاروں تشنگان وطالبان علوم کوسیراب فرمایا اور فرمارہے ہیں۔

دوسری طرف مندارشاد وہدایت پر بیٹھ کرمجموعی طور پر لاکھوں کروڑوں کوشرع محمدی اور دین الہی سے روشناس فر مایا اور فر مارہے ہیں

حضرت مولا نا سیدسلیمان صاحب ندوی خلیفه حضرت تھانوی کتاب'' تجدید

اور ولی اللّبی مکتب فکر کے تحت قاسمی ورشیدی علوم ومسلک کے سیّج تر جمان بن کر ظاہر ہوئے ، اور حکیم الامت ہو کر امت محمد بیعلی صاحبہا الف الف السلام والتحیة کو امراض روحانی سے شفایا ب کرنے اور دولت ظاہری و باطنی سے مالا مال کرنے میں مشغول ہوگئے۔

شهر کا نپور میں مدرسہ جامع العلوم کی بنیاد ڈال کر چودہ برس تک علوم وفنون کی خدمت کی ، پھراس کوٹرک کر کے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں تو کلاعلی اللہ بیٹھ کرخلق الله كى مدايت وارشاد امر بالمعروف ونهي عن المنكر ميں مشغول ومنهمك ہوئے، کروڑوں انسانوں کی ہدایت ہوئی،آپ کے فیض عمیم سے تو آج دنیا کا گوشہ گوشہ معمور و پرنور ہو چکا ہے،قر آن وسنت، فقہ وتصوف کون ایسافن ہے علمی وعملی، داخلی وخارجی ملکی ولمی ، خانگی و بیرونی ، ظاہری اور باطنی زندگی کا کون ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ایک زبر دست وافر ذخیرہ نہ مہیا کیا ہو، جن کی تعداد ہزار سے بھی متجاوز ہوگئی، ایک طرف مندارشاد ومدايت پر بينه كر بزارول طالبان خدا اورتشنگان معرفت كي باطني اصلاح اوراخلاق كاتزكيه كركے قلوب كومصفى ومجلى كياجو باطنى فيض سے سيراب ہو ہوكر ملک اور اطراف ملک میں منتشر ہو گئے، اور آپ کے خلفاء ومریدین اور خلفاء کے خلفاءومريدين ميں اس قدر وسعت ہوئی كەكوئى شهروقصبه خالى ندر ہا،اور تا ہنوز فيوض وبركات كاسلسله جارى ہى ہے۔

تو دوسری طرف ملک کے دور نزدیک بلاد وامصار میں پہنچ کر اپنے کلمات طیبات اور مواعظ حسنہ سے گم کردہ را ہوں کودین محمدی کی دعوت دی اور ایک عالم کواللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعاشق اور گرویدہ بنادیا، آپ کے مواعظ وملفوظات خواہ سفر میں ہوں ہے یا حضر میں قلمبند ہوکر آج بھی دہریت اور الحاد میں

ایک طرف کلام پاک کی تفسیر کی جلدیں تیار ہوئیں، دوسری طرف احادیث نبوبی کے نے مجموعے ترتیب یائے، تیسری طرف فقد وفاوی کا سرمایہ جمع ہوا، چوتھی طرف علم واسرار وحقائق کی مدوین ہوئی، پانچویں گوشہ میں تصوف کے اصول جمع کئے گئے جواب تک جمع نہیں ہوئے تھے،ان میں ان کے ان احوال وكيفيت ير كفتگوكي كئى جن كے نہ بجھنے سے بيسويں قتم كى مگرامياں راہ ياتيں ہيں، ایک اورسمت میں مولا ناروم کی مثنوی کے دفتر کھولے گئے جن کے سپر دصد بول سے حقائق ودقائق کے خزانے ہیں ،عوام کی طرف توجہ کی گئی تو زندگی کی روح کا سراغ لگایا گیا، ان کی شادی اور بیاہ کے مراسم کی اصلاح کی گئی، نیک وصالح بیبوں کے لئے بہتی زیور کا سامان کیا گیا بچوں کے لئے ان کی تعلیم وتربیت کا سامان کیا گیا مرسین کے قواعد وضوابط کے نقشے بنائے ، واد دہش اور خرید وفروخت اورمعاملات کے دینی اصول سمجھائے اور دین کی تعلیم میں شریعت کی وسعت دکھائی گئی، جس میں مسلمان کی پوری زندگی ولا دت سے موت تک ساگئی عوام مسلمان رہبر سے لئے مواعظ کی سینکڑوں مشعلیں جابجا روشن کی تحکیٰں اور بیبیوں شہروں میں پھر پھرا کرانکوغفلت کی نیند ہے چونکایا گیا،علاء فقہاءاور محققین کے لئے بوادرونوادراور بدائع کے سلسلہ قائم کئے گئے، مدت کی بندشدہ راہ جوائمہ مجتبدین کی خطاؤں کے استدراک کے لئے رجوع عن الخطاء کے اعلان کی تھی وہ'' ترجیح الراجے'' کے نام سے کھولی گئی اور اپنی ہر غلطی وخطاء کا على رؤس الاشهاد اعلان كيا كيا ، تاكرة كنده مسلمانوں كے لئے تھوكر كا باعث نه بنے ، تو تعلیم مسلمانوں کے شکوک وشبہات کا جواب دیا گیا، باطل فرقوں کی تر ديديين رسائل لكھے گئے ،اخلاق واعمال اور حقوق عبادى وہ اہميت ظاہرى گئى اور ہزاروں مسلمانوں کوان کی وہ تعلیم دی گئی جن کومسلمان عوام کیا خواص بھی

تصوف ' كمقدمه مين فرمات بين جس كو بتغير يسر ذكر كيا جار باب-ایک طرف اشخاص کی تلقین و مدایت بھی ہور ہی تھی ، تو دوسری طرف تدوین فن ترتب اصول جحقیق ومسائل، تالیف رسائل، اصل سلوک کے مضامین کو کتاب وسنت اورسلف صالحین اور اولیائے کاملین کی تشریح وتوضیح سے ملا کر دیکھنے کے کام بھی ہور ہے تھے، ایک طرف خطب ومواعظ اور تقریر و تحریر کے ذریعہ عوام کے خیالات کی اصلاح کی کوشش کی جارہی تھی، دوسری طرف ردشبہات، دفع شكوك، رفع اوبام كے لئے بورا سلسلہ قائم تھا، اور مولانا كى ذات مقدس سالكين كى ظاہرى وباطنى تربيت كى ايك ايى درسگاه تھى، جس ميں راہ كى مشكلات كولمي وفي طريق سے بتايا اور سكھايا جاتا تھا، اور ايك اليي مند بچھي تھي، جہاں شریعت وطریقت کے مسائل پہلوب پہلوبیان ہوتے تھے، جہال تفسیر وفقہ وحدیث کے ساتھ امراض قلب کے علاج کے نسخ بھی بتائے جاتے تھے، جو کتاب وسنت میں موجود ہیں عبودیت و بندگی کے اسرار اور اتباع سنت کے رموزمجى سكھائے جارہے تھے، جہال جس قلم سے احكام فقہی كے فاوے تكل رب تھائلم سے سلوک وطریق کے مسائل بھی شائع ہور ہے تھے،جس منبر سے نمازروز ہ جج وز کو ۃ کے فقہی مسائل واشگاف بیان کئے جارہے تھے ای منبر ہے سلوک وتصوف کے رموز واسرار بیان کئے جارہے تھے۔ الله تعالى نے اس صدى ميں اس كام كے لئے حضرت حكيم الامت مجد والملت مرشدي ومولائي مولانا شاه اشرف على عليه الرحمه كاانتخاب فرمايا اوروه كام ان

اس کے علاوہ زمانہ کا تقاضا تھا کہ اس کے مقتضیات نے جونئ ضرورتیں پیدا کررکھی ہیں، دین کی حفاظت کے لئے ان کا بندوبست بھی کر دیا جائے، چنا نچیہ

ہےلیا گیاجو چندصد یوں ہے معطل پڑا تھا۔

رحمہم اللہ اور بیوہ شان تجدید تھی جو اس صدی میں مجدد وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ انھیں بزرگان ملت اور رہنمایان دین اور ناصران ملت حنیفی میں استاد الکل حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی شم الدہلوی کے نواسے اور اول صدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند، شاہ عبدالعزیز ثانی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے بھانچ، شخ العرب والحجم حضرت حاجی الداداللہ صاحب تھانوی مہاجر کمی اور اہام ربانی حضرت مولانا گنگوہی ہر دو کے خلیفہ سیدالمناظرین عالم ربانی حضرت مولانا گنگوہی ہر دو کے خلیفہ سیدالمناظرین عالم ربانی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب انبیٹھوی شم سہار نپوری ہیں، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور میں ایخ رشتے کے مامول تلمیذ و برادر زادہ حضرت مولانا مملوک العلی صاحب نانوتوی و خلیفہ حضرت مولانا گنگوہی مہتم وصدرالمدرسین مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور مظہر العلوم حضرت مولانا محمد مظاہر صاحب نانوتوی سے تعلیم عاصل فرمائی۔

پھرمنگلور، ریاست بھو پال، سکندرہ، ہر ملی اور دارالعلوم ویو بند میں پچیس ہرس تک تدریس علم ونفع رسانی میں مشغول رہنے کے بعد وصال استاذ محترم مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور میں صدرالمدرسین اور سر پرتی کے منصب جلیل پر فائز ہوئے اوراکتیس سال درس وقد رہے اس اکتیس عدر لیس اور خدمت صدیث رسول کی خدمت انجام دینے میں مصروف رہے اس اکتیس سالہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کی صدارت ونظامت کے دور میں ایک طرف تقریباً چارسو ایسے علماء تیار کئے جو ہدایت یا بنیس بلکہ دوسروں کو ہادی بنانے والے ہوئے۔

حضرت مولانا حافظ عبد اللطيف صاحب صدر مدرس وناظم مدرسه مظاهر علوم اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب كامليوري صدر مدرس مدرسه مظاهر علوم وخليفه تحكيم بھلا بیٹھے تھے،اصول ضوابط اور آ داب کی وہ تربیت فرمائی گئی، جو دین سے تقریباً صدیوں سے خارج کیا جاچکا تھا۔

اور پھراپنے بعداپی روش پرتعلیم وتربیت کے ڈیڑھ سو کے قریب مجازین کو چھوڑا جوان کے بعد بھی ان کاموں میں مصروف ہیں اس حلقہ فیف میں علماء بھی واخل ہوئے تعلیم یافتہ بھی ،عوام بھی غرباء بھی ، امراء بھی ، بڑے بڑے عہدہ دار بھی ، زمیندار بھی ، تاجر اور سوداگر بھی ، اور مفلس وقلاش بھی ، اس سے اس دائرہ کی وسعت کا اندازہ اب بھی کیا جا سکتا ہے۔

مدارس پرخور سیجے، دارالعلوم دیو بند بھی، مظاہر علوم سہار نپور بھی، دارالعلوم ندوہ بھی، یہاں تک کہ پہلاعلی گڑھ کالج اور موجودہ مسلم یو نیورٹی بھی اور سینکڑوں مدارس جو ہندوستان میں جگہ جگہ بھیلے ہیں، جغرافیائی حیثیت سے غور سیجئے تو سرحد سے لے کر بنگال مدراس اور گجرات بلکہ ججاز افریقہ اوران تمام ملکوں تک جہاں جہاں ہندوستان تھیلے ہیں ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ تھیلے ہیں راقم کو ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا گر جہاں گیا یہ معلوم ہوا کہ وہ دورہ وہاں پہلے سے پنجی ہوئی ہاورکوئی نہ کوئی اس روشنی سے جمداللہ ضرور منور ہے۔

ال تعلیم و ترتیب، تصنیف و تالیف، و عظ و تبلیغ کی بدولت عقا کد حقد کی تبلیغ ہوئی،
مسائل صححه کی اشاعت ہوئی، دین تعلیم کا بند و بست ہوا، رسوم و بدعات کا قلع قبع
ہوا، سنن نبوی کا احیاء ہوا، عافل چو نئے، سوتے جا گتے بھولوں کو یاد آئی، بے
تعلقوں کو اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہوا، رسول کی محبت سے سینے گرمائے، اور اللہ کی
یا و سے دل روشن ہوئے اور وہ فن جو جو ہر سے خالی ہو چکا تھا پھر سے ٹبلی جنیداور
بسطامی و جیلانی اور سہروردی اور سر ہندی بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہوگیا،

میں حضرت مولانا محمہ الیاس صاحب کا ندھلوی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب دامت برکاتہم بھی شامل ہیں،آپ کے نگائے چمنستان علم کا فیض بلاواسطاور بالواسطہ بورب پچھم اتر دکھن ہر طرف پہنچا ہوا ہے ملک ہندو پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں اس مدرسہ کے فیض کی نہر جاری نہ ہو، جس کی پچھ تفصیل مدرسہ کی رودادوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔

دوسری طرف صحاح سته کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد کی شرح بذل المجہو دلکھ کر گروہ احناف کیلئے ایک گرانما بید ذخیرہ جمع فر مایا، اور سنت کی جمایت اور بدعت کی تر دید میں نادر کتاب براہین قاطعہ تصنیف فر مائی، جس میں عجیب وغریب نقبی اصول لکھ کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پراحسان عظیم فر مایا جس کا شکریہ تا قیامت اوانہیں ہوسکتا، بدایات الرشید اور مطرقة الکرامة نایاب تصانیف رفض وتشیع کی تر دید میں فرمائیں۔

مدرسه مظاہر علوم سہار نپور میں درس و تدریس اور خدمت حدیث رسول اور تعلیم و تبلیغ میں اکتیس سال مشغول رہ کر مدینہ منورہ شرفیما اللہ کو بجرت فر مائی اور بلدۃ الرسول میں خدمت حدیث رسول اور ہدایت وارشاد خلق اللہ میں اخیر عمر تک مشغول رہ کر و اللہ ایک میں جان جان آفریں کے واللہ اللہ تکویش کا میں جان جان آفریں کے سپر دکر کے جنت البقیع میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن کے مزار مقدس کے پہلو میں جگہ حاصل کی ۔ رحمہ اللہ دھمۃ واسعۃ

سائی اللہ علیہ وسلم کے اجاز اور ویران ہونے کے بعد سے اب تک کے دنیا میں تھیلے صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاز اور ویران ہونے کے بعد سے اب تک کے دنیا میں تھیلے ہوئے لاکھوں کروڑ وں ایمان وعرفان اور دین علم سے رنگین اور لاکھوں معلمین ومبلغین کے روحانی اور دین جدا مجدشخ الشیوخ حضرت ثاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں تو

الامت مولانا تفانوي اور حضرت شيخ الحديث مولانا زكريا صاحب كاندهلوي دامت بركاتهم اورركيس المتكلمين وسيلة المناظرين حضرت مولانا اسعدالله صاحب راميور ناظم مدرسه مظاهر علوم وخليفه حضرت تهانوي اور حضرت مولانا زكريا صاحب قدوي مدرس مظا برعلوم، اورحضرت مولا نا محمر منظور صاحب سهار نپوری مدرس مظا برعلوم، اور خويش حضرت حكيم الامت تقانوي حضرت مولا ناجميل احمد تقانوي مدرس مدرسه مظاهر علوم وحال مدرس مدرسه اشر فيه نيلا گنبدلا مور، (پا كستان) برا در زاده وخليفه حضرت . هكيم الامت تفانوي حضرت مولا ناشبير احمه صاحب تفانوي اور حضرت مولانا قاري سعيد احمد صاحب مدرس ومفتى مظاهر علوم سهار نبور اور حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب كاندهلوي مدرس مدرسة تحيوري دبلي اورحضرت مولانا عبدالكريم صاحب بنواسه حضرت شاه عبدالغني صاحب مهاجر مدني، اورحضرت مولانا عبدالحق صاحب مدني، مدرسان مدرسة الاتيام مدرينه منوره اورحضرت مولانا مولوي عليم الله صاحب ثانثروي مدرس مدرسه كنز العلوم ثاند وضلع فيض آبا داور حضرت مولانا محدمين صاحب ديوبندي مدرسه اسلاميه انباله چهاوُني . اور حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب، اورنگ آبادي مدرس مدرسه وسطانيه وكن اورحضرت مولانا سيدمير جهال شاه صاحب مدرس مدرسه اسلاميه عدن كيمي اورحضرت مولا نائمس الحق صاحب مدرس مدرس اجزاره اورحضرت مولانا محمد حامد صاحب مدرس مدرسه كالج بيثاور اور حضرت مولانا بدرعاكم صاحب مدرس مدرسه والبهيل ضلع سورت اور حفزت مولانا محمد عادل صاحب كنگوبي مترجم حیدر آباد دکن اور حضرت مولانا فیض الحن صاحب سہار نپوری وغیرہ بیسب آپ کے ہی فیض یافتہ با کمال تلافدہ ہیں اس طرح بیعت وارشاد وافاضة باطنی کے ذریعہ ہزاروں کومرید کیا،اورسلسلہ کوجاری رکھنے کے لئے بہت سے خلفاء چھوڑے ہیں جن

(1/1

فہرست روداد مدرسہ میں مذکور ہے دار العلوم کی صدیبالہ زندگی'' ہے معلوم ہوا کہ
پانچے سوچھتیس مشائخ طریقت
پانچے ہزار آٹھ سواٹھائی مدرسین
ایک ہزار ایک سوچونسٹھ مصنیفین
ایک ہزار سات سوچورائی مفتی
ایک ہزار بانچے سوچالیس مناظر
پھرسوچورائی صحافی
چیرسوچورائی صحافی
چیرسوچورائی صحافی
جیرسوچورائی طبیب و بیلا

اورآ ٹھ ہزارنوسوچھتیں مدارس ومکات قائم کئے دولا کھ چوہتر ہزار دوسوپینیٹس فناوے جاری کئے

علاء دیوبند میں ایسے مشاہیر بھی ہوئے ہیں جواپنے اپنے وقت کے امام ملت "علم عمل کا نمونہ" خواص وعوام کی رشد وہدایت کا مرکز" روایت حدیث" رنگ تفسیر "فقہ و درایت میں راسخ" اور ذاتی خدا پرتی کے ساتھ مخلوق کے حق میں مربی اخلاقی مصلح دین اور دوسرے قومی وملکی امور میں مسلمہ طور پر قائد تسلیم کئے گئے۔

ہفلٹ' دارالعلوم کی صدسالہ زندگی' میں اور تمثیلاً باون مشاہیر کا ذکر مع مختفر حالات کے کیا ہے، ہم اس مختفر مضمون میں ان میں سے چند کے اساء گرا می نقل کرتے ہیں، جن کو ان حضرات کے مختفر حالات جاننے کا شوق ہو وہ حضرت مولا نا محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند کی صدسالہ صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند کی صدسالہ

پی حضرات موصوفین و مذکورین بمزله گروحانی و دین آباءاور پدربزرگوار کے ہیں۔
ہم نے یہاں ان بزرگان ملت کے صرف تعلیمی و تبلیغی حیثیت کا اجمالاً ذکر کیا
ہمان حضرات کے دیگر ذاتی فضائل اور کمالات اور محاس و مناسب کونظرا ندرا کر دیا
ہے جس کیلئے دفتر بھی ناکافی ہے ، مفصل حالات سے واقف ہونے کیلئے تذکرہ شاہ
ولی اللہ سیرت سید احمد شہید تذکر ق الرشید، تذکر ق الخلیل، سیرت اشرف اور اشرف
السوائح، تاریخ دیو بند اور تاریخ مظاہر اور ارواح ثلاثہ، علمائے ہند کا شاندار ماضی
وغیرہ کا مطالعہ کرو۔

ان حکماء امت، غلامان نبی آخرائز مال صلی الله علیه وسلم نے مدارس اسلامیه اور خوانق کے ذریعہ دکھلا دیا ہے، بڑے خوانق کے ذریعہ دکھلا دیا ہے، بڑے بڑے بڑے باکمال علماء ومشائخ ان مدرسوں اور خانقا ہوں نے پیدا کئے۔

حضرت قاسم العلوم والخیرات کے جاری کئے ہوئے چشمہ بے پایاں سے سیراب ہوکراس مادرعلمی کے گود میں کیسے کیسے گوہر بے بہا جلوہ گر ہوئے ہیں، اس مدرسہ نے اس تھوڑی سی عمر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کمالات رکھنے والے ہزاروں علماء پیدا کئے جو کہ علمی وعملی اور روحانی واخلاقی کمالات میں بگانہ روزگار اور اپنے اینے اقطار میں مذہبی رہنما ثابت ہوئے۔

اس دارالعلوم نے نہ صرف ہندوستان کومنور کیا بلکہ ہندوستان کے باہر مشرقی ومغربی پاکستان، یاغستان، افغانستان، روس بشمول سائبیریا چین، برما، ملائیشا، انڈونیشیاء عراق، کویت، ایران، سیلون، جنوبی افریقہ، سعودی عرب، سیام، بمن کوبھی پنیسٹھ ہزارسات سوستا کیس فارغ شدہ طلباء کی شعاعوں سے جگمگادیا، ان مختلف دیار کے رہنے والے افاضل کی اجمالی فہرست' دارالعلوم کی صدسالہ زندگی میں اور مفصل

زندگی''کوملاحظه کرے۔

مشاہیر میں ان مذکورة الصدر بزرگوں کے علاوہ چند بزرگ اور با کمال علاء سے ہیں۔ '' شیخ الہند حضرت مولا نامحمودالحسن صاحب و یو بندی ''

تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تهانويٌ

حضرت مولانا عبدالله صاحب الميشحوي مطرت مولانا عبدا عزيز منا فليب جامع مجه كرزواله بجاب حضرت مولانا احد حسين صاحب امروبوي حضرت مولانا محرسهول صاحب بعا كليوري حضرت مولانا تحكيم جميل الدين صاحب كيتوك مدرت مولاة عدميان صاحب منسور افسارى مباجر كابل حضرت مولانا عبدالعلى صاحب وبلوى حضرت مولانا ابرابيم صاحب اروى حضرت ولانا نواب محى الدين خال صاحب معزت مولانا شبير احمد صاحب عثما في حضرت مواا ناصد بق احمد صاحب الميشموي عضرت مولاناسيد فزالدين احمد صاحب مدث حضرت مولانامفتى عزيرالحمن صاحب عثالي حضرت مولانا فضل ربي صاحب حضرت موالا عافظ مبدائمن ساحب امروبوي حضرت مولانا محدابراجيم صاحب بلياوي حضرت موال تاحافظ محد احمد المناصر على المراق من حضرت مولانا ماجد على صاحب جونبوري حضرت مولانا حبيب الرضن صاحب مثاني ويوبندي حضرت مولانا ثناء الله صاحب امرتسري حفرت موادنات مداويات مبيد مديدى على عادى أباد حفرت مولانا مناظر احسن صاحب كيلافي حفرت مولانا سيدمرتضى حسن صاحب بإندني وي حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب كامل بورى حضرت مولان مجم الدر عاحب لا ورئ حضرت مولانا سيف الرحمٰن صاحب كابليَّ حضرت مولاناسيد تحداؤ بتاه ساحب تشميري حضرت ولاناشاه وسى الله ساحب فتجوري ثم الآبادي حضرت مولانا شاه وارث حس ساحب لكهنوى حضرت مولانا اعزاز على صاحب "

حفرت مطانامفتي كفايت للدصاحب مقتى أظم بهند حضرت مواانا مفتى محد شفيع صاحب الإبادي حضرت مولانا سيدحسين احمد صاحب مدفئ حضرت مطانا محمطيب مبتم بالعوريد زنين عرب الأن حضرت مولانا عبيدالله صاحب سندهى حضرت مولاناعبدالغفورصاحب مباجرمدني حضرت مولانا محمد ليجيل صاحب عضرت مولانا محمد ادريس صاحب كاندهلوي حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب بشاوري مصرت مولاناغلام فوث صاحب بزاروي حضرت مولانا بدرعالم صاحب ميرتفي مهاجر مدفئ ،حضرت مولانا مفتي محمود صاحب (پاکستان) حضرت مولا نامفتی عثیق الرحمٰن صاحب عثا فی ،حضرت مولا ناسید محمد منت الله صاحب رحما في ،حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سيوماري ،حضرت مولانا احسان الله خال صاحب تاجورنجيب آبادي ايديراد بي دنيالا مور،حضرت مولانا سيد محمر ميال صاحب ديوبندي، حضرت مولانا مظهرالدين بجنوري ايْديثرا خبار الامان د بلی ، حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبرآبادی ، مولانا شاکق احمد صاحب عثانی سابق ایریم عصر جدید کلکته، حضرت مولانا محمد پوسف صاحب بنوریٌ ،مولانا حبیب الرحمٰن صاحب بجنوري مسابق ايديرمنصوراورنجات بجنور وغيره حضرت مولانا حامد الانصارىغازيُّ،

## كثر الله امثالهم وسوادهم

مقدس بزرگان ملت کے پرخلوس ہاتھوں سے دارالعلوم دیو بنداور مظاہر علوم سہار نپور کی منتخکم بنیادوں کے فیض سے آج ہزاروں مدارس ہندو پاک کے طویل وعرض میں قائم ہیں۔ اور تمام ہندوستان بوستان علم بناہواہے۔ آج بھی عرب، بخارا،افغانستان،افریقہ جاواغرض کہ دنیا کے ہرگوشے سے طلباءان مدرسوں

منتقیم پر چلنے والے۔سنت نبو بیطریقہ محمد بیعلی صاحبہا الف الف تحسیبۃ کا جھنڈ ابلند
کرنے والے۔شرک و بدعت کی ظلمت کومٹا کر تو حید وسنت کی شمع ہے اسلامی دنیا کو
چیکا دینے والے علوم ظاہری و باطنی کے فیوض و برکات ہے مشرق سے لیکر مغرب تک
اورشال سے لیکر جنوب تک تمام اہل عرب وعجم کو مالا مال کر دینے والے ہیں۔ فی الوقع
ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی نبایت کر کے دنیا کو دکھلا دیا ہے۔
این تمام عمر خدمت اسلام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دعا لم کے
گوشہ گوشہ کو تمام خدمت اسلام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دعا لم کے
گوشہ گوشہ کو تمام خدمت اللام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا دعا لم کے
گوشہ گوشہ کو تک مے مالا مال کر دیا۔

ان کے علمی فیوض ہے دنیا کا گوشہ گوشہ سیراب ہے۔اشاعت اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اوراس راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کرنے میں پس وپیش نہیں کیا۔ ان کی وجہ سے لاکھوں کا فروں نے اسلام قبول کیا۔ ہرز مانہ کی دہریت ولا فرہیت کا انکے مبارک ہاتھوں خاتمہ ہوا۔

امر بالمعروف بھی کیااور نہی عن المنکر بھی کیا۔ انہیں کی سعی اور کوشش وخدمت کیوجہ سے ہندوستان اسلامی حیثیت سے دیگرمما لک میں مشہور ہے۔

یہ وہ کامل وزاہر ہیں کہ جنہوں نے چالیس چالیس ہرس تک جماعت اولی اور تکبیراولی فوت نہ ہونے دی۔ سفر میں ،حضر میں ،راحت میں ،مصیبت میں قیام شب اور تہجد کوضائع نہ ہونے دیا۔ سوتے جاگتے ،اٹھتے بیٹھتے ،حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور سنتوں پر عمل کیا۔ اور ادنی ادنی سنتوں کو اپنی زندگی میں فوت نہیں ہونے دیا۔ عرب میں جمال جہال انکے شاگر دمریدین اور خلصین ہیں۔ مندورس وفتو کی پر مامور ہیں۔ اور بڑے بڑے مرتبوں اور مناصب جلیلیہ دینیہ

میں آتے ہیں فارغ انتھیل اور سند یافتہ ہوکر ملک کے ہر ہر گوشہ بلکہ ممالک غیر عرب، شام، ایران، افغانستان بهمرقند، بخارا، افریقه اور مریکه تک پهمچگر اسلامی شجر کی حفاظت وآبیاری ، سجی تو حید کی تعلیم ،شرک وبدعت کے قلع قمع اور اپنے وعظ ونصیحت سے نفع پہنچانے میں مصروف ہیں۔ ہندویاک اور ممالک غیر میں ان کے فیوض سے ہزاروں ہزار قائم وجاری علمی چمنستانوں کے فضلاء وکملاء کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کی مجوعی تعدا دلا کھوں ہے متجاوز ہوگی اور نہ ہمکن ہے نہ میخضراورات اسکے متحمل ہیں۔ تاریخ شہادت ،علائے وقت کے بیانات اور اپنے مشاہدات تو یہ ہیں کہ اس ولى اللبي نسبى وروحاني علمي خانواده اورائكم ستفيض قدم به قدم حلنے والے تبعين تلامذه خلفاءومریدین نے جس قدرخدمت دین کی کی ہے کوئی اس کانمونہ پیش نہیں کرسکتا۔ ان حضرات کی اگر مساعی جمیله نه ہوتیں تو اس دورفتن وابتلاء میں علم دین کی شمثماتی ہوئی ردشنی کا پیته چلنامشکل تھا۔ان حضرات کا وجوداللہ جل جلالہ وعم احسانہ کی طرف ہے احسان عظیم ہے۔ ان حضرات کا تقذی اور تفقہ فی الدین کا تمس فی نصف النہار درخثال اورتابال ہے۔ میرحضرات مقتدائے زمانہ عالم باعمل، بإخدا اور اتباع سنت کے شیدائی تھے۔ان حفرات نے دین مصطفوی کی جوخد مات انجام دی ہیں اسکے لحاظ ہے تو بید کہنا ہے ہوگا کہ ایکے علاوہ دین البی کاسیا خادم دوسرا کوئی گروہ ہندوستان میں نهیں ۔ متبع سنت وشریعت ، قاطع شرک وبدعت ، دافع ظلمت ومعصیت محی سنت اور ہادی طریقت ہیں۔ نموندسلف صالحین سرگروہ اہلسنت والجماعت، باطل کے اصول وفروع کی بیخ کنی میں بےمثل بہادر ہیں۔اسلامی فضامیں کون ایسا ہوگا جونہیں جانتا که نی زماننا یمی حضرات علماءاور ایکے پیروٹھیک راہ راست شریعت بیضاءاور صراط

ود نیوب پر فائز ہیں۔ اور ان کے جاشار تخلصین کی درسگاہوں میں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی پیار اور درس ومطالعہ ہے تو حجروں میں شغل ومراقبہ ہے۔

یہ وہ علاء حقانی ہیں جوعش اللی اورعشق رسول میں مستغرق تھے۔ان کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے پچھ نہ تھا کہ اسلام کا وہ روشن چراغ تیرہ سوسال سے روشن ہوکر باطل کی تاریکیوں کو دور کر رہا ہے اور اعدائے اسلام کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے اس کی روشنی میں ذرافرق نہ آنے پائے۔ یہ بزرگ اور بابرکت ہمتیاں نہ ہوتیں تو کم از کم ہندوستان اللہ اور اسکے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق نام لیوا اور سنت نبویہ علی صاحبہا الف الف الف سلام و تحیة اور مسلک حقیقہ سنیہ کا وجود تک نہ ماتا ہے معنوں میں وارث انبیاء ہیں انکا خادم بھی پیکا اور سچا مسلمان ہے یہ حضرات خلق خدا کو سنت کی پیروی اور صحابہ کرام کی روش کی ہدایت و تلقین کرتے ہیں بیٹک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ جانشین ہیں۔

یہ وہ اولیائے ربانی ہیں جومفسر بھی تھے اور محدث بھی ، فقیبہ بھی تھے اور عارف کامل بھی مسلمانان عالم کے رہبر ومقتدا اور رہبر کامل بھی ، ان کے علم وضل ، بزرگ ویر ہیز گاری کی مثال اس زمانہ میں نہایت کمیاب ہے۔ انگی وجہ سے ایک عالم منور ہوا۔ اور ہزار ہامخلوق نے ہدایت پائی اور گراہی سے بچی۔ آج ہندوستان ودیگر ممالک میں جو بچھ نشروا شاعت علوم شرعیہ کی ہور ہی ہاس میں بڑا حصہ اس جماعت کا ہے۔ یہ حضرات دین کے ستون ہیں۔ ان کتابیں مسلمانوں کے لئے دلیل شاہراہ شریعت نبوی ہیں۔

یمی نفوس قدسیه اسلام کے نمونے اور اسکی صحیح صورتیں ہیں۔ان کے سینوں

میں اسلام کا در دھا۔حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ محب اور تا بعدار ہے۔ خلاف سنت نبویہ نہ خود کوئی کام کرتے تھے نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ بلا خوف لومۃ لائم کلام حق فرماتے تھے۔ان کی تصنیفات انگی سوانح حیات ایکے ملفوظات ایک فتاوے اس پرشاہد عدل ہیں

قتم ہے خدا کے جاہ وجلال کی۔ یہ ستیاں معمولی نہیں ان میں کا ہرایک فرد
اسلام کا چکتا ہواستارہ ہے کہ جس کی جگمگاہٹ اور چبک سے تمام دنیا منور اور روشن
ہوگئ ۔ جس بدخواہ نے انکی طرف نظر اٹھائی وہ شرمندہ اور سرنگوں ہوگیا۔ ان میں کا ہر
ایک اسلام کا چکتا ہوا آ فقاب ہے کہ جس کی روشن نے سارے عالم کی گمراہی اور
بدعت وضلالت کی ظلمت کو نیست و نا بود کر دیا۔ اور جس کی شعاعیں اور کر نیں جس
سرز مین پر پڑیں وہ زمین سرایا نور بن گئ ۔ کہ ظلمت و جہالت کا نام ونشان تک باقی نہ
رہا جس کفرستان میں ان کے مبارک قدم پہنچے اور جہاں بھی ایکے فیض کا چھینٹا پڑا وہ
کفرستان کفرستان نہیں رہ گیاو ہاں اسلام کا نور پھیل گیا۔ یہوہ ہستیاں ہیں کہ دنیا پر انکی
اسلامی خدمات روز روشن سے زیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھٹکے
اسلامی خدمات روز روشن سے زیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھٹکے

بہت بے دن دیندار بن گئے۔ چور چوکیدار ہوگئے۔ رہزن وڈاکوصوفی شب زندہ دار بن گئے۔فسق و فجور میں ڈو بے ہوئے متقی اور پر ہیز گار بن گئے۔انہیں کے فیض کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام کا پر چم لہرار ہاہے۔ ہر ہر شہراور قصبہاور گاؤں کی گلی گلی میں مسجدیں بنی کھڑی اور آبادنظر آر ہی ہیں۔ جدھر دیکھوا دھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں۔ اسلامی نونہالوں کی علمی و دہنی تربیت کے لئے پورے ملک میں مدارس و مکا تب کا جال بچھادیا۔ علوم نقلیہ و عقلیہ کی اعلیٰ تعلیم تفییر، حدیث، فقہ، اوب، معانی، منطق اور فلفہ و غیرہ کے لئے بڑے بڑے مدارس قائم کر کے جامع علوم فاضل اور کامل علماء تیار کئے۔ چھوٹے بچوں کے لئے قرآن شریف، نماز روزہ عبادت، معاملات، اور معاشرت کی ابتدائی تعلیم کیلئے مکا تب قائم کئے۔

معمر خاص وعام مردوں اور عور توں اور عام اہل اسلام کی نہ ہبی ودینی تربیت کے لئے مقامی طور پر اور ملک کے "و شے گوشے میں پہنگر مواعظ اور مذاکرہ کے جلبے منعقد کئے جن میں اسلام کی حقالیت ورعقائد کے ولائل نقلیہ وعقلیہ بیان کئے۔ اعمال كى ابميت بتلائي \_ فضائل بيان مُئة ترغيب وتر هيب بمحسين وتقييح كى ، ابل باطل کے اشکالات وشبہات کے جوابات دیئے مضامین رقیقہ سے قلوب کومتاثر ونرم کیا۔ تبليغ اسلام بھی فر مايا اور تبليغ احکام بھی۔ امر بالمعروف بھی کيا۔ اور نہی عن المنکر بھی۔ سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے عشق ومحبت، جال نثاری وفدا کاری، فروغ دین کے لئے ان کی شفقت ودلسوزی، اور محنت وجفاکشی کے تذکرے کر کے قلوب کو زم متاثر نے داراور مستعد کیا لطف و محبت کا برتاؤ کیا مالی خدمت بھی کی۔استغناء ہے بھی کام لیا۔ ہدایا وتحائف بھی قبول فرمائے۔ 'نتهادوا تسحابوا" يعمل فرمايا و انث و بث، دارو گير، زجروتو بخ، تهديدو تنبيه، اور مطالبه ومواخذه سيجهى كام ليا

تصنیف د تالیف ،اجراءرسائل ادرتحربر کوبھی تبلیغ تعلیم کا ذریعہ بنایا۔ حاجت مندمستفیتوں کے جواب میں فتوے ارشاد فر مائے۔ بدعات ورسومات کی اصلاح کا ا پنی پاک اور بے لوث متصوفانہ زندگی حق اور حقانیت کی ترویج اسلامی تعلیمات کی اشاعت، شنن بدئی کی تبلیغ میں "و من احسن قولا مسمن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین" کے پیرمجسم بکر گذاردی اور "ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم باللتی هسی احسن" کاچ بهاورنمونه بکر عمرتمام کردی۔ ان کے فیوض و برکات سے ہرطبقہ کے انسان خواہ وہ علاء ہوں یا عوام الناس، سب یکسال فائدہ اٹھار ہے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ظاہری اور شان باطنی کے مظہر اور اسلاف کرام کا سچانمونہ بنکر قوت علمیہ اور عملیہ میں با کمال ہوکر بالکل انہیں کے طرز پران بزرگان ملت نے جو دین اللی کتاب سنت کی خدمت کی ہے اس کے آثار حد درجہ نمایاں ہیں۔

بيده انبياء يليم السلام كے سے جانشين وور ثاء بيں جن كے سينوں ميں بفيض نبوى تبليغ ودعوت حق كامنجانب الله داعيه اور جوش وديعت كيا گيا۔ افاضه ظاہرى وباطنى كيلئے نبح نفسك ان كيلئے نبح نفسك ان كيلئے نبح نفسك ان لايكونو مومنين" اور "وما اكثر المناس ولو حرصت بمومنين" وغيره نصوص ميں اشاره ہے۔

دوسرى طرف تفريد وتجريد توكل اوراستغناء سے قلب معمور مواجس كى ارشاد ربانى "انسما تندور من اتبع الذكو و خشى الوحمن" اور "سيد كرمن يخشى" اور "امامن استغنى فانت له تصدى" ونحوذ لك نصوص مثيريس ينخشى" اور "اماعت حقدولى اللهيد نے برتقاضائے وصف اول الذكر ايك طرف

بیڑا اٹھایا۔ تقریر سے تحریر سے تصنیف و تالیف سے اصلاح و تر دید فر مائی۔ قرآن و صدیث سے ثابت شدہ صحیح مسلک کے مقابلے میں کوئی فتنداٹھا۔ خواہ وہ مرزائیت کے رنگ میں ہوا۔ خواہ رافضیت و شیعیت کے۔ار تدادیا بدعت کے لامذ ہبیت کے یا الحاد دہریت کے رنگ میں پورا پورا پورا مقابلہ فر مایا۔ مباحثے اور مناظر نے فر مائے

دوسری طرف خانقا ہوں میں شخ بکر افاضہ کباطنی میں مشغول ہوئے بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری فر مایا۔جھاڑ پھونک دعا تعویذ کے ذریعہ بھی قوم کی خدمت کی اصلاح وہدایت کے لئے جلسیں قائم فرما کیں۔اذکار واشغال کی تلقین کی۔مندار شاد وہدایت پر بیٹھکر کتاب وسنت کے معانی تصوف وسلوک کے حقائق ودقائق، علوم ومعارف، باطن کے اسرار ورموز ہے آگاہ فر مایا قلوب کا تصفیہ ورز کیے، غیراللہ سے تخلیہ اور انوار ذکر سے تجلیہ فر مایا۔ اپنی بے لوث متقیانہ و پر ہیزگار انہ ہیرت واخلاق اور کیمیا اثر صحبت، توجہ وہمت باطنی سے عوام وخواص کو زاہد، تارک الدینا، راغب آخرت اور صاحب نبیت بنا کر صلحاء اولیاء اور صوفیان باصفا کی جماعت تیار کی۔

اس راہ میں کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کے الفاظ ومعانی کی ظاہری وباطنی کی تعلیم و تعلیم و تعلیم و تعلیم و تعلیم اور تبلیغ واشاعت اور دین وایمان کی دعوت کی راہ میں ان مامورین من اللہ معلمین و مبلغین نے طرح طرح کے مصائب، انواع واقسام کے آفات کا سامنا کیا۔ کیسے کیسے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ جان و مال کے خطرات مول لئے تن من دھن کی بازی لگائی۔ وطن عزیز کو بھی ترک کرنا پڑا۔ برطرح کے عیش وعشرت کو ترک کرنا پڑا۔ برطرح کے عیش وعشرت کو ترک کیا۔ فقر و فاقہ سے دو چار ہونا پڑا چٹنی اور روئی، روکھی سوکھی کھا کر مونا جھوٹا پہن کر، معمولی اور قاعت کے ساتھ معمولی اور قلیل شخواہ اور معاوضہ پر بھی محض دیتہ للہ نہایت ہی زید و قناعت کے ساتھ

ٹوٹے ہوئے بوریا اور شکتہ چٹائی پر بیٹے کر اللہ اور اسکے رسول کے ان دیوانوں نے امانت خداوندی دین الہی اور کتاب وسنت کی حفاظت کی۔ اور تبلیخ واشاعت میں ہمہ تن متوجہ ہوئے۔

بھیک مانگ مانگ کرطلبا علم دین مہمانان رسول کوعلوم شرعیداور فنون دیدیہ سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ بالجملہ اللہ کے ان پا کباز اور جانباز بندوں نے سردھڑ کی بازی لگا کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت اور اشاعت میں انبیاء سے علیہم السلام کی خلافت اور جانشینی کاحق اداکر دیا۔

اور بتقاضائے وصف ثانی الذکر بکمال توکل اور استغناء دین وعلم دین کی شرافت وعظمت کو برقر اررکھا۔ مخلوق کی خوشامد اور تصدی سے احتر ام فرمایا۔ دین وعلم دین کو دیت و توکی ہے محفوظ رکھا۔ مطلوب بننے کی کوشش کی۔ طالب بننے سے پر ہیز کیا۔ ندخواہ مخواہ کسی کے بیچھے پڑے ند در پے ہوئے اور نہ لیٹے نہ چھٹے۔ اور اس ارشاد نبوت کے مصداق بے۔

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه ان احتيج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه. (مشكوة) حضرت على رضى الله عروايت بك فرمايار سول الله عليه وسلم نه بهتر مخص وه فقيد في الدين بكرا الراس كه پاس اختياج لائل كى (طلب ظاهر كى كئ) تواس نفع پېنچايا - اور اگراس سے بهروائى برقى كى تواس نے بھى اپنے قش كوب پرواه ركھا - اگراس سے بهروائى برقى گئى تواس نے بھى اپنے قش كوب پرواه ركھا - عن عكر مة عن ابن عباس قال حديث الناس كل جمعة مرة فان ابيت ف مرتين فيان اكثرت فئلاث مرات و الا تمل الناس هذا

القرآن ولا الفينك تاتى القوم وهم فى حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم علينهم فتملهم ولكن الفت فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهونه الخ (رواه البخارى)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے صرف جمعہ،
جمعہ کو حدیث بیان کیا کرو۔ اگر اس پر راضی نہ ہوتو ہفتے ہیں دومر تبہ، اگر اس سے جمعی زیادہ کرنا چاہو۔ تو ہفتے ہیں صرف تین مرتبہ بیان کرو۔ (اس سے زیادہ مت کرنا) ورنہ لوگ قرآن (وحدیث) سے بیزار ہوجا کیں گے (اور سبب تم بنوگے) اور دیکھو فجر دارا بیا بھی مت کرنا کہ لوگ تو اپنی باتوں ہیں مشغول ہوں اور تم ان کے سامنے وعظ کہنا شروع کردو۔ جس سے ان کی بات کٹ جائے (اس طرح کرنے سے ) وہ بیزار ہوجا کیں گے۔ (جب بھی ایسا موقع ہو) تو اس طرح کرنے ہے ) وہ بیزار ہوجا کیں گے۔ (جب بھی ایسا موقع ہو) تو ہم خاموش رہا کرو۔ جب لوگ خواہش کریں تب شروع کرو۔ اور خواہش باتی ہوجھی فتم کردو۔

جس طرح وہ اشیاء کہ آفتاب اور ان اشیاء کے درمیان کوئی پردہ ہوتو ان اشیاء تک نور آفتاب کے پہنچانے کیلئے مصفی و مجلی آئینہ واسطہ بنجا تا ہے۔ بید مقدس حضرات فیوضات غیبی، برکات روحانی بخصیل سعادت و ہدایت و جملہ کمالات بشریت میں حق سجانہ اور اسکے بندوں کے درمیان واسطہ بنائے گئے اور جس طرح جب مہر منیر طلوع ہوتا ہے تو ظلمت شب دیجور بالکل معدوم اور کا فور ہوجاتی ہے اور ہر جگہ نور آفتاب عالمتاب اس طرح پہنچ جاتا اور سرایت کرجاتا ہے کہ سوائے اس مکان کے کہ اس میں کوئی منفد اور روشن وان نہ ہو کوئی مرکان کوئی موقع اس کی روشن سے محروم نہیں رہتا۔

اورجس طرح جب نور اور روشنی کا وجود ہوتا ہے تو ازروئے قانون فطرت

کا ئنات کا کوئی ذی حیات بشرطیکه حیات کی کچھ بھی رمتن اس کے اندر ہوتار کی اور ظلمت میں رہنا ہرگز گوار ہٰہیں کرتا۔اور تار کی ہے متوحش ہوکرروشنی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔

اسی طرح مقبولان بارگاہ ربانی اور چشمہارے فیوض فیبی وروحانی جب عالم نورانی ہے نکل کر اس عالم ظلمانی میں بامر الہی برائے ہدایت گمرابان وادی ضلالت . وتنبيه خفتگان خواب غفلت نزول اجلال فرماتے ہیں تو ایک خاص نور مدایت اور ضیائے برکت ان برگزیدگان عالم القدس والجروت کے ساتھ اس عالم میں آتا ہے اور ان نفوس قدسیہ کا نورنسبت مع الله دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا ہے۔اوراینی اپنی قابلیت واستعداد کے موافق تمام قلوب بنی آ دم میں اسکا اثر پہنچتا ہے۔ اور کوئی اس ہے محروم نہیں رہتا ہے۔ اور ظلمت معصیت وغفلت میں بھٹکتے پھر نیوالوں کو اپنے تاریکی میں رہنے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں فطرت کی کچھ بھی رمق ہوتی ہے جس ك خبر "كل مولود يولد على الفطرة" (الديث) مين دى كئ إاورخارجى اٹرات کے بردے میں بالکل پوشیدہ نہیں ہوگئ ہوتی ہے تب خود بخو دادرخواہ مخواہ تمام سليم الفطرة دلول مين طلب حق كاجوش اورز بانوں پرطلب حق وہدایت كاخروش ظاہر ہونے لگتا ہے اور ہر مخص خواب غفلت سے بیدار ہوکرا بے نقائص علمی اور مفاسد علمی پر متنبه اور خبر دار ہونے کی کوشش میں لگ جاتا ہے حتی کداگر وہ نور اٹھی پہاڑ کے کھوہ میں عزات نشین ہوتا ہے تو کھوج لگا لگا کر طالبین وہاں پہنچتے ہیں ہاں جوشقی از لی اورمردہ فطرت ہی ہوتو وہ اس سعادت کی برکت سے بہرہ ورنہیں ہوسکتا۔اور ب

چنانچیاسی طرح ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ بیوارثان وجانشینان انبیاء جہاں

بھی رہے تجرید وتفرید تو کل واستغناء کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک جگہ جے رہے۔ گوشہ نشین رہے بھر مخلوق پروانہ واراڑاڑ کرائلی خدمت میں پہنچی رہی۔ اور ان مامورین مین اللہ عنولان البی سے افتباس نور کرتی رہی۔ بشر طیکہ فطرت البی کی کچھ بھی رمق ان کے اندر رہی ہواور ان کے نصح وموعظت کا اثر قبول کرتی رہی ان واردین وطالبین میں خواص بھی ہوتے اور عوام بھی مرد بھی عور تیں بھی، جدید تعلیم یا فتہ بھی اور گنوار بھی، گویا شعور شن تھی کہ اس پردورونز دیک کے تاریکی میں رہنے والے پروانے اڑاڑ کر آآ کر گررہے تھے۔ گویا قوت مقناطیس تھی کہ عالم کے گوشے گوشے سے دورونز دیک کے گررہے تھے۔ گویا قوت مقناطیس تھی کہ عالم کے گوشے گوشے سے دورونز دیک کے ذروں ذروں ور دورونز دیک کے ذروں ذروں کو تھنے رہی تھی۔ اور وہ مضطرب اور بیتاب ہوہوکر دوڑے چلے آرہے

ما تکتے خوشامدیں کرتے۔ پڑے رہے اور در چھوڑ کر ہر گزنہ جاتے۔ یہ شان تھی مدرسہ کی اور بیشان تھی خانقاہ کی اور ہے اور برابر سلیل قائم ہے در سیان بین نہ فتر ہ واقع ہوئی نہ اختلال اور نہ خلاء بلکہ یو مافیو مامر تقی و متزا کد ہے۔

تضح خفكى برداشت كرتے۔ و حكے ديئے جاتے ، نكالے جاتے مگرروتے كر كر اكر معافى

الغرض بیملم اور بیملاء بید مدارس اور خانقا بین خداوند جل وعلاشانه اوراس کے بہیمبرآ خرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش بہا امانت کے محافظ بیں۔ بینا صراان دین مبین اور عامیان شرع متین وارثان انبیاء علیم السلام اس کی حفاظت وحمایت کا مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ امانت الہیہ ونبویہ کے ان قلعوں یعنی مدرسوں مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ امانت الہیہ ونبویہ کے ان قلعوں یعنی مدرسوں اور خانقا ہوں کو اس مقدس جماعت نے اپنے خون جگر سے تیار کیا اور سینچاہے اس اور خانقا ہوں کو اس مقدس جماعت نے اپنے خون جگر سے تیار کیا اور سینچاہے اس راہ میں بین کیا ان مقدس خاد مان اسلام کی قربانیاں رائیگاں جاسکتی ہیں۔

﴾ برگزنمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق این شبت است برجریدهٔ عالم دوام ما اگر گیتی سراسر باد گیرد این مقبلال برگزنمیرد

یہ شہنشاہ رب العزت جلت قدرتہ کا جلایا ہوا چراغ ہے اور خود خدائے قدوی نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اسکی لوکسی قانون فطرت اور اللہی حکمت کے تقاضے ہے جسی تو ہوسکتی ہے۔ ایک جگہ ہے دوسری جگہ اس کی روشنی منتقل تو ہوسکتی ہے گرجس طرح دواور دول کریا نچ نہیں ہوسکتے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے اس طرح اس چراغ کی روشنی کا بچھ جانا خدا کی قتم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے ہے اس طرح اس چراغ کی روشنی کا بچھ جانا خدا کی قتم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے ہے جاتی طرح اس جراغ کی روشن کا بچھ جانا خدا کی قتم ناممکن ہے۔ چودہ سوسال سے ہے جاتی اس جراغ کی روشن کے اور انشاء اللہ تا قیام قیامت روشن رہے گا۔

خلاصہ یہ کہ ان جانشینان انبیاء نے مدارس اور خانقا ہوں ہی کے ذریعہ شہر شہر قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں گلی میں تحریری بھی اور زبانی بھی کتاب دسنت کی تعلیم دی۔ اور دے رہے ہیں۔اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کی اور کررہے ہیں۔تقوی اور پر ہیزگاری کی تلقین ، دہریت والحاد کو نیست و نابود کرنے اعلائے کلمۃ اللہ اور دین کو فروغ دینے کی جد جہد اور کوشش کی اور کررہے ہیں۔خصوصی اصلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور عمومی صلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی اور عمومی صلاح بھی کے۔اور کررہے ہیں۔

فی الحقیقت یمی حضرات انبیاء علیهم السلام کا کام ہے اور بے شک مقدی جماعت علاء ہی کو بعد انبیاء علیهم السلام تمام جماعتوں اور مدارس اور خوانق کوتمام ذرائع تبلیغ پرفضیات ،شرف اور برتری حاصل ہے۔ فسط و بسی لھم شم طوبسی لھم و کشر الله تعالیٰ سوادھم و امثالهم.

آیات قرآنیداور احادیث نبویداور اجماع امت محدید علم اور علائے کے علو

سنیں گے ان سے واپسی کے بعد مجاہدین کوخبر دار کرینگے۔ آیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار سے دونوں احمال ہیں ( کمال فی روح المعانی وغیرہ)

حفزت شاہ عبدالقا درصاحب لکھتے ہیں کہ

ہرقوم میں سے چاہئے بعضا لوگ پیغیبری صحبت میں رہیں تاکہ ملم دین سیکھیں اور پھیلوں کوسکھا کیں۔ اب پیغیبراس دنیا میں موجود نہیں لیکن علم دین اور علماء موجود ہیں طلب علم فرض کفالیہ ہے۔ البتہ اگر کسی وقت امام کی طرح سے نفیر عام ہوجائے تو فرض عین ہوجا تاہے تبوک میں بہی صورت تھی۔ اس لئے پیچے رہنے والوں سے باز برس ہوئی۔ واللہ اعلم ۔ ابوحیان کے نزدیک میہ آیت جہاد کے لئے نہیں ۔ طلب علم کے بارے میں ہے جہاد اور طلب علم کے بارے میں ہے جہاد اور طلب علم کے آیات میں مناسبت ہے کہ دونوں میں خروج فی سبیل اللہ ہے اور وفیل کی غرض احیاء اور اعلاء دین ہے ایک میں تلوار سے دوسرے میں زبان دونوں کی غرض احیاء اور اعلاء دین ہے ایک میں تلوار سے دوسرے میں زبان وغیرہ سے (ترجمہ شنے البند)

تفقہ فی الدین بنفسہ وذاتہ خیر ہے۔ اور دنیا بھرکی تمام خیرات وحسنات کے حصول کا ذریعہ واحد ہے کیونکہ فقہ کے معنی ہیں۔ علوم شریعت، صلوق ، صوم ، نکاح اور معاملات غرضیکہ تمام ، ہی مسائل دین کا تفہم ۔ اور اس کا ثمرہ ہے زہد فی الدنیا، ورع وتقویٰ ، خوف وخشیت ، تواضع وعبدیت اجتناب عن الشبہات اور اکثار عمل صالح وعبادت ۔ لہذا فقیہ اور عالم ایک نمونہ وشل کامل اور عنوان جمیع مکارم اور قائداور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے اس کوحق تعالی نے سور و انبیاء میں فر مایا ہے کہ

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون. اگرتم كولم نبين توعلم والول سے پوچھو۔ علم حق تعالیٰ کی کمال قدرت اور بدلیع صفات کی معرفت کی طرف رہنمائی مرتبت رفع منزلت اورشرف وعظمت پردال ہیں بلکہ عندالعقلاء بھی افضیلت علم وعلماء مسلم ہے۔

قرآن وحدیث کے مطالعہ کرنیوالوں پر میخنی نہیں کہ اللہ سبحانہ اور اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم و تفقہ فی الدین کی کس قدرتا کید فرمائی ہے اور اس پر کتناز وردیا اور ابھار اسے سور ہُ تو ہمیں ارشاد فرمایا۔

سوکیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے انکا ایک حصہ تا کہ تفقہ ( دین کی سمجھ ) حاصل کریں تا کہ خبر پہنچا ئیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون.

گذشتہ رکوعات میں جہاد مین نکلنے کی فضیلت اور نہ نکلنے پر ملامت تھی ممکن تھا

کوئی سمجھ بیٹھے کہ بمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمان کوئکلنا فرض عین ہے۔ اس آیت میں

فرمادیا کہ نہ بمیشہ ضروری ہے نہ مسلمت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لئے نکل

گھڑے ہوں۔ مناسب سیہ ہے کہ قبیلہ اور ہرقوم میں سے جو جماعت آپ کے ہمراہ

نکلے۔ باتی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول ہوں اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

بنفس نفیس جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہوں تو ہرقوم مین سے جو جماعت آپ

ہندس نفیس جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہوں تو ہرقوم مین سے جو جماعت آپ

گذر کردین اور احکام دینیہ کی سمجھ حاصل کریگی۔ اور والیس اگراپی با قیما ندہ قوم کومزید

گذر کردین اور احکام دینیہ کی سمجھ حاصل کریگی۔ اور والیس اگراپی با قیما ندہ قوم کومزید

علم و تجربہ کی بناء پر بھلے برے سے آگاہ کریگی۔ اور فرض سیجئے اگر حضور خود مدینہ میں

رونق افر وز رہے تو با قیما ندہ لوگ جو جہاد مین نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید

ہوکر دین کی با تیں سیکھیں گے۔ اور مجاہدین کی غیبت میں جو وتی اور معرفت کی با تیں

كرتا ہے جس كى وجدے عالم كا قلب حضرت حق كى بيبت سے لبريز اور اجلال سے معمور ہوجاتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جواللہ کی عظمت وجلال، آخرت کی بقاء و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پرور د گار کے احكام ومدايات كاعلم حاصل كر كے مستقبل كى فكرر كھتے ہيں ۔جس ميں يہ بجھاورعلم جس درجه كا موكا اسى درجه ميں وہ خداے ڈرے گا جس ميں خوف خدانہيں وہ في الحقيقت عالم كهلا نيكامستحق نبيس \_اسي كوسورهُ فاطر ميں ارشا دفر مايا \_

"انما يخشى الله من عباده العلماء" الله عدرت وبى بيناس ك بندول میں جن کوعلم اور سمجھ ہے۔

اور الله تعالى نے اپنے كلام ياك ميں اہل علم كوبصير اور سميع سے تشبيد دى اور جابل کواعمی اوراصم یعنی اندھے اور بہرے سے۔ اور دونوں کے درمیان مساوات کی تفى قرمائي سورة بهوديين قرمايا مشل الفرقيس كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً. دونول فريقول كي مثال اند هے اور بهر ين اور د میصنے اور سننے والے' جیسی ہے کیا دونوں برابر ہیں۔

سورة فاطرمين فرمايا

ومايستوي الاعمى والبصير ولا انسطسلمسات ولاالنود ولاالبظل ولاالحروروما يستوى الاحياء ولا الاموات

اورلو۔اورنہ برابر ہیں زندے اور مردے۔

اورنبیں برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا۔اور نہ

برابريس تاريكيال اورنور اورنه برابريس سابيه

اس آیت پاک میں حق تعالی شاند نے علم کو بینائی اور نور اور سایداور زندگی سے تشبیددی ہےاور جہل کواند سے بن اور تاریکی اور لو، اور موت تشبید دی ہے۔

چنانچه جس طرح ظل نافع اور حرور ضار برابرنہیں۔اسطرح احیاء بنورالعلم یعنی عالم اور الله سے غافل قلوب والے مردے یعنی جامل برابرنہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلادیا تواللہ نے ان کو بھی بھلادیا۔ انہوں نے اللہ کی نافر مانی کی تواللہ نے ان کے قلوب کومردہ کردیا۔لہذا نہ وہ وعظ ونصیحت سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ اللہ ورسول کی تعلیمات سے بہرہ ورہوتے ہیں۔اورمثل اندھے کے ہیں کہ نہ تو وہ نورعلم ہے روشنی حاصل کر سکے۔اور نہ وہ نافع اور ضار سے تذکر اور عبرت حاصل کر سکے۔

برخلاف اس کےعلاءر بانی انار اللہ بصائر ہم کے سینے اللہ کے فضل سے کلام الہی کےالفاظ ومعانی کےامین ومحافظ ہے۔

سورة عنكبوت مين ارشادفر مايا

بل هو آيات بينات في بلكه بيقرآن توصاف صاف اور وثن آيتي بي ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کوعلم دیا گیا۔ صدور الذين اوتوا العلم

چنانچہ بید حفرات کلام الہی کے نور سے مستنیر ہوکرا پنے دین کامل میں ہوئے عقل انکی تام ہوئی مکارم ہے متحلی ، محاس ومحامد ، مناقب وفضائل ہے متصف متجلی ہوئے۔ سورهٔ رعد میں فر مایا۔

کیا جوعلم رکھتا ہے ہے کہ جوآپ کے رب کی افمن يعلم انما انزل اليك طرف سے نازل کیا گیا۔حق ہے تو وہ مثل من ربك الحق كمن هو اعسمئ انسما يتذكر اس مخض کے ہے جو کہ اندھا ہے تھیجت تو اولوالالباب عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔

اس آیت پاک میں الله تعالی نے ارشاد فرمایا که تذکر صرف اصحاب عقول

ونا فرمانی پرملامت کی \_اور کفار و منکرین کے کفروا نکار پرز جروتو بیخ فرمائی \_

حق سجانہ تعالیٰ نے حضرات علماء کے رفع درجات اور بلندی مراتب کی خبر

دیے ہوئے سورہ مجادلہ میں فرمایا۔

الله تعالى تم ميس ايمان والو يح ادرايمان والول ميس ان الوكول

يرفع الله الذين آمنوا منكم

کے (اورزیادہ) حکوملم دین عطامواہے درجے بلند کریگا۔

والذين اوتو العلم درجات

حضرت ابن عباس رضی الدعنهمااس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

للعلماء درجات فوق المومنين بسبعمائة درجة مابين الدرجتين مسيرة خمسا ئة عام.

علماء کیلئے مومنین کے اوپر سات سودر ہے ہیں اور دو در جوں کے در میان پانچ سوبرس کا فاصلہ ہے۔

اور حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے فر مایا کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جس كوموت اس حالت ميس آئ كه وه علم كى طلب ميس بي قواسكه اورنبيوس كه درميان صرف ايك درج كا فرق موگار اور وه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه اجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن بينه وبين النبيين الادرجة النبوة راوه الطبرانى

درجه منبوت ہے۔

(الترغيب والترهيب)

احادیث نبوید میں علم اورائل علم ،طلب علم تعلیم ، بیوت تعلم و تعلیم ، اسباب و ذرائع تعلیم ، تصنیف و تالیف ، درس و تدریس کے فضائل اس کنڑت سے ہیں کہ ثنار مشکل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا راجحہ ادر بصائر مستنیرہ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور علماء کی صفت بیان فرمائی کہ بیہ اصحاب عقول کاملہ ہیں۔

الله ''الله '' الله '' رب العزت كنز ديك كيا درجه ہے علماء كا اور كيسا شرف ہے اس مقدس جماعت كاكه وحدانيت اور رسالت كى گواہى دينے والوں ميں اپنے اور ملائكه ابرار كے درميان حضرات اولوالعلم كإذكر فرمايا۔

چنانچیسورهٔ آلعمران میں فرمایا که

چنانچہ ملائکہ ابرار کے ساتھ علماء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ واحد ہے۔ لہذا انہوں نے خود بھی کامل جذبہ عبودیت سے واحد حقیق کے سامنے سرنیازخم کیا۔ اخلاص کے ساتھ احکام البیہ پڑعمل فر مایا۔ اور اللہ کی ٹھیک ٹھیک عبادت کی اور کیا۔ اخلاص کے ساتھ احکام البیہ پڑعمل فر مایا۔ اور اللہ کی ٹھیک ٹھیک عبادت کی اور لوگوں کو اللہ بی کی طاعت کی دعوت دی۔ اور تمام امور میں اللہ بی کی طرف التجا کی۔ اور اس پرتو کل کیا اور ہرآفت ومصیبت کے موقع پرصرف معبود تقیق بی کی بناہ جا ہی۔ سور ہی رعد میں فر مایا

قل كفى بالله شهيدا بينى آپ كهد يج كه ميرى رمالت كى گوابى كيك وبينكم ومن عنده علم ميراورتهارد درميان الله كافى باوروه الكتاب.

چنانچ دعفرات علماء نے خود بھی رسالت کا اقرار کیا اور دوسروں کو بھی اقرار کی دعوت دی۔ خود بھی جہالت کو ترک کیا۔ اور دوسروں کی جہالت ونادانی معصیت فوقیت کس درجه کی ہوگی

اورفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے

ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر

على سائر الكواكب ركتاب.

اس حدیث پاک میں عالم اور عابد کو چا نداور ستاروں سے تثبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح چود ہویں کا چاند جب اپنی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ ریز ہوکر آسان پر خمود ارہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق اس سے مستنیر ہوتی ہے اور اسکی روشنی ہر جگہ پہنچی ہے دس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ گرستارہ خود تو اپنی جگہ روشن اور منور ہوتا ہے گر اس کا فیضان ا تناعام نہیں ہوتا کہ اس کی روشنی سب جگہ پہنچے اور سب فائدہ اٹھا ئیں۔ اور فر مایار سول اللہ علیہ وسلم نے

فضل العالم على العابد سبعون درجة مابين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما وذلك لان الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها العابد مقبل على عبادة ربه لايتوجه لهاولا يعرفها

عالم کی فضیلت عابد پرستر درجہ ہے اور ہر
درجوں کے درمیان ستر برس تک گھوڑ ہے
کی دوڑ نے کی مقدار ہے ادر بیاس لئے کہ
شیطان لوگوں کیلئے بدعت ایجاد کرتا ہے تو
عالم اپنی علمی بصیرت سے مجھ لیتا ہے اوراس
سے روکتا ہے اور عابدا ہے رب کی عبادت
کی طرف متوجہ رہتا ہے نہ اس بدعت کی
طرف توجہ کرتا ہے نہ اس کو پہنچانتا ہے۔
طرف توجہ کرتا ہے نہ اس کو پہنچانتا ہے۔

عالم کوعابد پرالیی فضیلت حاصل ہے جیسے

كه چودهوين كاچاندتمام ستارون پرفضيلت

العلماء ورثة الانبياء اور علاء انبیاء کے وارث ہیں۔میری امت کے علماء امتى كا نبياء بنى علاء مثل بی اسرائیل کے انبیاء کے ہیں اسرائيل اور اقسرب الناس عن لوگول میں سب سے زیادہ درجہ ' نبوت کے درجة النبوة اهل العلم والجهاد قریب اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ بروز اور يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبيساء ثم العلماء ثم قيامت تين گروه شفاعت كرينگے۔انبياء پھر الشهداء اور يوزن يوم القيامة علاء پھر شہداء قیامت کے دن علاء کی روشنائی مداد العلماء بدم الشهداء (احيا غزالي) شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جا لیگی۔

ف قیمه و احمد الله علی ایک فقیه (عالم دین) شیطان پرایک ہزار الشیطان من الف عابد عابد عابدوں سے زیادہ سخت اور بھاری ہے۔

جولوگ شیطان کے مکر وفریب سے واقف نہیں ہوتے۔ شیطان آسانی سے ان کو گمراہ کرسکتا ہے۔ مگر جولوگ اس کے مکر وفریب اور داؤں پیج سے واقف ہوتے ہیں۔ ہیں۔ نہصرف میہ کہ دہ فورگراہ نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی سے بچاتے ہیں۔ میلوگ وہی عالم ہوتے ہیں جن کے قلب ود ماغ نورالہی کے مقدس روشنی سے منوراور انگے ذہن وفکرعلم ومعرفت کی طاقت سے بھر پور ہوتے ہیں۔

فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے۔

فضل العالم على العابد عالم كوعابد پرايى بى فضيلت عاصل بجيسى كفضلى على ادناكم تمهار ادنى درجه ك فض رمج كفو بـــ حفض رمج كفو بـــ حفض مرمج كفو بـــ م

ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونی شخص پر جو فضیات حاصل ہے اسکا انداز و نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عالم کو عابد پر فضیات اور

سوم بدكرة تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه

"النظر الى وجه العالم عبادة" يعنى عالم كے چركى طرف د كھنا اللہ عبادة " العالم عبادة العالم عباد

آپ یہ بات سکرروپڑے اور فر مایا کہ یہ بات صحیح ہے گرنہ مجھ جیسے عالم کو دیکھنے میں ثواب ہے نہ میرا منصب ہے۔ گریہ منصب بیہ خلف بن ایوب جیسے عالم کو حاصل ہے۔ یہ بات سکر پیرمرد بخارا سے بلخ آیا۔ اور خلف بن ایوب کی مجلس میں کثرت ہے آنا شروع کیا۔ آخر الامر خلف نے بھی ایک دن وہی سوال کیا پیرمرد نے وہی جواب دیا۔ خلف اس بات کو سکرز ارزارروئے اور فر مایا یہ بات اسیطر ح ہے گرنہ مجھ جیسے عالم کی زیارت میں یہ ثواب ہے محمد جیسے عالم کی زیارت میں یہ ثواب ہے رمقاح السعادة)

اورفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے

یقول الله عزو جل للعلماء یوم القیامة اذا تعدعلی کرسیه لفصل عباده انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا ارید ان اغفرلکم علی ماکان فیکم و لا ابالی اور قرمایا نی صلی الله علیه و سلم

الله تعالی قیامت کے دن جب اپنے بندوں کے فیصلے کیلئے کری عدالت پر بیٹھیں گے تو علماء سے ارشاد فرما کھنگے میں نے اپنا علم اور حلم جوتم میں رکھا تو محض اسلئے کہ میں چاہتا ہوں کہ جودولت تمہار سے سینوں میں ہے اس کی بناء پرتم کو بخشوں اور مجھ کواس کی گھر پرواہ نہیں (میری قدرت کے زدیک یو کو کی بنا اورائم امرنیں ہے)

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

يبعث العالم و العابد فيقال قيامت كون عالم اورعابد ونول مبعوث ك على العالم و العابد فيقال جائيناً كه جنت مين وافل المعابد ادخل الجنة و يقال موجا اورعالم على المجائياً كه الجن تو يقال موجا اورعالم على المجائياً كه الجن تو يقال المعالم اثبت حتى تشفع على المعالم اثبت حتى تشفع كونكرة في الكواتي الدبيات الدبيم كونكرة في الكواتي الدبيات الدبيم كونكرة في الكواتي الدبيم المسنت الدبيم كونكرة في الكواتي الدبيم المسنت الدبيم المعالم المع

امام الحدیث محمد بن اسمعیل بخاری کے جمعصر اور امام محمد بن حسن شیبانی کے تلمیذامام ابوحف الکبیر بخاری کی خدمت میں ایک پیرمرد آیا کرتا تھا۔ مگر بوچھتا کچھنہ تھا۔ ایک مدت کے بعد آپ اس سے بوچھا کہ آپ اس کثر ت سے میرے پاس کس لئے آتے ہیں؟ پیرمرد نے عرض کیا کہ میں تین باتوں کیلئے آ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جو آپ ہی سے میں نے بن ہیں۔

اول بيكة تخضرت صلى الله عليه وسلم في مايا بهكه المحضرت على الاجوسواء عالم اور متعلم اجريس برابريس ووم بيكة تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا بهكه

ان مجلس العالم ينزل فيه بيشك عالم كالم كالم كالم يسرحت نازل بوتى وحمة من السماء وينادى به آسان ب اور الله كا منادى نداكرتا منادى الله يقول انى قد به كهتا به كه بيشك ميس نة تهار عفسرت ذنوبكم وبدلت كانهول كو بخش ديا اورسيات كوحنات بعضورين وسيات كم حسنات ارجعوا بدل ديا م واپس مواس حال ميس كه بخش معفورين

0.4

ر وردگار عالم قیامت کے دن اپنے بندوں کو مبعوث فرما نمینگے پھرعلماءکومبعوث فرما نمینگے پھر فرما نمینگے اے جماعت علماء میں نے تمہمارے اندرعلم رکھاتو تم کو جان کر رکھاتمہارے سینوں میں علم اسلئے نہیں ودیعت کیا کہتم کو عذاب دوں۔ جاؤمیں نے تم کو بخش دیا"

يبعث الله العباديوم القيامة يروردً ثم يبعث العلماء ثم يقول مبور يامعشر العلماء انى لم اضع قرماء علمى فيكم لعلمى بكم ولم اندرع اضع علمى فيكم لاعذبكم مي علم اذهبوا فقد غفرت لكم.

صاحب مقاح السعادة نے بحوالد انجیل مقدی فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن علم عصف خطاب فرما کیں گے کہ "یام عشر العلماء ماظنکم بربکم فیقولون ظننا ان ترحمنا و تعفولنا فیقول انی قد استو دعتکم حکمتی لالشرار دت ہکم بل لخیر اردته بکم فادخلوانی صالحی عبادی الی جنتی برحمتی"

اے جماعت علاء تمہارے اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہے؟ علاء جواب دینگے
کہ اے ہمارے رب! ہمارا گمان ہے ہے کہ آپ ہم پر رقم کرینگے اور ہمارے
گناہوں کو بخش دینگے جناب باری کیجانب سے ارشاد ہوگا کہ بیشک میں نے
تمہارے سینوں میں اپنے علم اور حکمت کو ودیعت کیا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کی
شرکے ارادہ سے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ خیر ہی کا ارادہ کیا ہے پس تم میرے
نیک اور صالح بندوں میں وافل ہوکر میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں
داخل ہوجاؤ۔

حضرت علی کرم الله وجههٔ کاارشاو ہے۔

العالم افضل من الصائم القائم المجاهد واذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمثه لا يسدها الاخلف منه

بعض حکما ءفر ماتے ہیں۔

اذا مات العالم بكاه الحوت في السماء الطيسر في الهواء ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره

جب عالم مرجاتا ہے تو محھلیاں پانی میں اور پرندے ہوا میں روتے ہیں۔ اور اسکے چہرہ کو تلاش کرتے ہیں۔اوراسکے ذکر کونہیں بھولتے۔

بے شک عالم کے لئے آسانوں اور زمین

عالم افضل ہے ہمیشددن کوروزہ رکھنے والے اور

رات بحرعبادت كرنيوا لے اور الله كى راہ ميں جہاد

كرنيوالي اورعالم جب مرجاتا بواسلام

میں ایک رخنہ پیدا ہوجاتا ہے اس رخنہ کوسوائے

اسكے سے جانشین کے کوئی بندنہیں کرسکتا۔

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا

ان العالم ليستغفرله من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء

کی تمام مخلوق حتی کہ پانی میں محصلیاں استغفار کرتی ہیں۔

ورفرمايا

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يارسول الله ومارياض الجنة قال مجالس العلم

جب تم جنت کی کیاریوں پر گذرو تو چرلیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں فرمایا کے علم کی مجلسیں۔

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

العلماء ورثة الانبياء لم يورثوا دينارأ ولادرهما ولكنهم ورثوالعلم فمن اخذه اخذ بحظه، وموت العالم مصيبة لاتجبر وثلمة لاتسـد. وهـو نـجم طمس، موت قبيلة ايسر من موت العالم(الترغيب والترهيب)

کی موت سے آسان ہے۔

اور فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

ان مشل العلماء في الارض كمثل النجوم يهتدي بها في ظلمات البروالبحر فاذا النطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة.

(الترغيب والترهيب)

راستے سے بھٹک جائیں۔

حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے علماء كونجوم سے تشبيه دى۔ كيونكه جس طرح ستارے اپنی روشنی کے غیام ب ظلمات کوزائل کردیتے ہیں اسی طرح علاء قلوب عاملین پرعلم کا نور پہنچاتے ہیں۔اپنوعلم سے باطل سے حق اور فاسد سے محکے کومتاز ومتبین کرتے ہیں جس سان كمبعين بدايت پاتے اور انكى مخالفت كرنے والے خائب وخاسر ہوجاتے ہيں۔

علاءانبیاء کے وارث ہیں بیشک انبیاء دینار اور دراہم کا دارث نہیں بناتے لیکن پیے حضرات علم کا وارث بناتے ہیں پس جس نے علم حاصل كيا اسنے ابنا حصہ پايا۔ عالم كى موت اليى مصيبت ہے جسکی تلافی نہیں ہوسکتی ایک الیا رخنہ ہے چوبندنہیں ہوسکتا گویا ستارہ تھا جو ڈوب گیاایک پورے خاندانگی موت ایک عالم

بے شک علاء کی مثال زمین میں مثل

ستاروں کے ہے کہ جس سے خشکی اور تری

کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی

ہے جب ستارے بے نور ہوجاتے اور

ڈوب جاتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ لوگ صحیح

عسلساء هدده الامة رجلان!رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم ياخذعليه

طمعاولم يشتربه ثمنا فذلك تستغفرله حيتان

البحر ودواب البر، الطيرفي جوا السماء ورجل آتا ٥ الله

عـلـما فبخل به عن عباد الله واخذعليه طمعا وشرى به

ثمنا فذلك يلجم يوم

القيامة بلجام من نار وينادي مناد هذا الذي آتاه الله علما

فبخل به عن عباد الله، واخذ

عمليمه طمعا واشترى به ثمنا

وكلذلك حتمي يمفرغ

الحساب(الترغيب)

"فالعلماء شموس الله المشرقة في ارضه يزيلون الجهالة والضلال وظلمات الغواية"

يس علماء الله كى زمين مين الله كے حيكتے ہوئے آفاب ميں۔ جہالت اور ضلالت کودورکرتے ہیں غوایت کی تاریکی کومٹاتے ہیں۔ اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

اس امت کےعلاء دور جل ہیں۔ ایک تو وہ ب كدالله في اسكوعلم ديا ـ تواس في علم كو لوگوں کے لئے خرچ کیا اور اس علم کے ذربعہ سے نہ دنیا کی طمع کی اور نہ علم کو دنیا كے عوض بيجا تو وہ ايسا ہے كداسكے لئے سمندر کی محصلیاں اور خشکی کے جانور اور جوا السماء کے برندے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری فتم کا وہ عالم ہے کہ اللہ نے اسکو علم دیا۔تو اللہ کے بندوں تک علم پہنچانے میں بخل کیا۔ونیا کی طمع کی اورونیا کے عوض میں علم کو بیچا تو قیامت کے دن آ گ کی لگام پہنائی جائی گی۔ اور منادی کرنے والا منادی کرتا رہے گا۔ کہ یہی وہ ہے کہ اسکو اللہ نے علم دیا تو اس نے بخل کیا اللہ کے بندول سے اور دنیا کمائی اور ایبا جی ہوتا رہے گا پہانتک کہ حساب سے فراغت ہو۔

علاء فرماتے ہیں کہ ان ارشادات نبویہ میں فرمایا گیا ہے کہ آسانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب عالم کی مغفرت کے لئے دعا کرتی ہے پھراس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ گوز مین کی تمام مخلوق میں محصلیوں کی تصریح ہے کہ وہ بھی اسکے لئے استغفار کرتی ہیں۔ گوز مین کی تمام مخلوق میں محصلیاں بھی شامل تھیں اس لئے بظاہران کوالگ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مگراس میں نکتہ بیہ ہے کہ اس سے دراصل عالم کی انتہائی فضیلت وعظمت کا اظہار مقصود ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برسنا جورحمت خداوندی کی نشانی اور نعمت الہی کی علامت ہے اور دنیا کی اکثر آسانیاں وراحیں جواس ہوتی ہیں۔ اور تمام خیر اور بھلائی جواسکے علاوہ ہیں سب کی صب عالم ہی کی برکت سے ہیں۔ یہائتک کہ چھلیوں کا پانی کے اندر زندہ رہنا جوخود صب عالم ہی کی برکت سے ہیں۔ یہائتک کہ چھلیوں کا پانی کے اندر زندہ رہنا جوخود قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ علاء ہی کی برکت کی بناء پر ہے۔

علم اورطلب علم کی فضیلت اوراہمیت پرروشنی ڈالتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا

طلب العلم فریضة علی کل مسلم علم کاطلب کینا ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرمایا

من يودالله به خيوا يفقهه جيك ساته الله بهلائى كا اراده فرماتے بيں فى الدين اسكودين كاعلم اور جمھ عطافر ماتے بيں۔

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

فضل العلم خير من فضل العبادة علم كي فضيلت عبادت كي فضيلت بهتر ب اور فرمايارسول الله صلى الله عليه وسلم في

يااباذر لان تغدوفتعلم آية من كتاب الله خير لك من ان تصلى مأة ركعة ولان تغدو فتعلم بابامن العلم عمل به اولم يعمل به خير لك من ان تصلى الف ركعة

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

من تعلم باب من العلم جوشخص علم كا ايك باب سيم له تاكه ليعدملم الناس اعطى ثواب لوگول كوتعليم دي تواسكوستر صديقول كا سبعين صديقا ثواب دياجائيگا

اورفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے

مامن رجل تعلم كلمة اوكلمتين اورثلاثا اواربعا اوخمسا مما فرض الله عزوجل فيتعلمهن ويعلمهن الادخل الجنة

جس آ دمی نے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں میں سے ایک کلمہ یادویا تین چاریا پانچ کلے سیکھے ادر سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا

اے ابوذ رضرورتو صبح کو جائے اور کتاب اللہ کی

ایک آیت سکھ لے توبہ تیرے لئے سور کعت نماز

پڑھنے سے بہتر ہے اور ضرور تو صبح کو جائے اور

ایک باب علم کاسکھ لےخواہ اس پڑمل کیا جائے

یا عمل نہ کیا حائے تو یہ تیرے لئے ایک ہزار

رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

لباب يتعلمه الوجل احب ايدب (ملك) آدى نَصة مير منزديك ايك بزادركعت الى من الف ركعة تطوعاً الله عن الف وكعة تطوعاً الله عن الله والله والله

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

طالب علم کواگر طالب علمی ہی کی حالت میں موت آ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد

ہرشے کیلئے ایک عماد (ستون) ہے اور دین کا

عمادفقه (علم) بحصرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ

ضرورایک گھڑی میں بیٹھوں اور فقہ (یعنی دقیق

علم) حاصل كرون توجه كو پورى ليلة القدر جاگ

كرعبادت كرنے سے زيادہ محبوب ہے اورايك

روایت میں ہے کہ بوری رات مجمع تک جاگ کر

کوئی بھی اینے گھرے نکلنے والا اگر علم کی

طلب میں اینے گھر ہے نکلتا ہے تو ملائکہ

مارے خوشی کے اپنا بازو اس کے لئے

جس شخص نے کوئی ایبا راستہ (سبب اور تدبیر)

اختياركيا كهجس مين علم كى تلاش كرر ماموتو الله تعالى

اس كيليئ جنت كاراسترآسان فرمادية بير\_

عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

لكل شئى عما دوعماد المديسن الفقه وقال ابوهريره

لان اجـلـس سـاعة فـافقـه

احب الى من ان احى ليلة

القدر وفي رواية احب الي

من احيى ليلة الى الصباح

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

مامن خارج خرج من بيته

في طلب العلم الا وضعت

له الملئكة اجنحتهار

ضابمايصنع

بچھادیتے ہیں اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

من سلك طريقا يلتمس

فيسه عملها سهل اللُّه بـه

طريقا الى الجنة

قال على القارى قيل التنوين للتعيم اذاالنكرة في الاثبات قد

تفيد العموم اي بسبب اي سبب كان من التعليم والتعلم

والتصنيف ومفارقة الوطن والانفاق فيه.

یعن طریقامیں تنویں تعیم کے لئے ہاس لئے کہ تکرہ اثبات میں بھی عموم کومفید

ہوتا ہے معنی میہ وے کہ کوئی بھی سبب اختیار کیا۔خواہ تعلیم ہویا تعلیم ہویا تصنیف ہو یامفارفت وطن ہو یاانفاق ہو۔ محشی کہتے ہیں۔

"انفق على طالب علم او انشاء معهدا اوساعد على فهم مسئلة عويصة" یعنی کسی طالب علم پرخرچ کیایا مدرسه جاری کیا۔ یا کسی مشکل مسئلہ میں مددی۔ اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

> من غدا الى المسجد لايريد الا ان يتعلم خيراً او يعلمهُ كان

> > لهٔ كاجر حاج تاما حجّتهٔ.

من جاء مسجد هذا لم ياته الا

لخير يتعلمه اويعلمه فهو بمنزلة

المجاهدين في سبيل الله

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

ماانتعل عبدقط ولاتخفف

ولالبس ثوبا في طلب العلم

الاغفرالله له ذنوبه حيث

يخطواعتبة داره

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

جو خص صبح كومجد كيااوراس كااراده علم سكيف یاسکھانے کے اور سوا کچھنیں تو اس کوایسے

حاجی کے مثل اجر ملے گاجس کا مج تام ہو۔

اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

جو میری اس متجد میں آیا اور اسکا ارادہ

صرف علم ہی سکھنے یا سکھانے کا ہے تہ وہ

مجابدین فی سبیل الله کے مرتبہ میں ہے

نہیں پہناکسی بندے نے جوتایا موز ہ یا کوئی كيرًا طلب علم ميل مكرييكه الله تعالى اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں جو نہی وہ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے

کا ایبا قدوہ اور امام ان کو بنادیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ان کی سیرت کی اقتدا کی جاتی ہے ان کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے ایک رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ملا تکہ ان کی دوستی پر راغب ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کومس کرتے ہیں ان کی مغفرت کیلئے ہر خشک وزییز (حتی که) پانی کی محھلیاں زمین کے کیڑے مکوڑے خشکی کے چرند ودرند دعا کرتے ہیں جہل کی موت میں علم دلوں کیلئے زندگی ہے۔تاریکی میں آتھوں کیلئے روشیٰ ہے علم ہی کے ذریکیہ بندے دنیا وآخرت میں اخیار کے مرتب یاتے اور بلندورج حاصل کرتے ہیں۔علم میں غوروفکر روزے کے برابرہے اورعلم کی مشغولیت قیام کے ہم پلہ ہے علم ہی سے دشتے جزتے ہیں علم ہی سے حلال وحرام کی شناخت ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا بیرو ہے۔نصیب ورول ہی کوعلم کی تو فیق میسر آتی ہےاور بد بخت اس سے محروم رہے ہیں۔

الاعمدا والزّين عندالاخلاء، يسرفع الله به اقواما، فيجعلهم فى الخير قادة تمقتص اثارهم ويقتدئ بافعالهم، وينتهي الى رائيهم تىرغب الملائكة في خلتهم وباجنحتها تمسحهم ويستغفرلهم كلرطب ويابس، وحيتان البحر وهو امة وسبساع البر وانعامه لان العلم حياة القلوب من الجهل مصابيح الابصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار والدرجات العلىٰ في الدنيا والاخرة، التفكرفيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الارحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو امام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء

جوطلب علم میں نکلا وہ جب تک واپس نہ ہوگا اللہ کے رائے میں ہے

جو مخص الله كيليم عاصل كرنے كے واسطے نكاية الله تعالى جنت كيطرف دروازه كھول دیتے ہیں۔ اور فرشتے اس کیلئے ابنا بازو بچادیتے ہیں اور آسان کے فرشتے اور سمندر اوردریا کی محیلیاں اس کیلئے دعا کرتے ہیں۔

حضرت معاذبن جبل سےروایت ہے کفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے علم حاصل كرو- كيونكه لوجه الله علم كا حاصل كرنا خثیت ہے اور طلب علم عبادت ہے علم کا ندا کرہ سبیج علم کی تلاش جہاد ہے۔ بے ملموں كوعلم سكھلا ناصدقہ ہے متحقوں میں علم خرج . كرنا تقرب ب-اسلئے كم علم حلال وحرام كا نشأن إلى جنت كراستول كامينار تنهائی کامونس،مسافرت میں رفیق،خلوت مين جم كلام نديم ، راحت ومصيبت كابتانيوالا دشمنوں کے مقابلہ میں ہتھیار، دوستوں میں زینت اورورنق ہے علم کے ذریعہ حق تعالی قومول كورفعت وبلندى بخشام اورنيكي

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اللّه حتى يرجع اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے من غدايريدالعلم يتعلمه للله فتمح الله له بابا الى الجنة وفرشت له الملائكة اكنا فها وصلنت عليه ملائكة السموات وحيتان البحر

تعلمو العلم فان تعلمه للله خشية وطلبسه عبسانية، مذاكرتم تسبيح والبحث عنه جهاد تعليمه لمن لايعلمه صدقة بذله لاهله قربة، لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبل اهل البجنة،وهو الانيس في الوحشة والمصاحب في النغربة، والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على

يبى حضرت الوالدردا ، فرمات بيل ـ لان العلم مسئلة احب الى من قيام ليلة

ضرور ہے کہ میں ایک مسئلہ کاعلم حاصل کروں تو میرے نزدیک پوری رات قیام سے زیادہ محبوب ہے

ابن عبدالحكم فرماتے ہیں كه

كنت عند مالك اقراعليه العلم فدخل وقت الظهر فجمعت الكتب لاصلى قال يا هذا ماالذى قمت اليه بافضل مماكنت فيه اذا صحت النية

میں حضرت امام مالک کی خدمت میں پڑھ رہا تھااتنے میں ظہر کا وقت آ گیا۔ میں نے نماز پڑھنے کی غرض سے کتا ہیں اکٹھی کرنی شروع کی۔ امام نے فرمایا اے وہ جس چیز کیلئے تو اٹھ رہا ہے یعنی نماز (مراد فال نماز ہے) اس سے افضل نہیں ہے جس میں ابتک تو تھا یعنی علم سے بشر طیکہ نیت صحیح ہو۔ ابتک تو تھا یعنی علم سے بشر طیکہ نیت صحیح ہو۔

امام شافعی فرماتے ہیں۔

طلب العلم افضل من النافلة علم كاطلب كرنا عبادات ناقله الفضل على النافلة علم كاطلب كرنا عبادات ناقله الفضل على الفضل على المشكوة)

جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بید چندار شادات مبارک علم علاء اور تعلم کی فضیلت اور اہمیت میں ذکر کئے گئے اب چند مبارک ارشادات تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف اور مدرسته درس علم ظاہری و باطنی کی فضیلت و اہمیت میں بھی سننا چاہئے

حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور اقد س نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اسونت آپ مبحد میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور آپ پر سرخ چا درتھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله میں حضور کے خدمت میں علم طلب کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا صرحب بسط الب العلم ان مرحبا ہوطال علم کو مشک طال علم کو ملائکا

مرحبا ہوطالب علم کو بیٹک طالب علم کو ملائکہ اپ پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر بعض فرشتے بعض پر چڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آسان دنیا تک بہنچ جاتے ہیں۔ اور اسلئے کہ وہ محبت کرتے ہیں اس چیز ہے جسکوطالب علم کررہا ہے۔ یعنی علم سے

صاحب مظاہر حق ص ۳۸ کتاب انعلم میں فرماتے ہیں کہ ایسا اسمیں تیزی بھر زیر مدے کنز میں سے علا

اس سلسلہ میں اتنی بات بھی ذہن میں رکھ لینی چائے کہ علم کا دائرہ بہت وسیع ہے اور بیا ہے وہ حضرات جوتصنیف ہے اور بیا ہے بہت سے گوشوں پر حاوی ہے۔ اس لئے وہ حضرات جوتصنیف وتالیف اور تعلیم وتعلم میں مشغول رہتے ہیں وہ بھی دراصل طلب علم میں ہی مشغول ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی طلب علم اور تحمیل علم کا ثو اب ملتا ہے اور وہ اسی زمرہ میں شار کئے جاتے ہیں۔

حضرت ابوالدر داءرضي الله عنه فرمات بين

العالم والمتعلم شريكان في الخيسر وسائر الناس همج لاخير فيهم

. طالب العلم تحفه الملائكة

باجنحتها ثم يركب بعضهم

بعضاحتي يبلغو السماء

الدنيا من محبتهم لمايطلب

عالم اورمتعلم دونوں خیر میں شریک ہیں اور بقیہ تمام لوگ نا کارے ہیں۔ان میں کوئی خرنہیں والاحفتهم الملئكة حتى

يقوموا او يخوضوا في

حمديث غيره ومامن عالم

يخرج في طلب علم مخافة

ان يموت او انتساخه مخافة

ان يـدرس الاكـان كالغازى

الرامح في سبيل الله

حافظ منذریٌ فرماتے ہیں

ومدارسته تعدل القیام یعن علم کی درس و تدریس قیام کیل کے برابر ہے۔

الثواب قيام الصائم يتهجد

فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

ننضر الله امرأ سمع مقالتي

فحفظهاو دعاها وبلغها من

لم يسمعها

اور فرمایا که

رات کو قیام اور تبجد کے برابر ہے

تروتازہ رکھے اللہ اس آدمی کو جس نے ميرى بات سى پس اسكويا داور محفوظ كرليا اور

اے الله میرے خلفاء پر رحم فرما۔ (راوی ابن عباس کتے جیں کہ) ہم لوگوں نے کہا یارسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ميرے بعدآ تمينكے اور ميرى احاديث كى روايت كرينك \_اوراسكى لوگول كوتعليم دينگ \_ جوقوم اور جماعت كتاب الله كے (الفاظ ومعانی) كے آپس میں پڑھنے پڑھانے ایک دوسرے سے اخذ کرنے کیلئے مجتع ہوتی ہو وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں (اللہ تعالی ك اكرام كِ متحق موتے بين) اور ملائكد رحمت الكو كھير ليت بين (ان كيلي دعاء واستغفار كرتي بين) جب تك كەبەلۇگ خود نداڭھ جائىس- يادوسرى بات مىس نە

مذکورة الصدرحدیث معاذ میں حضورصلی الله علیه وسلم کا بیدارشاد مذکور ہے کہ محشی اسکی شرح میں فرماتے ہیں تىدريىس العلم يساوى في

یعنی علم کا درس وینا ثواب میں روز ہ دار کے

جس نے نہیں سنااسکو پہنچادیا

اللهم ارحم خلفائي قلنا يارسول الله ومن خلفائك قال الـذين ياتون من بعدي يىرون احماديشي ويعلمونها الناس مامن قوم يجتمعون على كتاب الله يتعاطونه بينهم الاكانوا اضيا فا للله

مشغول ہوجائیں اور جوعالم بھی اس ڈرسے کہیں جوال نے علم حاصل کیاہے وہ علم مرنہ جائے فنانہ ہوجائے اس کا اثر نہ جاتار ہے ملم طلب کرنے (اسکے دقائق میں بحث اور غور فکر کرنے کیلئے نکا جو تعاطی اور درس تدریس مے مکن ہے) یا اس ڈرے کہ بیں علم محواور مث ندجائے (البذااسے لکھے ورحفوظ رکھنے کیلئے مسائل علم کو نقل كرنے كيلي فكلا (جسكوتصنيف وتاليف كہتے ہيں) تو وہ متل اس عازی کے ہاور مجاہد کے ہے جوفی سبیل اللہ نفرت دین کیلئے نیز ہازی اور تیراندازی کرتاہے۔

> وناسخ العلم النافع له اجره اجر من قرأه اونسخه اوعمل به من بعده مابقي حظه والعمل به لهذا الحديث وامثاله وناسخ غير النافع مما يوجب الاثم عليه وزره ووزرمن قرأةاونسخه اوعمل به من بعده مابقي حظه والعمل به لما تقدم من الاحاديث من سن سنة حسنة اوسيئة والله اعلم

یعن علم کے لکھنے کوتو اس کا اجر ملیگا ہی جب تک پتحریر باتی رہے گی اسکے پڑھنے والوں، اسكِ فقل كرك لكھنے والوں اس يرعمل كرنے والوں سب كا تواب اس ابتداء لکھنے والے کو بھی ملتارہے گااورای اوراس جیسی احادیث کیوجہ سے اس پر عمل ہے۔اسطر ح موجب اثم غیرنافع علم کے لکھنے والے کوتو گناہ ہوگا ہی حبتك تحرير باقى إسك يؤسف اس فقل كرف اس يرعمل كرف والول كا گناہ اس ابتداءً لکھنے والے پر بھی ہوگا

ہاور باعث تکثیر خیراور از دیا درزق ہے۔ اور فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے

مااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الاحفتهم الملئكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده محشی فرماتے ہیں کہ

جوجماعت الله کے گفروں میں سے سی گھر میں مجتمع ہوکراللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہےاور باہم اسکی درس وتدریس کرتی ہےتو ملائکدر حت اس كااحاطه كرليت بين إوران برسكينه نازل هوتا ہاور رحمت البی انکوڈھانپ لیتی ہاور اللہ تعالى ان كا ذكراي وربار مين رہے والے فرشتوں میں کرتے ہیں۔

> (بيوت الله تشمل المساجد معاهد الدرس وكل امكنة طاهرة نظیفة) یعنی بیوت الله مساجداور مدارس اور ہرایک پاک وصاف جگه کوشامل ہے۔ اوريتلون كتاب الله عمراديب كه "يشرحون معناه ويفسرون كلامه ويفقهون مواميه" لعنى كتاب الله كمعنى كى تشريح كرتے بين اور اس کے کلام کی تفسیر کرتے ہیں اور اسکے مقاصد اور مرادات کو سمجھتے ہیں۔ اورملاعلی قاری بیوت الله کی تشریح میں فرماتے ہیں

> "والعدول عن المساجد الي بيوت الله يشمل كل مايبني تقربا الى الله تعالى من المساجد والمدارس والربط" يعنى حضور صلى الله عليه وسلم نے مساجد نبیس فرمایا بلکه بیوت الله فرمایا تا که بیه ہراس مکان کوشامل ہوجائے جوتقر بالل الله بنایا گیا ہومساجد ہوں یا مدارس ہویا خانقاہ ہو۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علم کو کتاب میں لکھا کر وحضرت عمرے بھی ایسا ہی مروی ہے اور فرمایار سول الله صلى الله عليه وسلم نے

جنے اپنی تصنیف میں (میرے نام یادمف) کے ذکر من صل علَّى في كتاب کے موقع پر درورلکھا (یعن صلی الله علیه وسلم لکھا) تو برابر لم تسزل المملئكة بمیشه ملائکهاس کیلئے دعاواستغفار کرتے رہتے ہیں جبتک میرا نام اس کتاب میں رہتا ہے اور درود شریف اس میں موجود رہتا ہے (اس مدیث

تستخفرله مادام اسمى

في ذلك الكتاب پاکے دنی کتاب لکھنے کا ثبوت ہوتا ہے)

محشی فرماتے ہیں کہاس حدیث پاک میں مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم زيادت تعظيم پرابھارناميكه جب الحكےسامنے سيدنارسول الله صلى الله علیہ وسلم کا اسم شریف گذرے یا آپ کی سی صفت کا ذکر ہوتو درود پڑھیں اور لکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کوا جلال اوراحتر ام کے ساتھ مقرون کریں۔اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت معطرہ میں ہے کسی ذکر کے وقت صرف (ص) کا نشان بنادینا درود کے ثواب کو کم کردینا ہے۔ لہذا مؤلفین زمانہ کواس حدیث پاک کی روہے متنبہ ہوجانا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام کا ذکر کرنا چاہئے آپ کا ذکر اللہ کی عہادت اور رب کی طاعت ہے۔ دعائے مستخبات اور قول شیریں ہے اور آپ کا ذکر قلوب کی شفا ، غموم وہموم کو دور کرنے والا ، باعث زوال عمير اور موجب بزول رحمت ہے۔ بندگان خدا كيلئے موجب سعادت اور عموم بركت ہوگا۔اور درصورت موجود نہ ہونے کے اس کا بنیا در کھنا اور بنانا ضرور مسنون اور عنداللہ مقبول ہوگا۔انتی عنداللہ مقبول ہوگا۔انتی اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان الله وملئكته واهل بن الله اور اسك ملائكه اور تمام آسان وزمين كي مخلوق حتى كه چيونئ اپنسوراخ مين السموات والارض حتى اورمجهايال ضرورصلوة كرتے بي الوگول كو خير النه معلم كي تعليم دينے والے پر يعنى الله تعالى رحمت الله وت ليصلون على معلم نازل فرماتے بيں اور غير الله الله سے اسكا الناس النحير النه الله علم الناس النحير

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دوشخصوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ان میں سے ایک عالم تھا جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ اداکرتا پھر بیٹھ جاتا ادر لوگوں کوخیر کی تعلیم دیتا۔اور دوسر اشخص دن کوروزہ رکھتا اور رات کوعبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں میں کون افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

فضل هذا العالم الذي يصلى السمكتوبة ثم يجلس فيعلم السناس السخير على العابد الذي يصوم النهار يقوم الليل كفضل على ادناكم الليل كفضل على ادناكم ملاعلى قارى مرقاة يس فرماتي بيس

لمی ادناکم فضیات میری تم میں کے ادنی مخص پر

اس عالم کی جوصرف فرض نمازادا کرتاہے پھر

بيصاب اوراوكول كوخير كاتعليم ويتاب اس

عابدير جوكدون كوروزه ركهتاب اوررات بجر

عبادت کرتاہے فضیلت ایس ہے جیسی

اوریمی ملاعلی قاری (یتدارسونه) پر لکھتے ہیں۔

التدارس قرأة بعضهم على بعض تصحيحا الالفاظه او كشفا لمعانيه ويمكن ان يكون المراد بالتدارس المدارسة المتعارفة ولمعانيه ويمكن ان يكون المراد بالتدارس المدارسة الفاظ كرفي كرف كيك يعن تدارس كمعنى ايك كا دوسرے سے پڑھنا ہيں۔الفاظ كرفيح كرف كيك يامعانى ظاہرادرواضح كرف كيك اور تدارس سے مرادمدارسة متعارفة بھى ہوسكتى ہے۔

والا أظهر انه شامل لجميع مايناط بالقر آن من التعليم والتعلم" يعنی بهت زياده ظاہر ہے كه تدارس تمام ان چيزوں كى تعليم تعلم كوشامل ہے جو قرآن ہے تعلق ركھتی ہيں

حضرت مولا نا حکیم جمیل الدین بجنوری فر ماتے ہیں کہ

کون مسلمان نہیں جانیا کہ حدیث رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پڑھانا عبادت

ہاں وجہ سے کہ وہ بجائے خود وہی غیر متلو ہا دراس وجہ سے بھی کہ وہ قرآن مجید کی شرح نبوی ہا درحدیث شریف کا تدارس گویا بحسب المعنی قرآن مجید کا تدارس اور سراسر عبادت ہے اگر چہیوت اللہ کامشہور ترجمہ مساجد کیا جاتا ہے مگرکوئی جرائت کر کے کہ سکتا ہے کہ اگر مساجد کے علاوہ کی اور مقام پر کتاب اللہ کا تدارس ہوگا تو وہاں رحمت اور سکینہ کا نزول نہ ہوگا۔ لہذا حسب اشتراک علت واطلاق لغت ہوت اللہ کے لغوی معنی لینا کتاب اللہ کے عزوشرف کے نیادہ مناسب ہے اور جب تدارس حدیث رسول کا تھم ویسا ہی ہے جیسا تدارس حدیث رسول کا تھم ویسا ہی ہے جیسا تدارس کتاب اللہ کے لئے بنایا گیا ہو۔ یا ہے بنائے میں تدارس اختیار کرلیا ہوضرور نزول رحمت وسکینہ کا مستحق ہو۔ یا ہے بنائے میں تدارس اختیار کرلیا ہوضرور نزول رحمت وسکینہ کا مستحق

فان شاء اعطاهم وان شاء

منعهم واما هؤلاء فيتعلمون

الفقمه او العلم ويعلمون

الجاهل افضل وانما بعثت

من علم وعمل فذلك

معلما ثم جلس فيهم

طرف اميد وار ب اور حصول مقصد مشيت الهي پر موقوف ب لهذا اگر خدا چا ب د ب ورسري اور اگر ند چا ب نه د ب ليكن بيد دوسري جماعت فقيم حاصل كرد بي ب اور جابلول كوعلم سكھار بي ب لهذا بيد جماعت اس جماعت اس جماعت اس جماعت سي بنا كر بھيجا گيا ہوں اور پھر آنخضرت صلى الله عليه وسلم خود بھي ان بي ميں بينھ گئے الله عليه وسلم خود بھي ان بي ميں بينھ گئے الله عليه وسلم خود بھي ان بي ميں بينھ گئے

گدایاں ازیں معنی خبر نیست یک کے سلطان جہاں با ماست امروز حضرت عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام ارشاد فر ماتے ہیں۔

جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی تو وہ ملکوت السموات

يدعي عنظيما في ملكوت ووسرول كوتعليم دى تو وه ملكوت الساموات مين بزيوكوك كيطرح بكاراجائيكا

جوخص اپنے وطن اور شہر کو چھوڑ کرعزیز وا قارب سے جدا ہوکرعیش وآرام پر لات مارکر ماں باپ کی محبتوں اور شفقتون سے منھ چھیر کرغرضیکہ گھریار کی سب راحتیں ترک کر کے ساری ضرورتوں کو قربان کر کے حصول علم کے جذبہ سے سرشار ہو کر باہر فکتا ہے اور تلاش علم میں راہ غربت و مسافرت پرگامزن ہوتا ہے تو وہ طالب علم ضرور عبابد فی سبیل اللہ کا مرتبہ حاصل کرتا ہے جو تو اب خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ہوتا ہے وہ تو اب اس طالب علم کو ملتا ہے اس لئے کہ جس طرح ایک مجاہد سرے کفن بائدھ کو مضل اس جذبہ سے میدان جنگ میں جاتا ہے کہ وہ خدا کے دین کو سر بلند کر سے خدا اور خدا کے رسول کے نام کا بول بالاکر ہے۔ خدا اور خدا کے رسول کے نام کا بول بالاکر ہے۔

(الخيس) اى العلم والعبادة الزهد والرياضة الصبر والقناعة وامثال ذلك تدريسا او تاليفا اوغيرهما"

یعنی خیرے مرادعلم ہے اور عبادت اور زہداور ریاضت اور صبر اور قناعت اور انہیں کے مثل دیگر امور، اور یہ تعلیم دینا خواہ درس و تدریس کی صورت میں ہویا تصنیف وتالیف کی صورت میں یا ان کے علاوہ اور کوئی صورت ہو (جیسا کہ مدارس اور خانقا ہوں میں ہوتا ہے)

حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرماتے ہیں

تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيائها"

تدارس علم (مابین نظراء یاشخ یا اپنے تلامذہ کے اور اسی سے کمحق کی کتاب اور تفہم کذا قال علی القاری فی المرقاق) ایک گھڑی پوری رات جاگ کرعبادت کرنے سے بہتر ہے۔

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ

اس حکم میں حصول مقصد کے لئے علم کا لکھنا یعنی تصنیف و تالیف اور دینی علمی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی داخل ہے۔

حضورصلی لندعلیه وسلم اپنی مسجد میں دومجلسوں پر گذر ہے تو فر مایا که

دونوں خیر پر ہیں لیکن ان میں ایک (نیکی

میں) دوسرے سے بہتر ہے یہ جماعت

عبادت میں مصروف ہے خدا ہے دعا کررہی ہے اور اسکی طرف رغبت کا اظہار

كررى ہے (يعنى حصول مقصد كيليے) خداكى

كلاهما على خيرواحدهما

افضل من صاحبه اما هؤلاء

فيدعون الله ويرغبون اليه

شرعیہ کے پڑھانے اور سکھانے میں مشغول ہوتے ہیں ان پرخدائے ذوالجلال والاكرام كى جانب سے بے پاياں رحمت كے دروازے كھول ديئے جاتے ہيں ان ير القدجل علاشانه کی جانب ہے سکینہ کا نزول ہوتا ہے ان کے اندر خاطر جمعی اور دل بستلی ود بعت فرمائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے ان کے قلوب دنیا کے عیش وعشرت راحت وآرام ادرغيرالله كخوف اور دُرس ياك وصاف بوجات بين اوروه بروقت اين خدا ہے اولگائے رہتے ہیں۔اس کا نتیجہ اور اثریہ ہوتا ہے کہ ان کے قلوب نور اللی کی مقدر ، وتن ع جَكمُكا الصِّي مين فرضت ان كى عزت اور توقير كرت مين اور فرط عقیدت ومسرت سے انکو کھیر لیتے ہیں رحمت اللی ان کوڈ ھانپ لیتی ہے ہروہ چیز جو آ اول کے اندریاز مین کے اور ہے یعنی جن وانس ملا ککھتی کہا ہے سوراخوں میں جیونٹیال دریا اور سمندر میں رہنے والی محھلیال ان کے لئے دعا اور استغفار کرتی میں عالم کو عابد پرالی فضیلت ک جاتی ہے جیسی چودھویں کے جاند کوستاروں پر، اور سرور كائنات سردار دويالم نبي مكرم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فضيلت ايك ادنیٰ یر، وراثت انبیا ، کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوتا ہے۔ خداوند قدوس اس جماعت کا تذکرہ جو درس وقد ریس میں مشغول ہوتی ہے ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جواسکے پاس موتے ہیں عالم کی موت ایک عالم کی موت قرار دیجاتی ہے۔ اس کی زاھنے پڑھانے کی مشغولی تفل نمازے بہتر ایک گھڑی کی مشغولی پوری رات عبادت سے بہتر ہوئی ہے۔ (بدامتفادمن مظاہر حق وغیرہ)

الله الله! كيا مُحكانه بعظمت وفضيلت كااس جماعت كى جوتعليم وتربيت اور تعلّم وتادب ميں مشغول بوتى ہے۔ اور كيا انتها ہےعظمت وفضيلت كى اس طاہر ونظيف جُلُداور مقام كى يعنى مدرسه اور خانقاه كى جہاں ميدمبارك اور مقدس مشاغل اک طرح طالب علم محض اس مقصد کیلئے علم دین حاصل کرنے کے واسطے گھر سے نکلتا ہے کہ دہ اپنفس کی تمام خواہشات کوختم کرکے اور کسرنفسی اختیار کرکے علم اللہی کی مقدس روشنی سے ظلم وجہل کی تمام تاریکیوں کو دور کردے۔ خدا کے دین کو سربلند کرے۔ خدا کے دین کو سربلند کرے۔ خدا کے دین کو تمر بلند کرے۔ خدا کے دین کو تمام عالم میں پھیلائے اور رب العالمین جل شانہ اور سید الرسلین خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت میں تن من دھن کولگائے اور شیطان و ذریات شیطان کے مکر و فریب کا پر دہ چاک کرے لوگوں کو اس سے محفوظ محکم راعداء اللہ کو ذایل و خوار کرے۔

لہذا جب تک علم حاصل کر کے گھر واپس نہیں آ جا تا برابر میدان جہاد کا تو اب حاصل کرتار ہتا ہے اور جب تک علم حاصل کر کے گھر واپس آ تا ہے تو اس ہے بھی و نیا میں علم ومعرفت کی روشی بھیلانے لوگوں کو تعلیم دینے اور انسانی زندگی کو علم وعمل سے کامل کرنے کیلئے ایک معلم اور مصلح کی حیثیت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارث انبیاء کے معزز ومقدس لقب سے نواز اجا تا ہے اور تحصیل علم کے زمانہ میں اس کی اس ریاضت ومشقت، جامکی و پریشانی کی وجہ سے ایسی ایسی بثارتوں اور انعامات سے خدائے قد وس کیجانب سے نواز ااور سرفراز کیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ!

فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اسکے گذرے ہوئے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں بحالت طالب علمی موت آجانے پرشہادت کامرتبہ پاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ای طرح جولوگ مساجداور مدارس یا کسی اور جگہ تدارس علم میں منہک ہوتے ہیں اور قرآن وحدیث کے علوم ومعارف سے استفادہ کرنے اور دوسروں کوعلوم دیدیہ

اختیار کئے جاتے ہیں۔

اور کیسی اہمیت وعزت ہےرب العزت کے دربار میں۔ مدرسین اور مدارس علم وصلاح کی۔جنگی حمایت وحفاظت وصیانت کا قانون فطرت بھی تقاضا کرتا ہے اور پروردگارعالم جل جلاله وعزشانه بھی تھم دیتا ہے۔

سورۂ جج میں ارشا در بانی ہے۔

اذن للذين يقاتلون بانهم ظهموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوامن ديارهم بغير حق الاان يقولوا ربنا الله ولولا دفع اللُّه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصسلوات و مسساجد يذكرفيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللّه لقوى عزيز (ترجمه شخ الهندٌوشاه عبدالقادر د ہلویٌ)

اس پرتفسیری حاشیہ ہے

یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری سے اونے

بھڑنے کی اجازت نہ ہوتو بیاللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی خلاف ورزی ہوگی۔

تھم ہواان لوگوں کوجن سے کا فراڑتے ہیں اسواسطے کہان پرظلم ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ جنگو نکالا ایکے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اسكے كدوہ كہتے ہيں كہ بمارارب اللہ ہاور اگر نه هٹایا کرتا اللہ ان لوگوں کو ایک کو دوسرول سے تو ڈھائے جاتے تکیے۔ اور مدرے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھاجاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ بیشک الله زبردست ہےزوروالا۔

مقرر مدت کرے گا اسکی جومد د کریگا اسکی۔

اس نے دنیا کانظام ہی ایسار کھا ہے کہ ہر چیزیا ہمخص یا ہر جماعت دوسری چیزیا مخص یا جماعت کے مقابلہ میں اپنی ہتی برقرار رکھنے کے لئے جنگ کرتی رہے۔اگرابیانہ ہوتا اور نیکی کواللہ تعالی اپنی حمایت میں لیکر بدی کے مقابلے میں کھڑانہ کرتا۔ تو نیکی کانشان زمین پر ہاقی ندر ہتا۔ بددین اورشر پرلوگ جنگ جن کی ہرز ماندیس کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لے صفی بستی سے منادیتے کوئی عبادت گاہ ، تکیہ ، خانقاہ بمسجد مدرسے مفوظ ندرہ سكتا بناءعليه ضروري مواكه بدي كي طاقتين خواه كتني بي مجتمع موجا ئين قدرت كيطرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی مدافعت کرائی جائے۔اورحق تعالی اینے دین کی مدوکرنے والوں کی خود مدوفر ماکر انکو دشمنان حق وصداقت پر غالب کرے۔ بلاشبہ وہ ایا قوی زبردست ہے کہ اسکی اعانت وامداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بردی بردی طاقتورمستيول كوشكست دے على ہے۔

بہر حال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلے میں جہاد وقال کی اجازت دیناای قانون قدرت کے تحت تھا۔

حضرت مولا ناحکیم جمیل الدین بجنوری فرماتے ہیں

حق تعالی پہلی آیت میں ملمانوں کو قال کی اجازت دیتا ہے جس میں جان ومال دونوں کا خرج ہے اس کے بعد قال کے منافع بیان فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبال میں بیمنفعت ہے کہ اسکی وجہ سے عباد تگا ہیں اور مدارس دینیہ ڈھادینے مے محفوظ ہوجاتے ہیں۔اس سے یہ بات واضح طور سے ثابت ہوتی ہے کہ حق تعالی کے نزدیک مساجد ومعابد کیطرح مدارس دیدیہ بھی نہایت ضروری الوجود اورمہتم بالشان ہیں جنکے حفظ وبقاء کے لئے جان ومال لٹا دینا

دین بخت بخت تخت تکلیفیں پہنچا کی فقروفاقہ کاسامنا کرنا پڑا عیش وعشرت کوخیر باد کہنا پرا مگروہ دین تی کے متوالے خدا کے سے بند ہے تعلیم سے ندر کے پر ندر کے اور فرض تبلغ و تعلیم ہمت وجوش وخروش سے ادا کرتے رہے پس اسے ضروری اور مہتم بالثان اور فرض قطعی کی مداوت ہرزمانے میں اور ہر جگہ بطریق فرض کفایہ ہر شخص پر اشد ضروری ہے "ولت کن من من کم" (الآیة) تدریس و تعلیم کوفرض فرماتی ہے "فلو لانفر" (الآیة) تعلم کوفرض کرتی ہے "باایها الرسول بلغوا عنی ولو آیه" "الا فلیب الشام المنانب" "طلب العلم فریضة علی کل مسلم" "انما فلیب المعام المنوال بالمعالی المنان بین ۔ شفاء العی السوال" وغیرہ وغیرہ وغیرہ قرآن وحدیث اس مضمون سے مالا مال ہیں ۔ شفاء العی السوال" وغیرہ وغیرہ قرآن وحدیث اس مضمون سے مالا مال ہیں ۔

بالجملدورس وتدریس کے سلسلہ کو جاری رکھنا ہر زمانہ میں مسلمانوں پر واجب ہے۔ جن خوش نصیب مسلمانوں کو ایسی حکومت میسر ہوجائے جوسلسلہ تعلیم کے ابقاء کی خود مشکفل ہو۔ "فیطو بسی لھے شم طوبی لھے "اور جہاں حکومت کو اسکی طرف التفات نہ ہو وہاں بطور خود مسلمانوں کو سلسلہ کو باقی رکھنے کا انتظام واجب ہے اور یہ موقوف ہے تعاون و تناصر پر تو یہ بھی بمقتصائے "تعاونو اعلی البر و التقوی" واجب ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک واجب ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک فرامات ہے اور کے سے اور کے مصرف میں پڑھا تا ہے ایک چندہ ویتا ہے ۔ ایک وصول کرتا ہے ایک جمع کر کے سے مصرف میں خرج کرتا ہے "و ھلم جرا الی خدمات المدارس الاسلامیه و فقنا الله و ایا کم" حضرت قاضی ثناء الله صاحب پانی پی اپنی نفسیر مظہری میں آیت "کتسب

جہادی فضیلت تمام نیکیوں میں اس وجہ سے ہے کہ وہ اشاعت اسلام اور ہدایت

عليكم القتال وهو كره لكم" كتحت فرمات بير-

ذروهٔ سنام اسلام ہے اور جب مدارس دینیہ کا ڈھادینا شعار کفر اور عندالقد ایسا سنگین جرم ہے جس کی روک تھام کے لئے قبال فرض کیا جاتا ہے تو ان کا سنگ بنیاد رکھنا بالبداہت شعار اسلام اور مقتضائے ایمان و باعث رضائے رحمان جل وعلاشانہ ہوگا۔ گویاحق تعالی اپنے دست قدرت سے مدارس دینیہ کا سنگ بنیا در کھتا اور اسکوکانہ بنیان مرصوص بتاتا ہے۔

ای طرح آیت ندکورہ سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کدرس حدیث کے لئے مکان کو تنصوص کر لین الم میں داخل مکان کو تنصوص کر لین الم میں داخل ہے جیسے صوامع اور صلوات، پھراس کے بعد حق تعالی فرماتے ہیں۔

اللذين ان مكناهم في الارض اقامو االصلوة واتو الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المكر

لیمی اگران مسلمانوں کوہم زمین میں قوت اور حکومت دیدیے گئے تو بہلوگ نماز قائم کریئے اور زکوۃ دیئے اور امر بالمعروف کریئے اور نہی عن المنکر کریں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ فرماتے ہیں: نہی متناول است جہاد رازیرا کہ اشد منکر کفر است ،اداشد نہی قال و متناول است اقامت صدود راود فع مظالم را۔ وامر بمعر بن متناول است احیاءعلوم دینیہ را' بعنی متناول ہے جہاد کو کیونکہ سب سے شدید منکر کفر ہناول است احیاءعلوم دینیہ را' بعنی متناول ہے جہاد کو کیونکہ سب سے شدید منکر کفر ہے۔ اور سب سے شدید نہی قال ہے نیزیہی متناول ہے اقامت جدود کو اور مظالم کے دفع کو اور امر بالمعروف متناول ہے احیام دینیہ کو۔

پس اے حضرات علوم دینیہ کی درس و تدریس فرض ہے اسکے لئے کتب ساویہ نازل ہو میں ۔ ہزاروں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جباد وقبال کا ادن وجکم دیا گیا کفاری اس معاملے میں سنگ راہ ہوئے قبل کیا، آگ میں ڈالا، جلایا، ایذا میں دارالطلبہ بنانا اس وقت اس خاص حیثیت سے سب باقیات صالحات سے افضل ہے امید ہے کہ اہل اسلام اپنی اپنی استطاعت کے موافق اس موقع کو ہاتھ ہے۔ ہانے نددیں گے۔ اور بلالحاظ لیل وکثیر کے امداد فرمائیں گے۔

والسلام على من اتبع الهدئ

العبد:اشرف على تفانوي

بے شک حضرت مولا نا اشرف علی صاحب سلمہ نے جو پچھتے میر فر مایا ہے نہایت مناسب اور ضروری ہے۔العبد:عبد الرحيم عفی عنه

> مولانااشرف علی صاحب نے جو تحریر فرمایا ہے حق اور صواب ہے۔ العبد مجمود عفی عنہ

> > اور تسہیل قصد انسبیل ص۲۹ پر فرماتے ہیں کہ

بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے، پڑھانے ، وعظ کہنے، کتابیں تصنیف کرنے میں پچھ حرج نہیں۔ بلکھلم دین کی خدمت کرناسب عبادتوں سے بڑھکر ہے۔ حقوق العلم ص ۱۵ پر فرماتے ہیں

اس میں تو ذراشبہبیں کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایک بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقاء کی کوئی صورت ہے تو بیدارس ہیں۔

حضرت مولا نامسے اللہ صاحب دامت برکاتہم اصول تبلیغ ص ۴۹ پر فرماتے ہیں۔ تبلیغ اور امر بالمعروف میں ہمارے لئے شمر ومقصود نہیں۔ اصل مقصود رضائے حق ہے۔ کاطریق عمل اور سعی ہے اور جس کواس آیت میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

خلق کا سبب ہے پس جو محف ان کی کوشش سے ہدایت پائیگا اس کی حسنات بھی ان مجاہدین کی حسنات میں داخل ہو گئی اور اس سے زائد افضل علوم بظاہر ہ اور علوم باطنہ کی تعلیم ہے (جنکا ذریعہ مدارس اور خانقاہ ہیں)

اس کئے کہاس میں حقیقت اسلام کی اشاعت زیادہ ہے۔

ظاہرہے کہ علوم ظاہرہ و باطنہ کی تعلیم مدارس اور خانقاہ میں ہوتی ہے پس مدارس اور خانقاہ تمام نیکیوں حتی کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی افضل ہیں

حفرت شخ الحدیث مولاناز کریاصا حب دامت برکاتهم نے اپنی کتاب ' تبلیغی جماعت پراعتر اضات کے جوابات ' کے ص نمبر ۱۳ پرلکھا ہے کہ

جب مظاہر علوم کے دارالطلبہ قدیم کی تغییر کا سلسلہ چل رہا تھا تو مدرسہ کے چندہ کی اپیل جومظاہر علوم کے ۱۳۲۸ھ کی روداد میں حضرت کیم الامة مولانا اشرف علی کا کھی ہوئی ہے۔وہ حسب ذیل ہے۔

میں اس اشتہار کے مضمون میں موافق ہوں دارالطلبہ اس وقت باقیات صالحات کے افضل افراد سے ہے حدیث سی علی اقیات صالحات سے جن کا قواب مرنے کے بعد بھی ملتار بتا ہے۔ بیارشاد فرمایا ہے کہ او بیتالا بن السبیل بناء، اور ظاہر ہے کہ طلبہ ابن السبیل یقیناً ہیں بلکہ سب ابناء السبیل سے افضل ہیں کیونکہ بیلوگ سبیل اللہ میں جب مطلق سبیل والوں کی اعانت میں بیا بین کیونکہ بیلوگ سبیل اللہ والوں کی خدمت میں کیا بچھ فضیلت ہوگی پھر غور کرنا فضیلت ہوگی پھر خور کرنا جائے کہ سبیل اللہ کے سب افراد میں مطلقا بھی اور خصوص اس وقت میں علوم وینیہ کی سخت مصر تیں واقع ہیں خاص اس سبیل اللہ یعنی خصوص سے دیادہ فضیلت ہے۔ پس بالضرور ورب ہی بالصرور ورب ہے اور اس کی سے خت مصر تیں واقع ہیں خاص اس سبیل اللہ یعنی محصل و بینیہ میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ پس بالضرور

ادع الى سبيل ربك بالحكمة الآيه.

جس کے تین طریق میں حکمت کے ساتھ دعوت دینا یعنی حق کے اثبات میں دلائل پیش کرنا دوسرے خصم کے باطل وعویٰ کا مجادلہ دسنہ کے ساتھ ابطال کرنا جس کے لئے خاصے علوم کی ضرورت ہونی ہے اور ان علوم کی مخصیل کا طریق اورا نکامحل مدارس دینیہ ہیں۔ کہ بدوں ان تعلیمات تفصیلی بربانی کے بطریق حكمت جس كاحكم "ادع الى سبيل ربك بالحكمة" من بتبلغ :وسكن ہے ندامر بالمعروف اس لئے مدارس کا وجود اوران کا بقاء نبایت ضروری ہے کہ وہ تمام شعبہ بائے تبلیغ کا اصل ہے۔ اور فرض کی اعانت فرض ہوتی ہے۔ "تعاونواعلى البو" (الله )اسكادليل براس ليدارس عربيك اعانت کہ وہ تبلیغ کا ہم شعبہ ہے حسب قدرت فرض ہے اس میں اپنے وہ بچے جوذ بین اور مجھدار ہوں ان کوتعلیم دین میں لگانا بھی بینیت اشاعت دین فرض وضروری ہےاور یہ بھی منجملہ تبلیغ ہےاور والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ دوسراطريق تبليغ دامر بالمعروف موعظت حسنه باوروه بخطاب عام علاءي كا حق ہے اور عالم ہونا بدول درس وقد ریس فی زمانناعادة ممکن نہیں۔اس لئے بھی اس حق تبليغ كواداكرنے كے لئے مدارس كا قيام،ان كى ترقى بالوجدالاتم فرض ب غرض به كدمدارس عربيه سے كى وقت بھى عدم اعتناء واستغنان بيس بوسكتا\_ پس علماء کی ایک جماعت کثیر ہ ایسی ہو کہ جو تخلوص نیت تبلیغ درس و تدریس میں جم كرمشغول ربير - جس يردليل "فلو لانفر" (الآيه) اور "لايستطيعون ضربا في الارض" ـــــــ اورص ۲۲ برفرماتے ہیں۔ ایک جماعت کثیر کا مذہب اسلام کاعلم بذریعہ درس وتدریس بزبان عربی تعمق

و تبحر کے ساتھ حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ پوراعلم مدل ومبر بمن مذہب اسلام عربی بی کے اندر ہے اور تبلیغ کے لئے متر دو دین اہل فلسفہ واہل سائنس اور مبتلائے افلاط مسلمانان نیز مخالفین ومنکرین اسلام کفار ومشرکین کیلئے اپنے ندہب سے پوری واقفیت بدلائل نقلا وعقلا جواب تحقیقی کیلئے ضروری ہے۔ بدول اسطرح واقفیت کے تبلیغ ناقص بلکہ ضعیف اور غیرول میں محال ہوگی۔ بدول اسطرح واقفیت کے تبلیغ ناقص بلکہ ضعیف اور غیرول میں محال ہوگی۔ اور بدول اس نظام موجودہ بصورت مدارس عربیاس طرح علم کا حاصل ہوتا ہاوۃ ناممکن ہے۔ لہذا مدارس عربیکا بقاء واستحکام اس بناء پر کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے واجب اور ضروری ہوگا۔ اور انکی اعانت لازم اور اعراض مخت معزاور معصیت کبیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

رئیل پ،۱ آخر ۱۱دع السی سبیل ربک بالحکمه والمواعظة السحسنة و جادلهم باللتی هی احسن " (ترجمه بیان القرآن) یعنی البخ رب کی راه (یعنی وین) کیطرف لوگول کوعلم کی باتوں کے ذریعہ سے اجن سے مقصود اثبات مدعاہے) اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعہ (جن سے مقصود ترخیب کرتر قبق قلب ہوتاہے) بلایے (اگر بحث آپڑے تو) ان کے ساتھ الجھے طریقے ہے (کہ جس میں شدت وخشونت نہ ہو) بحث سیحتے بس اتناکام آپ کا ہے۔ تبلیغ کے بعداصر ارنہیں۔

حکمت سے مرادیہ ہے کہ اپنے مقصد کا اثبات عقلا ونقلا ہو۔ اور مجادلہ احسن سے مرادیہ ہے کہ خالف کو مرادیہ ہے کہ خالف کے دعوی کا ابطال خوش اسلوبی کے ساتھ ہو۔ کہ مخالف کو رنج اور کلفت نہ ہو۔ اور بیطریق بدول مدارس عربیہ میں تفصیلی منقولات معقولات پڑھے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور حق کا اثبات اور باطل کا ابطال اشاعت اسلام وتبلیغ حق کے لئے لازم ہے۔

تو دوررہا، ہم پلہ بھی ہونامشکل ہے اور کسی طریقہ تبلیغ کے بدعت ثابت ہوجائیکے بعد تو پھراس کا ذکر ہی عبث ہے۔

پس بیکہنا کیونکر درست ہے کہ۔

اس حیثیت سے کہ تبلیغ کا فائدہ عمومی ہے اور مدارس وخوانق کا فائدہ خصوصی ہے۔ اہد ااس کا (مروجہ تبلیغ کا) فائدہ ان دونوں سے زیادہ اہم اورائم ہے۔

(اعتراضات وجوابات ص۵۱)

اور میر عمومی اور ضروری کام (مروجہ تبلیغ کا کام) بعض وجہ سے ( یعنی عمومی ہونے کیوجہ سے ارتفاق ) مدارس اور خانقا ہوں سے افضل ہے۔

(تبلیغی جماعت پراعتراضات کے جوابات ص۵)

اور به کهنا که کیوں غلط نبیں که

بغیر مدرسہ و کتاب کے (بطرزمروج جزوی اور ناکمل ۱۱ رناقل) زبانی دین سکھنے
اور سکھانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو اسکے لئے وقف کردینا بہی نبیوں والا
کام ہے (یعنی سنت ہے ناقل ۱۱ ر) باقی کام (یعنی مدرسہ اور کتاب مجالس وعظ
وارشاد اور تصنیف و تالیف وغیرہ ناقل ۱۲) ضمنا وطبعا (جبعا) عمل میں آیا۔ گر
دین سکھنے کے (یہ فدکورہ) جو دوسر سے طریقے ہیں ان کو ناجا کر کہنا جا کر نہیں
(یعنی مباح ہیں ناقل ۱۱ ر)

(کیاتبلیق کام ضروری ہے)

اور اہم واتم مشاغل وخد مات دیدیہ میں مشغول حضرات علائے کرام کو جو اس جماعت تبلیغیہ مروجہ میں شریک نہیں۔ منافقین کی شان میں نازل شدہ آیت قرآنیہ کا مصداق قرار دینا اور جہنمی بتانا کہاں تک صبح ہے۔ جیسا کہ کتاب, کیا لہذا مدارس عربیہ کا وجود و بقاء اور استحکام لازم۔کہ لازم کا لازم اور انکی مالی اعانت پس مدارس عربیہ میں مسلمان لڑکوں کا تعلیم حاصل کرنا فرض اور انکی مالی اعانت بھی لازم اور ان سے اعراض وغفلت تبلیغ کے بہت بڑے اہم فریضہ سے غفلت اور گناہ کمیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

اور حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ قافلہ والوں یعنی وفو رہلنے کوفیہ حت کیجائے۔ کہ اگر حضرات علماء توجہ میں کی کریں تو ابن کے دلوں میں اعتراض نہ آنے پائے بلکہ یہ بجھ لیس کی علماء ہم سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہیں۔ وہ راتوں کو بھی خدمت علم میں مشغول رہتے ہیں جبکہ دوسرے آرام کی نیندسوتے ہیں۔اورائلی عدم توجہ کواپنی کوتا ہی پرمحمول کریں کہ ہم نے ان کے پاس آمد ورفت میں کمی ہے اس لئے وہ ہم سے زیادہ ان کو پاس میں جوسالہاسال کے لئے ان کے پاس آپڑے ہیں۔ ان کو گول پرمتوجہ ہیں جوسالہاسال کے لئے ان کے پاس آپڑے ہیں۔ (ملفوظات ص ۵۵ ملفوظ ۵۲)

بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علائے ربانی کے ارشادات اور تاریخ اور مشاہدہ سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ مدارس وخوانق انسانی زندگی کے علمی وعملی ،انفرادی واجتماعی ،ظاہری وباطنی ،خصوصی وعموی تمام شعبوں کی مکمل اصلاح کے لئے ضروری اور اس کے ضامن اور ذریعہ ہیں۔

ہرتم کی خدمات اسلامیہ ودینیہ وکارکردگی کے اعتبار سے ارفع بھی ہیں اور انفع بھی اہم بھی ہیں اور اتم بھی ،اعم بھی ہیں اور اعظم بھی ۔اور اعلیٰ بھی ہیں افضل بھی ۔اور برتقد برصحت تبلیغی جماعت کا فائدہ حد درجہ ناقص اور قاصر اور بالکل نامکمل اور صرف جزوی عمومی ہونے کی وجہ سے ان اہم اور اتم اور افضل خدمات اسلامیہ سے افضل ہونا اور بد کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ

دین کی فکراورآخرت کی رغبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے تبلیغی جماعت ہے بہتر کام کااورکوئی طریقہ نہیں (ص۸2حصداول)

اور بیکبنا کہاں تک درست ہے کہ

اگرغورہے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لئے بیادارے (مدارس اور خانقامیں) کافی نہیں۔ (کیاتبلیغی کام ضروری ہے)

اور بيكهنا كهال تك درست ہے كه

یہ جماعت .....مایت کے لئے ایک ایمام مجون مرکب ہے کہ اسکے بعد پھر کمی اور چیز کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہے سست

اور عام لوگوں کے لئے اصلاح نفس کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوسکتا اور بیکہنا کہاں تک مناسب ہے کہ

دین پھیلانے کی کوشش (جماعت تبلیغی کے تحت) کے دوران ذکر کا ثواب گھر مبیضے یا خانقاہ میں ذکر کرنے ہے کہیں زیادہ ہے۔ (ص ۹۸)

میں تبلیغ (مروجه ) کوا تناہی ضروری سمجھتا ہوں جتنااصلاح نفس

(اعتراضات کے جوابات ص۱۲۳)

اور بد کہنا کہال تک درست ہے کہ

جب اگریز سوسال پہلے آئے تو انہوں نے اپنی تمام تدبیروں سے اسلام اور اسلام اور اسلام کے اللہ کے قوانین کومٹانے کی کوشش کی۔اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اعتبار سے دل میں سے بات ڈالی کہ مدارس قائم کئے جائیں چنانچے اس وقت اکابر نے مدرسہ کے قائم کرنے پر اتناز ور لگایا کہ ہر ہر مقام اور ہر ہر جگہ پر مدارس قائم

تبلیغی کام ضروری ہے'' کے ص ۹/۳۷ پر ہے کہ

اب تک علاء نے اس تحریک میں پورے طور پر حصنہیں لیا۔ میرے خیال میں بیاس قتم کی غلطی ہے جس کی قرآن نے نشاند ہی کی ہے۔

واذا قيل له اتق الله اخذ ته العزة بالاثم.

بورى آيت بيت واذاقيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جسكار جممع تفيريب كم

(اوراس مخالفت وایذاءرسانی کے ساتھ مغروراس درجہ ہے کہ) جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا تو خوف کر (تو اس سے نخوت کرتا ہے اور وہ) نخوت اسکواس گناہ پر ( دونا ) آمادہ کردیتی ہے سوالیے شخص کی کافی سزاجہنم ہے اور وہ بری آرامگاہ ہے (بیان القرآن )

اوربد کہنا کہاں تک درست ہے کہ

اس دور میں سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مطابق زندگی گذار نے کا واحد ذریعیہ یہی تبلیغ ہے (اعتراضات کے جوابات ص ۸۹)

اور بیکہنا کہاں تک صحیح ہے کہ

ایک تبلیغی سفر کاوہ فائدہ ہے جو مدارس اور خانقا ہوں کے مہینوں کے قیام میں نہیں (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص ۱۵ حصہ سوم)

اوربد کہنا کہاں تک رواہے کہ

یہ (تبلیغی جماعت)ایباادباورسلیقہ پیدا کردیتی ہے جودینی مدارس کے طلباء اور خانقا ہوں کے اہل ارادت میں کم دیکھا جاتا ہے۔ (کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص ۱۷)

كئے \_ دارالعلوم ( ديوبند ) اورسبار نيوريس مظا برعلوم - امر و به بيس مدرسه شابى اورد بلی کے آس پاس میں بیتمام مدارس اسی زمانے کے قائم کردہ ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی بہت بوی مدو تھی کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے وین میں پوری پوری کامیابی دی۔ ورنہ چونکہ وہ دورانگریزی حکومت کا تھا اس لئے وہ دین کو بورا ڈبونے کی فکر اور کوشش میں تھے۔لیکن بوری طرح وہ کامیاب نہ ہوسکے چونکدان کے پاس حکومت تھی۔ مال ودولت تھی اس لئے اگر چہ بزرگان دین کی محنت کیوجہ سے بوری طرح قابونہ یا سکے لیکن سوسال کے بعد نو جوانوں کے مزاجول كومنخ ضروركرديا\_رفة رفة مارے نوجوان اور جابل سب متأثر مو كے جس کے اثرات آج بھی نظر آرہے ہیں۔ اور بیاثرات دن بدن بڑھتے ہی جارے ہیں۔اور حالات بدلتے جارہے ہیں۔اس مرض کا علاج ابسوسال بعدالله تعالى في التبلغ (تبليغي جماعت) سے كيا ہے۔الله جل شاند كے علاج سستی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس علاج کی طرف ہمدتن متوجہ ہو جائیں۔ (ص۱۳۹ کیاتبلیغی کام ضروری ہے)

مقام غور ہے کہ انگریز ہندوستان میں سوسال تک حاکم رہے اور کھھ میں انگریزوں کے اسلام اور قوانین انگریزوں کے اسلام اور قوانین اسلام کو مٹانے کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہار نپورود مگر مدارس کی بنیاد پڑی اوراس وقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہروقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہروقت کے اعتبار سے دیونکہ خیرالقرون سے لیکر آج تک مدارس ہی اسلام کی بقاء و تحفظ کے ضامی رہے ہیں۔ جیسا کہ اوپر مدارس کے تسلسل و توارث کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت انگریزی کے متوازی مدارس بھی اپناکام کرتے رہے۔ سوسال بعدائگریز چلے بھی گئے لیکن مدارس باقی ہیں۔ نہ صرف مدارس مذکورہ بلکہ ان کے فیض و ہرکت سے ملک لیکن مدارس باقی ہیں۔ نہ صرف مدارس مذکورہ بلکہ ان کے فیض و ہرکت سے ملک

ہندوستان ہیں مدارس کا جال بچھ گیا ہے۔ اور یو ما فیو ماان کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔
گواس مضمون میں اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ' یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدتھی کہ
جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دین میں پوری کا میا بی دی' مگر کہا یہ جارہا ہے کہ
اگریزوں نے سوسال بعدنو جوانوں کے مزاجوں کوسنے ضرور کردیا۔ اور نو جوان اور اہل
سب متاثر ہو گئے اور بیا ثرات دن بدن بڑھتے جارہے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کا میا بی کا ذکر طفل تسلی کے لئے ہے یا واقعی پوری کا میا بی ہوئی۔ لیکن وہ صرف چند گھنٹوں یا دنوں
تک رہی۔ اس لئے کہ آگے ارشاد ہے کہ اب اس مرض کا علاج سوسال بعد اللہ تعالیٰ
نے اس بلیغی جماعت سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس علاج کی قدر دانی ہے کہ
اس علاج کی قدر دانی ہے کہ
اس علاج کی خدردانی ہے کہ مدارس اب
اس علاج کی کر میں کا میا بی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ بیکار، بے فیض، بے اثر، اور غیر
اسکے علاج میں کا میا بی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ بیکار، بے فیض، بے اثر، اور غیر
مفید ہیں۔ اب ہم تن تبلیغی جماعت کیطر ف متوجہ ہوجانا چاہئے۔

اس کے بعداب مشاہدہ اور تاریخ '' خصوصا تاریخ و یوبند'' خصوص درخصوص درخصوص دارالعلوم اور دارالعلوم کی زندگی کی صدسالہ اس رپورٹ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ دارالعلوم اور اسکے فیض سے جاری ہونے والے ہزاروں مدارس اور بزرگان دین کی محنتوں سے انگریزوں کی لائی ہوئی لا فر ہبیت اور دہریت اور ہر شم کی جہالتوں اور گراہیوں کا خاتمہ ہوا۔اور ملک ہندوستان نورعلم ودین سے جگمگا اٹھا

اور بد کہنا کہاں تک درست ہے کہ

کیا یہ بات ) یعنی اجماع) ایکے (یعنی تبلیغی جماعت) کے دینی در داور فکر کی نشاندی بھی نہیں کرتی۔ آرام دہ کمرے میں بیٹھ کرعلم واستدلال کی زبان میں گفتگو کر لینایا کوئی تحقیقی یا تنقیدی ہتمیری یا تخریبی مضمون مرتب کر لینا اور بات

ہے؟ کیا بیتاری کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ کیا دیو بند کا دارالعلوم ،سہار نپور کا مظاہر علوم ،مرادآ باد کا مدرسہ قاسمیہ شاہی ، امر و بہد کا مدرسہ جامعہ عربیہ ، وہلی کا مدرسہ امینیہ وقتی وری ، کا نیور کا جامع العلوم ۔ لکھنو کا دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دارالمبلغین ،موناتھ بھنجن ضلع اعظم گڈھ کا دارالعلوم اور مقاح العلوم ،مبارک بورضلع اعظم گڈھ کا احیاء العلوم ودیگر سینکڑوں بڑے بڑے اور ہزاروں جھوٹے جھوٹے ملک میں بھیلے ہوئے مدرسے خالی پڑے ہوئے تھے؟

صرف انکی دیواریں کھڑی تھیں۔اندر ہوکا عالم تھا؟ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب ان مدرسوں میں طلباء آئے ہیں۔مفتیان عظام ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔کوئی فتو کی پوچھنے والانہ تھا۔ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب فتو کی وینے کی نوبت آئی ہے۔خانقا ہیں بالکل ویران اور سنسان پڑی تھیں جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب مریدلوگ آئے ہیں۔

مقدس بزرگان ملت وربانی وحقانی حضرات علماء دین کا خلوص کچھ کام نہ آیا۔ انکی للہیت ودلسوزی محنت ومشقت، شباندروز کی خدمات ومساعی کا کچھاٹر نہ ہوا

دارالعلوم دیوبند کے پنیسٹھ ہزار مستفیدین میں سے سات ہزار چارسوسترہ فضلاء پانچ سوچھتیں مشائخ طریقت ایک ہزارایک سوچونسٹھ مصنفین ،ایک ہزارسات سوچورای مفتی ایک ہزار پانسو چالیس مناظر، چار ہزار دوسواٹھای خطیب و مبلغ اور دولا کھ انہتر ہزار دوسو پندرہ فتاووں کا اجراء ،ای طرح مظاہر علوم کے چھتیس ہزار مستفیدین میں تین ہزار ٹھسوا کتالیس فضلاء اوراٹھہتر ہزار چوراسی فتاووں کا اجراء اوراٹھہتر ہزار چوراسی فتاووں کا اجراء افسانہ اور غلط وعادی ہیں۔ ان مدرسوں کی کارکردگی کی صدسالہ رپورٹ کی تفصیل افسانہ اور غلط وعادی ہیں۔ ان مدرسوں کی کارکردگی کی صدسالہ رپورٹ کی تفصیل

ہے۔اور آرام وآسائش کو دین کے نام پر خیر باد کبکر گاؤل گاؤل ،قربیة قرب مارے مارے پھرنااور بات ہے۔ (ماہنامہ نظام جدید کانپور۔ فرور کیا ایج اور حقائق سے اغماض اور مدایت کا انکار کرتے ہوئے سیا شتعال انگیز بات کہنا کہاں تک ہے ہے کہ آج صلحاء موجود تھے علماء موجود تھے اصلاح کیلئے بزرگان وین موجود تھے۔جن مسائل کیفر ورت سامنے آتی ان مسائل کو بتلانے کے لئے مفتیان دین بھی موجود تھے۔ دین علوم سے حاصل کرنے کے لئے مدارس عربيه بھی موجود تھے لیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ یہی تھی کہ عوام کا ان حضرات ہے تعلق نہ تھا۔ مدارس کی کی نہ تھی لیکن عوام اپنے بچوں کو مدارس میں تھیجکر ملابنانے کے لئے تیار نہ تھے۔ صلحاء موجود تھے۔ لیکن کوئی علماء کی قدر منزلت کرنے والے نہ تھے مفتیان دین بھی موجود تھے لیکن کوئی بھی اپنی زندگی میں ضروری آنے والے مسائل کو بہ چھنے کے لئے تیار نہ تھے۔سب اینے آپ کو آ زاد مجھتے تھے اور سب دین کے اعتبار سے آ زاد تھے۔خدائے پاک اور رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی یابندی سے بالکل آزاد تھے۔ ہر جگہ آزادی اورمغربی ذبنيت في ان كوايناغلام بناركها تها - اگر غد جب اسلام اور خداور سول كى يابندى کاشوق کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی تبلیغی جماعت ہے، اس تبلیغی جماعت کے وجدے آج مدارس کی بوجھ میچھ ہوئی صلحاء کی ضرورت محسوس کی گئی اپنی زند گیول کو یابندی سے گذارنے کے لئے مسائل کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اس جماعت کی بدولت علماء کی بھی قدرومنزلت ہوئی اورعوام نے اپنے بچول کو بجاع دنیاوی علوم پڑھانے کے مدارس اسلامیدیس پڑھا کر ملا بنانے میں بڑا فخرمحسوس کیا۔ (کتاب کیاتبلیغی کام ضروری ہے ص ۳۵)

اے یارو! ذراانصاف کرو، کیا یہ سے ہے؟ کیا بداہت اور مشاہرہ کا انکارنہیں

جھوٹ کا پلندہ ہے یا پھران کا وجود اور عدم برابر تھا۔سب بیچارے کس مپری اور بے بی کے عالم میں اتنی طویل مدت تک پڑے رہے نہ ان سے کوئی پڑھنے والا تھا۔ نہ فتو کی پوچھنے والا نہ کوئی ان کا وعظ سننے والا تھا یا صرف چند گھنٹوں تک انکا اثر محد و در ہا۔ اور ہو ہوا کرختم ہوگیا۔

ان کی پوچھ پچھ تبلیغی جماعت کی بدولت ہوئی۔ اور مولا نا الیاس صاحب جو مدرسہ اور علم کی طرف آئے وہ بھی ای جماعت کیوجہ سے شخ الحدیث آئے تو ای جماعت کیوجہ سے شخ الحدیث آئے تو ای جماعت کیوجہ سے شخ الحدیث آئے تو ای جماعت کیوجہ سے۔ انگے شخ حضرت مولا نا گنگوہی حضرت حاجی صاحب اور مولا نا تھا نوی اسیطرح اس زمانے کے اور ان حضرات کے حضرت حاجی صاحب اور مولا نا تھا نوی اسیطرح اس زمانے کے اور ان حضرات کے پہلے اور بعد کے ہزاروں علماء ومشائخ مدرسوں میں سب ای جماعت کیوجہ سے آئے یہ سب کام صرف ایک نوز ائیدہ جماعت تبلیغی کی چند دنوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ بھلا اس جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ کیا میہ ناوا قف اور سادہ لوح عوام کی آئکھ میں دھول جھونکنا نہیں ہے؟

الله عليه اور حضرت مولا نااحمد حسن صاحب امرتسرى رحمة الله عليه وغيره پجرائي خلفاء كے فيوض وبركات ہے مجموع طور پر لا كھول لا كھ كامستفيض ہونا تو آج ہى كى بات ہے۔ دارالعلوم ديو بند كے مستقل بيسيول مبلغين اور مناظرين اورغير مستقل مناظرين مثلار كيس المناظرين حضرت مولا نامرتضى حسن صاحب چاند پورى رحمة الله عليه، امام المناظرين حضرت امام المسنت مولا ناعبدالشكور صاحب بكھنؤى سلطان المناظرين حضرت مولا نامجر منظور صاحب نعمانى مدظله كاوجادہم باللتى ہى احسن كا چرباور نمونہ بنكر مناظره كرنا اور بہت سے واعظين ومقررين كاشپر شپر قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں پہنچ كروعظ تقرير كرنا اور پورے ملك ميں جلسوں كا ہونا كى سيخفى ہے؟ جس كے نتيجہ ميں كروڑوں عوام كى علمى وعملى اصلاح ہونا، شرك وبدعت سے تائب ہونا، تعزيہ دارى كروڑوں عوام كى علمى وعملى اصلاح ہونا، شرك وبدعت سے تائب ہونا، تعزیہ دارى بغیرہ كور کرد دینا۔ نمازیوں اور ورزہ داروں كى تعداد كا بڑھ جانا بكثر ہے مسجدوں كا بغیرہ كورت كرد ينا۔ نمازیوں اور ورزہ داروں كى تعداد كا بڑھ جانا بكثر ہے مسجدوں كا بغیرہ كورت كرد ينا۔ نمازیوں اور ورزہ داروں كى تعداد كا بڑھ جانا بكثر ہے مسجدوں كا بغیرہ كورت كرد ينا۔ نمازیوں اور ورزہ داروں كى تعداد كا بڑھ جانا بكثر ہے مسجدوں كا بغیرہ كورت كرد ينا۔ نمازیوں اور ورزہ داروں كى تعداد كا بڑھ جانا بكشرے مسجدوں كا بغیرہ كورت كے بابالكل ظا برنہیں ہے۔ جس كی تفصیل اور كيجا بجى ہے اور عاتا جيان نہیں۔

توبیکیے مان لیا جائے کہ مدرسین اور مدارس اور خانقا ہوں اور علاء ومشائخ نے کے ختیب کیا۔ کچھنیں کیا۔بس جو کچھ کیا تبلیغی جماعت نے کیا۔

کیا بیر مدارس اور خانقا ہوں اور علماء ومشائخ کی کوششوں کوحرف غلط کیطرح مٹانے کی کوشش نہیں ہے۔ اور علماء اور علماء کی کوششوں کی تنقیص وتحقیر ، تنفر و تنفیر ، اور انکی کوششوں کو بے وقعت کر کے دلوں سے عظمت نکال دینے کی با تیں نہیں ہیں۔ عوام کے متمد علیہ (جماعت کے افراد نہیں ) ذمہ داروں کی تصنیفات میں جب علماء اور علماء کی کوششوں اور مدارس اور خانقا ہوں کے بے وقعت اور حقیر بنادیے اور اسکے مقابلے میں تبلیغی جماعت کی افضلیت اور برتری باور کرانے کی باتیں لوگ پڑھیں گے اور انہیں کتابوں میں ان کو محدود کر دیا جائے گا اور مدت در از تک

كابهانه بناتے ہيں ۔ان كوخدا ير مجروسنہيں ۔ جب ان علماءكو باہر نكلنے كى دعوت دیجاتی ہے تو انکوحقوق یادآنے لگتے ہیں۔ بیعلاء ومشائخ لوگوں کور ہبانیت کی تعليم دےرہے ہيں۔ان علاءے مدرسہ ميں بيج پڑنے والو فقے حاصل كرلو\_تقريريں رات بھر كرالومگرانبياء عليهم السلام كا جو كام ہے گھر چھوڑ كرچلے لگانا تو بیان کے بس کاروگ ہی نہیں۔ کام ہم کررہے ہیں۔ ہم امیر ہوتے ہیں۔علاء ہمارے بستر ڈھونڈتے ہیں۔علاء تبلیغی جماعت کی ترقی دیکھ کرحسد میں مرے جارہے ہیں۔علماء درحقیقت اپنی بوجا کرانا جاہتے ہیں علما بس بیٹ یال رہے ہیں اندے اور پراٹھ میں مت ہیں ان کا کام یہ ہے صدقہ، خيرات ، زكوة چنده ما تك ما تك كرمدرسول مين بينه كرحرام كها كين علماء سوية بیں کہ اگر جماعت کامیاب ہوگئی اورعوام لوگ اس میں شریک ہو گئے تو ہماری خدمت کرنے والے کم ہوجا کیں گے۔علاء ہے تو تبلیغی جماعت ہزار درجہ بہتر ہے اپنا کھاتے ہیں۔ اپنے کرایہ ہے آتے ہیں۔ علماء کوسواری جاہئے کرایہ چاہے عمدہ محدہ کھانا جاہے ۔ان کی ناز برداری کیجئے تبلیغی جماعت درحقیقت علاء ومبلغین کے منھ پرطمانچہ ہے جو تبلیغ وین کے لئے فرسٹ کلاس سے کم پرسفر نہیں کرتے (بی تعریض حضرت مولانا سید ارشاد احد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند پر ہے) خانقابوں میں کھے نہیں رہ گیا ہے۔ خانقامیں وران میں ۔ ان میں کتے لوٹ رہے ہیں۔ان میں باہم اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ غوث الاعظم حضرت سيرعبد القادر جيلاني قدس اللدسره كزمانديس عالبالجهماى فتم كي صورتين رونما هو كي مونكي ، جنكي وجد ع متأثر اورمنفعل موكرسيد ناغوث الاعظم نے حضرات علماء کا دفاع فر ماتے ہوئے نہایت جلال آمیز انداز میں مدرسه معمورہ میں یوم جعہ 2/ذی القعد ہ ۵۴۵ ھے میں بوقت مسیح جلسه ُ وعظ میں فر مایا۔

ای کی تبلیغ کی جائیگی اورای قتم کی باتوں کے سننے اور سنانے کی مشق کرائی جائيگي تو كياعوام كےدلوں ميں علماءاورعلماء كى كوششوں مدارس اور خانقا موں كى وقعت اورعظمت باقى ره جائيگى؟ چنانچداس كاجونتيجه مونا چاہيخ تھا وہ موا-اور عوام اور جبلاء عام طور برعلماء اور مدارس اور خانقاموں برآ زادی کے ساتھ تنقید اوراعتراض کرنے لگے۔ تنفیص وتحقیر کے کلمات ان کی زبانوں پرآنے لگے۔ مختلف انداز سے علماء کرام اور مدارس کا استخفاف کرنے لگے خود علماء کی فتو کی تقرریں سننے سے اعراض اور انکی تقریروں کا سبکی کے ساتھ ذکر کرنے گئے۔ ا نکے مواعظ و تذکرہ ہے گریز اور مخالفانہ رویہ اختیار کرنے لگے۔ اور حضرت مولانا محمد الياس صاحب رحمة الله عليه كى ولى تمنا اوراجم مقصد كے خلاف باوجود حضرت کی بہت زیادہ تا کیدو تنبیہ کے جو کہ حضرت موصوف کے ملفوظات سے ظاہر ہے علماء مشائخ سے بے تعلق اور کٹ کٹ کرعلیحدہ ہونے لگے گویا جماعت میں شرکت علماء ومشائخ ہے رفض کے ہم معنی ہوگئی۔ 🛠 ہرکومریدسید گیسودراز شد 🌣 واللہ خلاف نیست کہاوعشقباز شد خودحضرت شيخ الحديث دامت بركاتهم في اعتراف فرمايا كه بداعتراض بھی بہت کثرت ہے آرہا ہے کہ تبلیغ والے علاء کی اہانت کرتے بیں۔(اعتراضات وجوابات ص۲۳) جماعت کے جابل مقررین اور حامی اپنی اجماعی تقریروں اور نجی مجلسوں میں اور

یں اور خیال مقررین اور حامی اپنی اجتماعی تقریروں اور نجی مجلسوں میں اور عمام تفتگوؤں میں کہنے گئے کہ علاء ذہنی عیاشی میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ ان مدرسوں اور خانقا ہوں کو تباہ کرد سے جیسے انہوں نے دین کو تباہ کیا ہے خدا برا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دین کو مدرسوں اور خانقا ہوں میں محدود کردیا ہے۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ علاء قصور کررہے ہیں ہیدین کے کام کے لئے نہیں نکلتے ملازمتوں

يامنافق طهرالله عزوجل الارض منك امايكفيك نفاتك حتى تغتاب العلماء والاولياء والصالحين تاكل لحومهم. انت واخوانك المنافقون مثلك عن قسريسب يساكل البيدان السنتكم ولحومكم وتنقطعكم وتمزتكم والارض تسضحكم فتسحقكم وتقلبكم فلاح لمن لايحسن ظنه لِلَّهِ عزوجل وبعباده الصالحين ويتواضع لهم لم لاتتواضع لهم وهم الروساء الامراء من انت بالاضافة اليهم. المحق عزوجل قدسلم الحل والربط اليهم. بهم تمطر السماء وتنبت الارض كل الخلق رعيتهم .كل واحد

كسالنجيسل لانزعزعيه ولاتىحىركىه ريباح الافيات والمصائب لايتزعزعون من امكنة توحيدهم ورضاهم عن مولا هم عزوجل طالبين لانفسهم ويغرهم، توبوا الي الله عزوجل واعتذروا اليه اعترفوا بذنوبكم بينكم وبيسنه وتسضرعوا بين يديه اليىش بيىن ايديكم لوعرفتم لكنتم على غير ماانتم عليه تساربو بين يدى الحق عزوجل كماكان يتاوب من سبقكم انتم مخانيث ونسساء بالاضافة اليهم شجاعتكم عند ماتامركم به نسفسوسكم واهنو يتكم وطبماعكم الشجاعة فيي الدين تكون في قضاء

آفات ومصائب کی آندهیاں نه ہلاسکتی ہیں نہ جنبش دے علق ہیں۔ وہ اپنی توحید کے مقام سے ملنے بھی نہیں اور نہ اپنے اور دوسرول کیلئے اپنے مولی کی خوشنوری کے طلبگار بننے سے بٹتے ہیں۔ تو یہ کہ واللہ کی جنا ب میں اور معذرت کرو اوراقر ار کرو اینے گناہوں کا اینے اور ا. مکے درمیان خلوت میں ۔اور اسکے حضور میں گڑ گڑاؤ ويكحوتهار بسامن كياب أكرتم كومعرفت ہوتی تو ضرورتم اسکے خلاف دوسری حالت ير موت جس پرآج مو، باادب بنورتن تعالی کے سامنے جیسا کہ تمہارے اسلاف با اوبربت تحتم الكمقابلي مين بجزك اورعورتیں ہو۔ پس تہاری بہادری انہیں باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس اور تمهارى خوابشات نفسانيه اور تمهارى طبيعتين ثم كوحكم ديتي بين - حالانكه شجاعت دین میں اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہوا کرتی ہے حکماءاور علماء کے کلام کو حقیر مت معمجھو کہ ان کا کلام دواہے

اے منافق! اللہ جل جلالہ زمین کو تجھ سے یاک کرے کیا مجھکو تیرا انفاق کافی نہیں ہوتا کہ علاء صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ا نکا گوشت کھا تا ہے تواور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذابنیں گے جوتمہاری زبانوں اور گوشت کو کھالیں گے اور تم سب کونکڑ سے مکڑ سے اور ریزہ ریزہ كردينگے اور زمين تم كو جينيح گی پس تم كوپيس دے گی اور الٹ بلیٹ کریکی جو خص اللہ جل جلالہ اور اسکے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا اور ایکے سامنے جھکتا نہیں اس کو فلاح نصیب نہیں ہوتی تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ تمام ابل دنیا کے سردار اور لشکر رعیت کے امير ہيں تجھ كوان ہے نبيت ہى كيارحق تعالیٰ نے باندھناا در کھولناان کے حوالے کیا ہے انکی بدولت آسان بارش برساتا ہے اور زمین روئیدگی لاقی ہے۔اور ساری مخلوق ان کی رعایا ہے۔ان میں ہر مخض استقلال واستقامت میں بہاڑ کیطرح ہے کہ اسکو

اورائے کلمات حق تعالی کی وحی کاثمرہ ہیں

آج تمهارے درمیان صورة نبی موجود نبیں

ہیں کہتم انکاا تباع کرومگر جبتم رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کے اتباع کرنے والوں

اورآپ کے حقیقی فرمانبرداروں کا اتباع

کرو گے تو گویاتم نے نبی ہی کا اتباع کیا۔

اور جب ان کود یکھا تو گویا نبی ہی کود مکھ لیا

پرہیز گار علاء کی صحبت اختیار کرو کہتمہارا

ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے کئے

بركت ہے اوران علاء كى صحبت مت اختيار

کرو جوایے علم پر عمل نہیں کرتے کہ تمہارا

انکی صحبت اختیار کرناتم پرنحوست ہے جب تو

اس کی صحبت اختیار کریگا جو تھھ سے تقویٰ

اورعلم میں بڑا ہے تو بیصحبت تیرے لئے

برکت ہوگی اور جب توایسے کی صحبت اختیار

كريكا جوتجھ سے عمر ميں برا ہے۔ مگر نداسكے

پاس تقویٰ ہے نعلم تو بیصحبت تیرے لئے

منحوس ہوگی عمل کر اللہ جل جلالہ کیلئے

حقوق الحق عزوجل لاتسهينوا بكلمات الحكما والعلماء فان كلامهم دواء وكلماتهم ثمرة وحي الله عزوجل ليسس بينكم نبي موجود بصورة حتى تتبعوه فاذا اتبعتم لمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المحققين في اتباعه فكانماقد اتبعوه واذا رائيتمسوه فكانكم قد رائيتموه اصحبواالعلماء المتقين فان صحبتكم لهم بىركة عليكم ولاتصحبوا العلماء الذين لا يعلمون لعلمهم فان صحبتكم ليهم ثئوم عليكم اذا اصبحت من هو اكبر منك في التقوي والعلم كانت صحبتك لة بركة عليك واذا اصحبت

من هو اكبر منك في السن لاتقوى لــه ولاعـلم لـه كانت صحبتك لمهشئوم عليك اعمل للله عزوجل ولاتعمل يغيره اترك له ولا تترك لغيره العمل كفر والترك لغيره رياء من لا يعرف هذا يعمل غير هذا في هوس عنقريب ياتي الموت يقطع هوسك

اور نمل كرغير الله كے لئے اللہ بى كے لئے ترك كرفيراللدك لئرتك ندكر كيونكه غیراللہ کے لئے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے۔ اور غیراللہ کے لئے کسی گناہ کا ترک کرنا ریاء ہے جوشخص اس سے واقف نہ ہواور اسكے سواد وسرى صورت كرے وہ مبتلائے ہوں ہے اور عنقریب موت آئیگی اور تىر \_ ہوس كوكاٹ ۋالىگى \_

الله کی شان ہے چند دن جله نگا کر پندار میں مبتلا عامی اور کندہ ناتر اش جاہل اور دین کی کامل وکمل خدمت انجام دینے والے ربانی علماء کوعیب لگادیں اور انکو

لقد عير الطائي بالبخل ماور المحور قسابالفهامة باقل مادر ( بخیل ) حاتم جیسے تنی کو بخل کا عیب لگائے اور مشہور زماندزیرک وداناقس (قصیح) کوباقل (ناقص البیان) عیب لگائے۔

وطاولت الارض السماء سفاهة الاوفاخرت الشهب الحصى الجنادل اور زمین ازراہ بیوتونی آسان کے مقابلے میں زبان درازی کرتے ہوئے ا ہے کو برد استمجھے اور جنگل کی تھیکریاں اور سنگریزے شہاب پر بردائی جا ہیں۔ قال السهاء للشمس انت خفيّة الله وقال الدجي لونك حائل آ سان کا ایک بہت چھوٹا اور بہت مدھم روشنی والاستارہ سہا سورج سے کہنے

لگے کہ تو چھیا ہوا ہے اور بہت کم روشنی رکھتا ہے۔ اورتار کی شب سفیدہ صبح سے کہنا شروع کرے کہ تیرارنگ بہت سیاہ ہے۔ فيا موت زران الحيواة ذميمة المحلم ويانفس جدم ان دهر ك ها زل تواے موت! تواب زیارت کر ( آجا ) کیونکہ زندگی بری ہوگئی ہے۔ اوراے تفس درست رہ، کیونکہ زمانہ سخرہ بن کررہاہے۔ في الواقع جس زمانه ميں

بخردے چندزخود بخبر المخرده گرفتند براہل ہنر كامعامله مونے لكے ناكس اور بے ہنرلوگ اہل كرم اور ہنر مندوں پر بردائي چاہنے لگیں۔اور دون اور کم ظرف، بلنداور عالی ظرفوں پر تفوق ظاہر کرنے لگیں توایسے زمانہ میں آ دمی زندگی ہے موت کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔

سی کہاشاعرنے

فهو اشارة الى تعلب الاراذل

وتبذليل الاشسراف وتولي

الريساسة من لا يستحقها

والمعنى ان اهل البادية

اذا التحق الاسافل بالاعالى المنايا جیسا که حدیث جریل میں علامات قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشادرسول "يتطاولون البنيان" يعنى ابل بادية فاقدمت بكرى چراف والے بلند بلند عمارتيں بنانے لگیں گے۔ کے تحت ملاعلی قاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں۔

بدارشاد ہےاس طرف کداراذل غالب ہو

جائیں گے اور اشراف ذلیل ہوجائیں گے

اور ریاست کے متولی وہ ہوجا کیں گے جو

اس کے مستحق ندہوں گے معنی میر کہ میرجامل

ديهاتى اور جنگلى عبادوز ہاد پر تكبر اور فخر يتكبرون عملي العباد كرينگے اور حاصل كلام بير كه نظام دنيا كابيہ والنزهاد وحاصل الكلام ان انقلاب به بانگ بلندیه اعلان کریگا که بیه انقلاب الدنيا من النظام دنیااب عقلاء کرام کے نزدیک رہنے کے يو زن بان لايناسب فيها

لائق نہیں ہے۔ بس آخرت ہی کی زندگی

کس قدر جیرت کا مقام ہے کہ جن بزرگوں کی ذوات مقدسہ مجسم تبلیغ ہوں۔ اتباع سنت کی سجی تصویر ہول۔ شریعت مطہرہ کے چربہ نمونہ ہول۔ جنلی خواب وبيداري محيا وممات نشست وبرخاست ، رفتار رگفتار، وضع قطع بغرضيكه جمله حركات وسکنات قدوہ اور نمونہ بنانے کے قابل ہو۔ جنگی پوری زندگی چلہ تبلیغ میں گذری ہو۔ ية تين دن كے مروجه چلدلگانے والے جابل ان پڑھ بزرگوں كوقصور وارتھبرائيں۔

چنانچدایک ایے ہی صاحب نے بوے جوش وخروش اور غصے سے کہا کہ مولانا وصى الله صاحب اله آبادى اورمولا نامحراحم صاحب برتاب گذهى سے قیامت كے دن سخت بازیرس ہوگی۔

یو چھا گیا کہ س جرم کے یا داش میں؟

القيام فلاعيش الاعيش

الآخرة عند العقلاء الكرام

اسلئے کہان لوگوں نے جماعت کے ساتھ ایک چلہ بھی نہیں دیا۔

ایک معجد میں جماعت والوں نے کئی مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا كراجماع كيا\_اور بعدنماز فجران بچول كوالتحيات اور دعائے قنوت وغيره سناسنا يا اور

000

اور مثق کرایاس کے بعد نعرہ بازی شروع ہوئی۔ معلم صاحب فرماتے کہ

التحیات کہاں سے سیکھا؟ لڑ کے بولتے کہ چلت پھرت کی زندگی سے وہ کہتے قنوت کہاں سے سیکھا؟ لڑ کے بولتے چلت پھرت کی زندگی سے اسطر ح ہر ہر دعا کے بارے میں وہ پوچھتے۔اورلڑ کے جواب دیتے چلت پھرت کی زندگی سے اس کے بعد پوچھتے کہ

فلاں چیز مدر سے میں سیکھا؟ لڑ کے بولتے ، بالکل نہیں بالکل نہیں اور ہر گرنہیں ہرگرنہیں۔

اے صاحبوبیسب کیا ہے۔ بیکسادین ہے، اور کیسی سمجھ ہے کہ جس شاخ پر بیٹے ہیں اس کی جڑکا ک رہے ہیں۔ کے برسرشاخ وہن می برید۔ کے مصداق ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی منظم سازش اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ جس طرح اغیار اول اسلام کی بنیادی امور اور اولین رواۃ پر تنقیدیں کر کے اسلام کی ان بنیادوں کو مشکوک اور مجروح کر کے وال میں شک وریب۔ استخفاف و بے وقعتی اور توحش ونفرت پیدا کرتے ہیں۔ پھراپ خود ساختہ معتقدات کے فضائل وفوائد مبالغہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس طرح متاثر کر کے نہایت آسانی سے شکار کر لیٹے ہیں اس طرح متاثر کر کے نہایت آسانی سے شکار کر لیٹے ہیں اس طرح بیان ہما عت تبلیغی بھی اور کہیں اپنی تبلیغی تقریروں اور سفروں میں نہ صرف یہ کہ عوام کو تلقین نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں جسیجوا ور تعلیم دلاؤ ، اور خود اپنے مقامی یا دوسرے علائے حقانی سے ملوا ور فیض حاصل کر واور مشائخ سے رابطہ پیدا کرو، بلکہ اپنی جماعت مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھر تا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے مدارس وخوائق کی مدمقابل بنا کر چاتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کرکے

اسلام کے بنیادی ارکان یعنی علاء اور مشائخ پر تنقید کرتے ، معائب اور نقائص بیان کرتے اور ان سے دعوت الی اللہ کی بالکا نفی کرتے اور صرف اپنی ہی جماعت کے داعی الی اللہ ہونے کا دعویٰ کرکے چلتا پھر تا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ باور کرا کراس میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔

پھراس کی فضیلت بیان کرنے کا نمبرا تا ہے تو اگر یہ جماعت ان کے نزدیک اچھی تھی تو اس کی فضیلت بیان کرتے۔ اس کی خوبی اور اسکا فائدہ بیان کرتے نہیں بلکہ اسکی فضیلت بیان کرنے میں مدارس اور خانقا ہوں سے تقابل بھی ضروری سیجھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ مدرسوں اور خانقا ہوں کے نقائص بیان کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کے ناقص وغیر مکمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم واتم فیال کرتے ہیں۔ ان کے ناقص وغیر مکمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم واتم افضل اور اکمل بیان کرانے کا نمبر آتا ہے تو جہاد وقال کی آیات واحادیث کو اس پر جسیاں کیا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ تبلیغ میں گشت کرنے والوں کو ایک نماز کا قواب ستر لاکھ نمازوں کے برابر ہے وغیرہ،اورساری دنیا کی خوبی تبلیغی جماعت کی بدولت ہے۔
مدرسوں کی آبادی دارالا فراء کی رونق اور خانقا ہوں کی ہما ہمی سب تبلیغی جماعت ہی کی وجہ ہے جماعت میں شامل بہت بڑی تعداد جو پہلے ہے دیندار ہو کسی مدرسے یا عالم سے تعلق ہو، لیکن جب وہ اس جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں تو ڈھنڈورا بیٹا جاتا ہے کہ ان کی دینداری جماعت کیوجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو دیندار بنایا ہے۔عوام بیچار نے بیا داوقف ہوتے ہیں۔سن کرمتا رہوتے ہیں۔

یا پھرسلف صالحین کے طریق کار کے متوازی جماعت کے قائم کرنے کالازی وفطری نتیجہ سیہ کہ جولاشعوری طور پر متخالف طریف کار مدارس وخوائق کی ذہنوں پر چڑھی ہوئی گہری چھاپ کومحو کئے بغیر سیہ متوازی تبلیغی جماعت تکثیر سواد میں کا میاب نہیں ہوسکتی۔

شایدیمی وجہ ہواس کی کہ حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علاء کی عزت کرنے اور انکی تنقیص نہ کرنے کی تلقین وتا کید فرماتے تھے۔ کیونکہ حضرت کے قلب صافی پر اس تحریک کے طریق کارکے لازمی وفطری نتیجہ واثر اور انجام کا انعکاس ہور ہاتھا۔ لازمی بات ہے کہ کسی تحریک میں جب کوئی بنیادی خامی اور کنروری ہوتی ہے اور اس کا قدم ذرا بھی جادہ کش سے ہٹا ہوتا ہے تو اس مفاسد اور مضار پر منتج ہونا بھینی ہوتا ہے۔

ای حقیقت کی نشاند ہی کرتے ہوئے حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمة الله علیه ارشاد فرماتے ہیں۔

کوئی کام خواہ کتنا ہی اہم اور ضروری کیوں نہ ہواگر حدود شرعیہ ہے بالاتر ہوکر عمل میں لایا جائےگا تو ضرور بالضروراس میں خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوں گے۔ کمل میں لایا جائےگا تو ضرور بالضروراس میں خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوں گے۔ (کتاب تبلیغی جماعت پراعتراضات وجوابات ص ۵۵)

لہذا یہ کہ کر جرم کو ہلکا نہیں کیا جاسکتا کہ بیدافراد کی غلطی ہے۔ اسباب ومحرکات پر بھی غور کرنا ضروری ہے اور بر تقدیر صحت بیہ جماعتیں اور جماعتوں کے امراء جو ملکوں ملکوں شہروں شہروں اور گاؤں گاؤں پھرتے رہتے ہیں کیا انکی حیثیت جماعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے ایسی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار جماعت کی ذمہ دار گردانی جائیگی۔ پس بہ کہنا کہ بیافراد کی غلطی ہے بیائی ذمہ داری ہے فرار ہے۔

ذمددار نمایندگان اسلام علائے کرام مامور بیں کدا حکام اسلام کی خلاف ورزی
کرنے والوں سے تبرید اظہار بیزاری اوراس پرنگیر کریں زجر وتو بخے ہے کام
لیس۔ اہل کفرونسق اور اہل بدعت وضلالت کی برطا تکفیر ہفسیق اور تھسلیل
کریں۔ نہی عن الممکر سے در لیغ نہ کریں۔ مداہنت کو ہرگز راہ نہ دیں۔ سکوت
کرنے والوں کولسان نبوت سے شیطان اخریں (گونگا شیطان) کہا گیا کتمان
علم پر "المنجم بلجام من فار" قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے جانے
کے باوجود قدرت کے ترک نہی عن المنکر پر مجر مین مرتکبین کے ساتھ عذاب
وعقاب میں گرفتارہونے اور ستحق لعنت ہونے کی وعید سنائی گئی۔ فساق و فجار کی
تعریف وتوصیف اور تو قیرسے بہشدت روکا گیا۔

ثلا ارشاد ہوا

اذا امداح الفاسق اهتزعرش الرحمن من وقر صاحب البدعة فقد اعان على هدم الاسلام

جب فاس کی مدح کیجاتی ہے تو عرش الی کا نپ جاتا ہے جس نے بدعتی کوتو قیر کی تو اس نے دین کے دھادیے میں مدد کی۔

حدوداللہ کے ترک پر ہلا کت اور تباہی ہے ڈراتے ہوئے ارشا دفر مایا

انما اهلک الذین قبلکم بزای نیست کرتم سے پہلے لوگ اس لئے انهم کانوا اذا سرق فیهم ہلاک کردیئے گئے کہ جب ان میں کوئی الشریف توری کرتا تو اسکوچھوڑ دیتے تھے الشریف قبیم النف حیف اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد اقاموا علیه الحد تائم کرتے تھے۔

اگر اہل اسلام کے افراد میں مفاسد کا صدور وظہور ہوتو ان کے انسداد

گیاجائز عمل میں ناجائز امر کی شمولیت کیصورت میں ساراعمل ناجائز قرار دیا گیا۔ "اذا اجتمع الحلال والحرام فقد غلب الحرام" جب طلال وحرام مجتمع ہوجائیں تو حرام ہی ہوگا۔

عوام کو گمراہی اور فسادعقیدہ ہے بچانے کا منجانب شارع یہی خاص اور معین کیا گیا ہے۔ کہ جس مباح یا مندوب کو وہ عملاً یا اعتقاداً ضروری سیجھنے لگیں یا کسی فتم کے فساد اور گمراہی میں مبتلا ہونے لگیں تو اس عمل کو قطعاً ترک کردیا جائے۔ اور اگر عمل ضروری ہوتو جو بھی طریقہ اصلاح کے لئے ضروری ہوا ختیار کیا جائے گا۔ اور بید حفظ عقیدہ عوام قول بلاعمل ہے بھی نہیں ہوا کرتا۔

غرض جس طرح بن پڑے فساد کی اصلاح اور عوام گراہی سے بچانے کی پوری

پوری کوشش کی جائے گی ۔علماء یہ کہہ چھٹکارانہیں حاصل کرسکتے کہ بیا فراد کی غلطی ہے۔

بہرحال یہ جماعتیں جو بلیغی جماعت کے نام سے گاؤں گاؤں گشت کرتی ہیں اقطع

نظر اس سے کہ ان کا تعلق کسی مرکز سے ہے یا نہیں۔اور قطع نظر اس سے کہ اس غلطی ک

ذمہ دارا فراد ہیں۔ یا مرکز اور قطع نظر اس سے کہ یہ خلطی شعوری پر ہوتی ہے۔ یالا شعوری طور

پر۔اعتراض انہیں جماعتوں پر ہے۔ یہ فتنہ ،فتنہ عظمی اور داہید داہیۃ الکبری ہے۔

لِله حضرات علماءاس کے انسداد کی طرف توجه فرمائیں جیسا کہ کتاب''معروضات و کمتوبات'' کے صفحۃ اپر کہا گیاہے کہ: اس تحریک کو واجب اور فرض بتا کر علاءاوراس خروج میں شامل نہ ہونے والے واستیصال نیز ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے عکیمانہ اصول بیان کئے گئے۔ چنانچ مل واجب میں فساد کی شمولیت کیصورت میں بجائے اس واجب کے ترک کرنے کے فساد کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور وہ اصلاح خواہ قل سے ہویا جس (جیل خانہ) سے ضرب (کوڑے لگوانے) سے ہویا نفی وتعزیر (یعنی شہر بدرکرنے) سے وغیرہ

اوربعض علماء تو اس عمل واجب ہی کے ترک کردینے کے قائل ہیں۔جیسا کہ براہین قاطعہ پر بحوالہ الطریقة المحمد بیر مذکور ہے کہ

پھر یہ بات جانو کہ بدعت میں زیادہ ضررہے بہ نسبت ترک سنت کے۔ اس دلیل سے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس امر میں دووجہ پائی جائیں۔ایک سنت ہونے

ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضررامن ترك السنة بدليل ان الفقها قالوا اذا تردد في شئى بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم.

کی ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب ہے اور جس امر میں واجب اور بدعت ہونے کا تر ددہے۔تو اسکے ترک میں اشتباہ ہے کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اسکو ترک نہ کرے اور خلاصہ میں ایک مسکلہ اسکے خلاف پردلالت کرتاہے۔ وماترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس ففيه اشتباه حيث صرحوا فيمن تردد بين كونه بدعة وواجبا انه يفعله وفي الخلاصة مسئلة تدل على خلافة الخ

معلوم ہوا کہ اگر عمل واجب نہیں۔ گومسنون ومندوب ہی کیوں نہ ہو۔ فساد کی شمولیت کی صورت میں اس عمل ہی کوسرے سے ترک کرنے کولازم وواجب قرار دیا

مقبولیت کی ہے۔

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برعمل کا اور زندگی بسر کرنے کا واحد ذریعه انہیں حضرات کے اتباع میں منحصر ہے۔ اسلاف کرام کا سچانمونہ بن کرقوت علمیہ عملیہ میں با کمال ہوکر بالکل انہیں کے طرز پر ان بزرگوں نے جو کتاب وسنت اور دین اللی کی خدمت کی ہے وہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے دین کے فروغ دینے اور سنت کو زندہ کر کھنے کے لئے ان کی خدمات کو زندہ رکھنا اور سرا ہنا، انہیں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا جو اس وقت مدارس وخوانق کی صورت میں موجود ہیں۔ انہیں کے اتباع کی ترغیب دینا، ان کے تبعین کی حوصلہ افز ائی کرنا ان کے ساتھ ہرتم کا تعاون کرنا اس وقت ہرکا کام کرنے والے مسلمان پر واجب ہے۔

و من کان حق که مادح الله فحق علی الناس ان یمد حوه

ان کے طرز کے خلاف دوسرا طریقه ایجاد کرنا، ان کے کاموں ان کے طور
وطریقوں پر تقید کرنا اور اس کی تحقیر کرنا، ان کی اہمیت کو کم کرنا نہ صرف مید کہ جائز نہیں
بلکہ گناہ عظیم اور بدترین جرم ہے۔

الحاد ودہریت اور بدرینی کومغلوب کرنانہیں بلکہ ان کوتر تی اور فروغ دینا ہے چونکہ مقد مہوا جب کا واجب ہوتا ہے لہذا ان کا وجود ضروری اور واجب ہے۔

البتہ علاء ومشائخ، مدارس اورخوانق کی قوت علمیہ وعملیہ میں جوافراط وتفریط، ضعف وستی،غفلت اورکوتا ہیاں پیدا ہوگئ ہیں۔ان کی اصلاح بھی واجب ہے۔ لیکن کوتا ہیوں کی وجہ ہےان کوتو ڑانہ جائے گانہ ترک جائز ہوگا۔ ہاں ان کو تنعیہ وہلیغی میں کوئی مضا کقہ نہیں \_گرتشقیق کے ساتھ علی الاطلاق نہیں۔اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کواگر بھل کہا گیا اور علاء کو بدنام کیا گیا۔ عوام کوان سے بدخل کیا گیا اور (قوم کی توجہ ان کی تصانیف اور دیگر خدمات سے بٹائی گئی) تو جماعت تبلیغی کی تمامتر پونجی جو چند اعمال کے فضائل تک محدود ہے۔ وہ کیا تمام ارکانِ اسلام کی تبلیغ کی متکفل ہوجائے گی اور خدانخواستہ خاکم بدئن اگران لوگوں کی سازش کامیاب ہوتی ہو کیا محضرات علاء امت کی خدمات اور کمل تبلیغ اسلام کے نصاب سے قوم محروم نہ ہوجائے گی۔ بیسازش تو اتنابڑ اجرم ہے کہ جس کا ارتکاب اب تک اہل بدعت اور طرق باطلہ ہی کیا کرتے تھے۔ "الملھم احفظنا" ضرورت ہے کہ اکا برجماعت فوراً اس طرف متوجہ ہوں اور اس سازش کو مٹانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی متوجہ ہوں اور اس سازش کو مٹانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی متاعت کے فرادسے اتناز بردست ہوگا کہ اس کی مکافات مشکل ہوجائیگی۔

پس اے لوگو! علماء باللہ ، اولیاء اللہ و بیوت اللہ کی تنقیص وتحقیر کر کے عذاب اللہی اور تباہی و بر بادی کو دعوت مت دو عوام مسلمانوں کو اصلاح و ہدایت کے سرچشمہ سے الگ اور برگانه مت کرو۔

دین علمی وعملی خدمات جو مدارس اور خانقاموں کے فیض یافتہ علائے ربانی وفضلائے حقانی انجام دے رہے ہیں۔اس کے آثار کامٹس فی نصف النہار روثن اور نمایاں ہیں۔

تدریی، تصنیفی، تحریری وزبانی تبلیغ غرض که ہر خدمت دین ان حضرات کو نصیب ہوئیں۔ سینکڑوں ہزاروں ادارے مدرسے وغیرہ ہندوستان وبیرون ہندکے اس مقدس فریضہ کی انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ان مدارس اور علماء کے فیض سے بہرہ مند ہوئے اور ہور ہے ہیں۔ یہ علامت ان کی

فضیلت وعظمت میں شریک ہے۔ لیکن اس عمومی کوشش کو مدارس وخوانق سے کاٹ کر اور علیحدہ قرار دے کران کا مدمقابل باور کرانے اور مستقل پارٹی کی شکل دے کر گو حدود شرعیہ سے متجاوز کیوں نہ ہو ہشخص وامتیاز کو برقرار رکھنے پر اصرار کرنا اور اس کی ہے بناہ تشہیر کرنا مدارس وخوانق کی تنقیص وتحقیر کرنا اور ان پر ان مشخص و متعین مخصوص بے بناہ شہیر کرنا مدارس وخوانق کی تنقیص وتحقیر کرنا اور ان پر ان مشخص و متعین مخصوص و متاز پارٹی کی تفضیل غرض شریعت کے مدمقابل کسی دوسری ہی غرض و مصلحت پر منی معلوم ہوتی ہے۔

"بقول حفزت مولانا شاہ عبدالرحيم صاحب دبلوى دامت بركاتهم ميں تواس ع جمعتا ہوں كہ كى كے زديك اس كى حيثيت متعين نہيں "كيف ما اتفق" اس كوافضل قرار دينے كى دهن ہے۔ اور تحت الشعورية بات د في ہوئى ہے۔ كه جب بيكام افضل ثابت ہوگا تو ہمارى افغليت خود بخو د ثابت ہوجائے گا۔ "اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُو دُبِكَ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا"

"اَللهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقاً وَارُزُقُنا اِتّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بِاَطِلاً وَّارُزُقُنَا الْجَتِنَابَهُ" وَاخِرُ دَعُواناً اَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ. برَحُمَّتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. محققین و مصلحین نے اس سے غفلت بھی نہیں برتی اوراس فریضہ کوانجام دیا ہے۔ مثلاً حضرت امام غزالی، مجدد الف ثانی، الشیخ ولی الله دہلوی، حکیم الامت مجدد تھانوی رحمهم الله علیهم الجمعین ۔

علماء سوء کے بارے میں تشدیدات و تہدیدات عظیمہ قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہیں بہر حال مطلقا نہیں تشقیق وقعین کے ساتھ تقیدات و تبھرے کئے جاسکتے ہیں۔ گرجہلاکواس کا موقع نہیں دیا جاسکتا۔

عالمگیری۳۵۳/۵ میں ہے۔

لا يجوز للرجل من العوام ان عوام ميں ہے كى آدى كے لئے جائز يامر بالمعروف القاضى نہيں كه مشہور معروف قاضى اور مفتى اور والمعالم الذى عالم كوامر بالمعروف كرے اس لئے كہ يہ اشتھر لانه اسائة الادب. بادنی ہے۔

غرضیکہ کوتا ہیوں کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ بیکون ی تقلندی ہے کہ ان کے متوازی کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر کے اس انبیائی کام ہی کوسرے سے ختم کر دیا جائے یا دوسرا گھڑا ہوا بدی ایجاد کیا جائے۔ یا کسی دوسرے صحح قاصر طریقہ کی قولاً و فعلاً اہمیت و فضیلت باور کراکراس آزمودہ و مجرب اور عین کتاب وسنت کے مطابق کام کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ اور اس کی طرف سے عوام کی توجہ و ہمت کو موڑ کر دوسری طرف لگا دیا جائے فور فرما ہے۔ کیا زبر دست اور کیساعظیم فتنہ ہے۔

اورحقیقت تو یہ ہے کہ تبلیغ کی عمومی جدوجہد حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ منجملہ شمرات و برکات مدارس وخوانق ہی ہے۔ اورانہیں کا ایک حصہ ہے اور ان کی